م مرکبیکولیش کے لئے اُرڈولو حافظ محود شيراتي مان ليك<sub>يرا</sub>ر أرُدو ببناب يُونيورسى ی کی مرسز ہو۔ اس کی مزیداری جائز نہیں

| فهرست مصامين سرابه أردو |                                                                                                              |          |  |  |  |  |  |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--|--|--|--|--|
| صغحه                    | عنوان                                                                                                        | تمبرثناد |  |  |  |  |  |
|                         | حصّنهٔ نیز                                                                                                   |          |  |  |  |  |  |
|                         | باغ و بهار از مبر امن و بلوی                                                                                 | 1        |  |  |  |  |  |
| 1                       | نواجه سگ پرست کی کهانی ۱۰۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ ۱۰۰ م.<br>نیزنگ خیال از مرللینا محمد حسین آزا د                      | μ        |  |  |  |  |  |
| ^                       | یروب میان مده بین مده یک میرود<br>شهرت عام اور القائے دوام کا دربار                                          | '        |  |  |  |  |  |
|                         | مغدمهٔ شعروشاعری از شمس العلما موللینا الطاف تصبین حالی                                                      | w        |  |  |  |  |  |
| 44                      | ممحاوره اور روزمره ، ،، ،، ،، ،، ،،                                                                          |          |  |  |  |  |  |
| 1 10                    | یا دگار غالب از شمس العلما مرالینا الطاف حسین حالی<br>غالب کی اُردو نشر یا رفعات                             | 4        |  |  |  |  |  |
| , -                     | خیالتان از سید ستجاد حیدر بی اے میالتان از سید ستجاد حیدر بی - اے میالتان                                    | ٥        |  |  |  |  |  |
| W2                      | مجھے میرے دوستول سے بچاؤ ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ، ،                                                             |          |  |  |  |  |  |
|                         | ضافۂ سُبنلا از موللینا نذیر احمد دہوی<br>سیدحاضر کا میرستنی کے رعظ سے مِتاثر ہوکر بہن کا حق دینے             | 4        |  |  |  |  |  |
| ۵۸                      | سید خاصرہ میر مسی سے دفظ سے مسائر ہور بین 6 می ویسے<br>پر آمادہ ہونا اور دونوں تھا ٹیول کی اسی بات پر رنجش ۔ |          |  |  |  |  |  |
|                         | معنامین فرحت از مرزا فرحت البته بیگ                                                                          | 4        |  |  |  |  |  |
| 44                      | بُرانی اورنئی تهذیب کی مکتبه سید سید سید                                                                     |          |  |  |  |  |  |
|                         | سياحت نامر يورب از سريشخ عبدالغادر ممبراندبا كونسل<br>سوئيور ليبيد                                           | ^        |  |  |  |  |  |
| ( ~ )                   | معومور میبکد                                                                                                 | 4        |  |  |  |  |  |
| 98                      | ایک شعبده بازی یا دی در                                                  |          |  |  |  |  |  |
|                         | ابن الوقت از مولئینا نذیر احمد دہلوی<br>ایک فرمیٹی کلکٹر انگریزول کی مارات کا شاکی۔                          | 1.       |  |  |  |  |  |
| 1.6                     |                                                                                                              | 11       |  |  |  |  |  |
| 1010                    | نسانهٔ ازاد از بیژت رتن نافقه سمرشار<br>داروغه جی کی با بخول تمی میں اور سر کڑا ہی میں                       |          |  |  |  |  |  |
| m/                      | 12 116/15                                                                                                    |          |  |  |  |  |  |

2 (AMAREL) 2

|   | صفحه         | عنوان                      | انبرار | منغم  | عنوان                         | نميرار     |
|---|--------------|----------------------------|--------|-------|-------------------------------|------------|
|   |              | بخلیقت پئس ۱۰۰۰            |        | 444   | در ہج مرزاعظیم بیگ            |            |
|   | 424          | ایک شام ۔ ۔ ۔              |        | 444   | بواب مرزاعظیم بیک             |            |
|   |              | ستاره ي                    |        |       | نظير اكبرا بادى               | 10         |
|   | MAN          | ستاروں سے آگے              |        | tor   | د يوانه بين                   |            |
|   |              | مولوى محمر الملحيل ميزهى   | سهر    | 277   | ميرزا غالب ،- مرشيه -         | 44         |
| 1 | YAB          | فلعهٔ اکبرایام             |        | +NA   | غزلیات                        |            |
|   | ,            | پنڈت برج نرائن چکبست       | دس     | 1     | ميرانمين                      | 42         |
|   | 44-          | را ماش كا ايك سين          |        |       | آمر منبح                      |            |
|   |              | ہوش کیمجے آبادی            | 14     | tor   |                               |            |
| W | 190          | جاندنی رات                 |        | 100   |                               | YA:        |
|   |              | محروم                      | ۲۷     | 104   | نشيم دہاری الصلمان مہر        | <b>F</b> 4 |
| V | 194          | ملكهٔ نورجهان كا مزار      |        | PAN   |                               | ۳.         |
|   |              | اختر شيراني                | ٨٣     | 109   | غزلیات                        |            |
|   | 196          | وادمَى كَنْكَامِسِ ايك دات |        | 747   | رباعبات                       |            |
|   | 441          | تنهائی                     |        | 444   | <b>U U</b>                    |            |
|   |              | روس سے نپولین کی           |        |       | اكيراله مآيادى                | اس         |
|   | F94          | مراجعت                     |        | . 444 | غزلیات                        |            |
|   | ۳.1          | نورجهال .                  |        | 46.   | رباعیات 🛴 ۰۰ ۰۰               |            |
|   |              | نواجہ دل محمد ایم-اے       | 49     |       | مرزا محمد بادى عزيز لكسنوى    | mr         |
|   | W. p.        | خطاب به یونپورسنی          |        | 424   | مببل اسير " " "               |            |
|   | ٧٧.س         | علمائے بورب کے عزائم       |        | 1     | والأسرمحدافهال رحمته التدهليه | سوس        |
|   |              | خانصاحب حنيظ مالندهري      | 4.     | 44    | ١٠٠ ١٠٠٠                      |            |
| V | / w. 4       | شام رنگین .                |        | YA.   | ایرکیساد                      |            |
|   | ۲.۷          | صبح وشام كومسار            |        | 14.   | ایک آرزو - ۰۰                 | - 1        |
| V | <b>1</b> 11- | ررّة خيبر                  |        | 424   | واغ ـ ـ                       |            |
| 1 |              |                            |        |       |                               |            |

عنوان عثوان دا، تنز نگار اسورسو MIA پُدُتِ برج مزائن خاجر حسن نظامی .. سيدغمر حسنی . ..

## جعتم ننز ازباغ وبهارمبرامتن دباوی خواجه سگ برست کی کهانی

تواجہ نے کہا۔ اے باوشاہ ا یہ مرد ہو واہنی طرف ہے۔ غلام کا بڑا ہما ئی ہے۔ اور ہو بائیں کو کھڑا ہے۔ منجھلا براورہے۔ منیں بان دوؤں سے چھوٹا ہوں۔ میرا باپ ملک فارس میں سوراگر نفا۔ جب مئیں ہودہ برس کا ہڑا قبلہ گاہ نے مملت کی۔ جب بجیز و تکنین سے فراغت ہوئی اور میگول اُنظہ چکے۔ ایک روز بان دوؤں ہما ئیوں نے مجھے کہا۔ کہ اب باپ کا مال ہو کچھ ہے تقسیم کرلیں جس کا دل ہو باہے سوکرے۔ مئیں نے مش کر کہا۔ اے مجائے والا بال مرکب ہے ، مئیں نہارا غلام ہول۔ بھائی چارے کا دعویٰ نہیں رکھتا۔ ایک باپ مرکب ہے ، مئیں نہارا غلام ہول۔ بھائی چارے کا دعویٰ نہیں رکھتا۔ ایک باپ مرکب ہم میں زندگی بسرکروں۔ اور تمہاری خدمت میں حاصر رہوں ۔ مجھے جھتے بخرے ہیں میں زندگی بسرکروں۔ اور تمہاری خدمت میں حاصر رہوں ۔ مجھے جھتے بخرے ہیں میں زندگی بسرکروں۔ اور تمہاری خدمت میں حاصر رہوں ۔ مجھے جھتے بخرے ہیں میں رہونگا۔ میں لڑکا ہوں۔ کچھ بڑھا مکھا بھی نہیں۔ مجھ سے کیا ہو سکے گا۔ اور تمہارے ہم کے جو بڑھا مکھا بھی نہیں۔ مجھ سے کیا ہو سکے گا۔

یہ مُن کر ہواب دیا کہ تو چاہتا ہے۔ اپنے ساتھ ہمیں بھی خواب اور محتاج کمیے۔ میں پُنیکا ایک گوشے میں جا کر رونے لگا۔ بھرول کو سمجھایا کہ بھائی آخر بزرگ ہیں۔ میری تعلیم کی خاطر پھٹم نمائی کرتے ہیں کہ کچھ سیکھے۔ اسی فکر میں سو گیا۔ مبری تعلیم کی خاطر پھٹم نمائی کرتے ہیں کہ کچھ سیکھے۔ اسی فکر میں سو گیا۔ مبری کا آبیا۔ اور مجھے وارائشرع ہیں لے گیا۔ وال دیکھا تو ہیں دونوں بھائی صاصر ہیں۔ فاصی نے کما۔ کیوں اپنے باپ کا ورثہ بان چونمٹ نہیں دونوں بھائیوں نے کما۔ اگر نہیں بڑاب دیا۔ بھائیوں نے کما۔ اگر بیب بات اپنے ول سے کت ہے تو ہمیں لا دعوی مکھ دے کہ باپ کے مال داساب یہ بات اپنے ول سے کت ہے تو ہمیں لا دعوی مکھ دے کہ باپ کے مال داساب

سے مجھے کچھ علاقہ نہیں بتب ہمی مئیں نے ہی سمجھا کہ یہ دونوں میرے بزرگ ہیں۔ میری نعیبےت کے واسطے کتے ہیں کہ باپ کا مال نے کر بے جا تفرّت مذکرے۔ برجب ان کی مرضی کے فارغ قطتی به مُرِقاصی میںنے مکھ دی - یہ رائنی ہوئے۔ بين محراما - دومرے دن مجدسے كنے لكے والے بعائى إير مكان بيس بيس ال رہتا ہے میں درکار ہے۔ تُو اپنی بُردوباش کی فاطر اور جگہ لے کر جا رہ ۔ تب میں نے دریافت کی کہ یہ باپ کی حویل میں سمی رہنے سے خوش سبیں ۔ الاجار ارادہ اُٹھ مبانے کا کیا ۔جمال پناہ اِ جب میرا باپ جیتا تفا۔ تو جس وقت سفرے اتا - ہرایک مک کا تحد بطرانی سوفات کے لانا اور مجھے دینا۔ اس واسطے کہ چھوٹے سیٹے کو ہرکوئی زیادہ بیار کتا ہے۔ میں نے ان کو پہنے کے کر تھوڑی سی اپنی بنج کی بدیجی مبم پہنچائی تھی۔اسی سے کچھے خرید فروخت کرتاً ۔ ایک بار لونڈی میری فاطر زیکتان سے میرا باپ لایا۔ ایک دفعہ مگورے لے کر آیا۔ ان میں سے ایک بچیرا ناکند کہ ہو شار تھا۔ وہ ہی مجھے دیا۔ میں اپنے پاس سے دار گھاس اس كا كرتا كفا ﴿ '' المغران كى بے مرة تى ويكي كر ايك تولى خريد كى روال جا را بركتا مجى میرے ساتھ چلا کہا۔ واسطے ضروریات کے اسباب فانہ داری کا جمع کیا ۔ اور ادر دو غلام خدریت کی خاطر مول سٹے اور باقی پولنی سے ایک وکان بزاری کی

ادر دو غلام خدمت کی خاطر مول کئے اور باتی پرنجی سے ایک وکان بزآزی کی کرے فکدا کے توکل پربیٹا اپنی قسمت پر راضی تفا - اگرچ بھا ٹیول نے بدخلتی کی ۔ پرفکر اچ مہریان ہڑا ۔ تین برس کے عرصے بیں ایسی دکان جمی - کہ بنیں صاحب اعتبار ہڑا ۔ تین برس کے عرصے بین ایسی دکان جمی - کہ بنیں صاحب اعتبار ہڑا ۔ سب مرکاروں بیں جو تحفہ جاہتا ۔ میری ہی دکان سے جاتا ۔ اور نمایت فراغت سے گذرنے لگی ب

اتفاقاً جمعے کے روز میں اپنے گر بیٹا تھا کہ ایک غلام میرا سودے سلف کو بازار گیا تھا۔ بعد ایک دم کے روتا ہڑا گیا۔ بین نے سبب پوچھا کہ کچے کیا ہڑا ہ خفا ہو کر بولا کہ تمہیں کیا کام ہے ہ تم خوش مناؤ ۔ لیکن تبامت میں کیا جواب دوگے ہ بین نے کہا۔ اے حبش اِ ایسی کیا بلا تجھ پر نازل ہوئی ہ اس نے کہا یہ غفنب ہے کہ تمہارے بڑے بھائیوں کی چوک کے نازل ہوئی ہ اس نے کہا یہ غفنب ہے کہ تمہارے بڑے بھائیوں کی چوک کے جورا ہے میں ایک یہودی نے مشکیں باندھی ہیں۔ اور تمجیال مارتا ہے ۔ اور ہنستا ہے کہ اگر میرے رویے نے دو گے تو مارتے مار ہی ڈالول گا۔

بھلا مجھے تواب تو ہوگا۔ بس تہارے بھاٹیول کی یہ نوبت اور تم بے فکر ہو۔ یہ بات اچی ہے ؟ لوگ کیا کمیں گے ؟ یہ بات غلام سے سنتے ہی لر نے بوش کیا۔ نگے باول بازار کی طرف دوڑا۔ اور غلامول کو کیا ۔ جلد رویے سے کمہ رورہی ہے۔ ماکم کے بیادوں کو کہا۔ واسطے فداکے فرا کرہ جاؤ ۔ نیں یردی سے پُرچیمل کر الی کی تقفیری ہے جس کے بدلے یہ تعزیر کی ہے ؟ یہ کہ کر میں بیودی کے نزدیک گیا اور کہا ۔ ان روز اور موسد فیے ۔ ان كو كيول صرب شلاق كررو ہے ؟ اس نے بواب ديا - اگر حمايت كرنے ہو تو پُری کرو۔ان کے عوض روبے حوالے کرو۔ سیس تو اپنے گھر کی راہ او ۔ میں نے کہا ۔ کیسے روپے ؟ دست اوریز نکال میں روپے جن ویتا مُول \_ أن نے كها تمسك حاكم كے باس دے "با جول - اس ميں ميرے وونول غلام دو بدرے روپے لے کر اے - ہزار روپے میں نے میدی کو دیئے اور مجا ٹیول کو مجھڑایا - ان کی بر صورت ہو رہی تفی کہ بدن سے ننگے اور بھُدکے پیاسے اپنے ہمراہ گھر میں لایا - اور وونہیں جمّام میں ملوایا - نئی بوشاک بهنائی - کھانا کھلایا - ہرگز ان سے یہ نہ کہا کہ اتنا مال باب کما تم نے کیا کیا ؟ شاید شرمندہ ہوں ﴿ الع بادشاه إ يه دوول موجود بين - پوچيش إسيح كت مهول يا كو كي بات جوٹ بھی ہے ؟ خیر جب کئی دن میں مار کی کوفت سے بحال ہوئے۔ ایک روز میں نے کہا ۔ اے تھائیو! اب اس شهرمیں تم بے اعتبار ہو گئے ہو۔ بہتر یہ ہے کہ چند روز سفر کرو ۔ یہ ش کر بیب ہو سے۔ بن نے معدم کیا کہ مامنی ہیں۔ سفر کی تیاری کرنے نگا۔ بال پرال ہار برواری اور سواری کی نگر کرکے بیس جزر روید کی جنس تجارت کی حرید کی - ایک قافلہ سوراگروں کا بخارا کو جانا تھا مان کے ساتھ کر دیا ، بعد ایک سال کے وہ کاروان میر آیا -ان کی خبر خبر کچھ نہ یائی -

ہن ایک آتن سے ضمیں دے کر پُرچیا ۔ اس نے کہا ۔ جب بخارا میں گئے۔ ایک نے گوا ۔ اب وہال کی گئے۔ ایک نے گواری ہو جمع مرتبے جاموب سے مرتبے جاموب سے مرتبے جاموب سے کاری ہو جمع مرتبے جاموب سے کاری ہو جمع مرتبے

میں۔ اُن کی خدمت کرتا ہے۔ وَ بطریق خیرات کے کھیے دیتے ہیں۔ دبال محرکا بنا پڑا رہتا ہے۔ اور دوسرا برزہ فروش کی لؤگی پر عاشق ہو اپنا سالا مال صرف کیا۔ اب وہ برزے فانے کی شمل کیا کرتا ہے۔ قلظے کے اوری اِس لئے نمیں کتے کہ زُر شرمندہ ہوگا ہ

یہ اتوال اس شخص سے سُن کر میری عجب حالت ہوئی۔ ماسے فکر
کے نیند میکوک جاتی رہی۔ زاد راہ لے کر قصد بخارا کا کیا۔ جب وہال
پنچا۔ دراوں کو وُحونڈ وُحانڈ کر اپنے مکان میں لایا۔ خسل کروا کر نئی پوشاک
پینائی۔ اور ان کی خجالت کے وُر سے ایک ہات مُنہ پر نہ رکعی۔ پھر مال
سوواگری کا ان کے واسطے خربیا۔ اور اداوہ گھرکا کیا۔ جب نزدیک نیشا پور
کے آیا۔ ایک گاؤں میں بح مال و اساب ان کو چووڑ کر گھر میں آیا۔ اس
لئے کہ میرے آنے کی کسو کو خبر نہ ہو۔ بعد دد دن کے مشہور کیا کہ میرے
بعائی سفرے آئے کی کسو کو خبر نہ ہو۔ بعد دد دن کے مشہور کیا کہ میرے
کو جاڈل۔ ایک گرمست اسی موضع کا میرے پاس آیا اور فریاد کرنے لگا۔
میں اس کی آواز سُن کر باہر نکلا۔ اُسے ردتا دیکھ کر پوچا کہ کیوں زاری
کرتا ہے ؟ دہ بولا۔ تہادے بھائیوں کے سبب سے ہمارے گھر اُوٹے گئے۔

کا تکے اُ اُن کو تُم دہاں نہ چوڑ آئے ،

میں نے پوچیا کیا مصیبت گذری ؟ بولا کہ رات کو ڈاکا آیا ۔ اُن کا

الل و اساب اوٹا ادر ہماسے گھر بھی اُوٹ لئے گئے ۔ نیں نے انسوس

کیا ادر پُچیا کہ اب وے دونوں کساں ہیں ؟ کہا شہر کے باہر نگے مُنگے

تواب خستہ بیٹے ہیں ۔ دونویں کساں ہیں ؟ کہا شہر کے باہر نگے مُنگے

تواب خستہ بیٹے ہیں ۔ دونویں دو جوڑے کپڑوں کے ساتھ لے کر گیا ۔

پینا کر گھر میں لایا ۔ لوگ مین کر اُن کو دیکھنے کو آتے تھے ادر یہ ماسے

شرمندگی کے باہر نہ نگلتے تھے ۔ نین صینے اسی طرح گزرے ۔ تب میں نے

شرمندگی کے باہر نہ نگلتے تھے ۔ نین صینے اسی طرح گزرے ۔ تب میں نے

اپنے دل میں فردکی کہ کب بک یہ کونے میں دبکے جیٹے رہیں گے ؟ بنے تو

ان کو اپنے ساتھ سفر میں سے جاؤں ،

ہائیوں سے کہا۔ اگر فرایئے تو یہ فددی آپ کے ساتھ جلے۔ یہ فاموش رہے ، بعر فازمہ سفر کا اور جنس سوداگری کی تیار کرکے چلا اور ان کو ساتھ لیا۔ جس وقت مال کی ذکرہ دے کر اسباب کشتی پر چڑھایا۔

اور لنگر ممٹیایا - ناؤ چلی - یہ گُت گنارے پر سو رہا تھا - جب چُونکا اور جہاتہ کو مانجہ وحمار میں دیکھا - جران ہو کر بجونکا اور دریا میں کو و پڑا - اور پیرلے لگا - میں نے ایک پنسوئ دُوڑا دی - بارے سک کولے کر کشتی میں بہنچایا - ایک حبین خبر و فافیت سے دریا میں گذرا - کسیں مجھلا بھائی ایک دن بڑے بھائی سے کنے لگا - چھوٹے بھائی کی بشت اُسٹھانے سے ایک دن بڑے بھائی کی بشت اُسٹھانے سے بڑی شرمندگی عاصل ہوئی - اس کا تلاک کیا کریں ؟ بڑے نے بواب دیا کہ ایک صلاح دل میں تشہرائی ہے - اگر بن سوے تو بڑی بات ہے - سخر دونوں نے مصلحت کرکے بچونے کی کہ اسے مار ڈالیں - اور سارے مال واساب یہ قابض و متعرف ہول ہ

ایک دن میں جہاز کی کو مفردی ہیں سونا کھنا کہ مجھلا کھائی آیا الد جلدی سے مجھے جگایا۔ ہیں ہڑ بڑا کر چونکا ادر باہر نکلا۔ یہ گتا کھی میرے ساتھ ہو لیا۔ دمکھوں تو بڑا بھائی جہاز کی باڑ پر اٹھ مُنیکے نوڑا ہڑا تناشا دریا کا دکھے دیکھ رہا ہے اور مجھے میکارتا ہے۔ میں لے پاس جا کہ کما ۔ خیر تو ہے ؟ برلا ۔ عجب طرح کا مناشا ہو دہا ہے کہ دریائی آدمی موتی کی سیبیال ادر مونگے کے درفت باقد میں لئے ہوئے ناچتے ہیں۔ اگر ادر کوئی الیبی بات فلات تیاس کہتا۔ تو میس نا ۔ ویکھنے کو مرجھکایا کہتا۔ تو میس نہ بات ویکھنے کو مرجھکایا ہو تو دکھوں۔ اس میں مجھے فافل پاکہ شخطے نے امپائک چیچے آگر ایسا وہ کمیل ہوئے دروانے دھونے کے کو دونے وہوئے آگر ایسا وہ کہیل ہوئے کہ دوڑیو! ہما را ہوئی دریا میں گر بڑا۔ اور دے دونے دھونے کے کہ دوڑیو! ہما را ہوئی دریا میں گر

اتنے میں ناؤ بڑھ گئی اور ددیا کی لمر بھے کہیں سے کہیں لے گئی۔ فوطے پر فوطے کھانا رہا۔ اور موجول میں چلا جاتا تھا۔ ہنر تھک گیا۔ فدا کو یا د کرتا تھا۔ کچے بس نہ چلتا تھا۔ ایک بارگی کسی چیز پر ہا تھ پڑا ۔ ہ کھھ کھول کر دیکھا تو بین گئا ہے ۔ شاید جس دم مجھے دریا میں ڈالا میرے ساتھ یہ میں گودا اور پُری اس کی وُم پُرٹر لی۔ اور پُری اور نات بی صورت گذری اللہ تھا ۔ میں نے اس کی وُم پُرٹر لی۔ اللہ تے اس کی ومری زندگی کا سبب کیا ۔ سات دن اور رات بی صورت گذری اللہ میں وان کنا سے جا گئے ۔ طاقت مطلق مزمتی ۔ لیٹے لیٹے کروٹیس کھا کرجان اول

اپنے تئیں خشکی میں ڈالا۔ ایک دن بیوش پڑا تھا۔ دومرے دن کُتے کی اواز کان میں گئی ۔ ہوش میں آیا ۔ فگر سے سواد شرکا گئی ۔ ہوش میں آیا ۔ فگر سے سواد شرکا نظر آیا ۔ لیکن قرت کمال کر ادادہ کرول! لاچار در قدم چلتا بھر بیشتا۔ اسی حالت سے مثام تک کوس مجر راہ کائی ،

عُرْضُ دونول نے مجھے نوب نوروفام کیا۔ اور صفرت یوست کے بھائیوں کا سا
کام کیا۔ ہر چند ہیں نے فُدا کے واسطے وسٹے اور گھیگیایا۔ ہرگز رحم نہ کھایا۔ ایک فلقت
اکمی ہوئی۔ سب نے پُرچھا اس کا کیا گناہ ہے ؟ تب بھائیوں نے کہا کہ یہ کم بخت ہارے
میائی کا نوکر تھا۔ سواس کو دریا ہیں ڈال دیا اور مال اسباب لے لیا۔ ہم بدت سے تلاش
میں شنے۔ آن اس صورت سے نظر آبیا۔ اور مجھ سے مہمجتے تھے کہ اسے نظالم! یہ کیا تیب
دل میں آیا کہ ہادے بھائی کو مار کھیایا ؟ کیا اُس نے تیری تعمیری تنی ؟ اُن نے کھیے
سے کیا بُرا سلوک کیا تھا کہ اپنا مختار بنایا تھا ؟ بھران وونوں نے اپنے گریبان چاک کر ڈالے اور بے افتیار تھو فھ مولٹ میائی کی فاطر دونے تھے۔ اور لات ممکی مجھے پہر
کر نے نفے ،

اس میں حاکم کے پیادے کئے ۔اُن کو ڈانٹا کہ کیوں ماتے ہو! اور میرا اللہ بکڑ کہ کو وال کے پاس لے مجئے ۔ یہ دووں میں ساتھ چلے ۔ اور حاکم سے مجسی ہیں کہا۔ اور بطور رشوت کے کچے وے کر اپنا انصاف چاہا۔ اور تون ناحق کا وعولے کیا۔ ماکم نے مجھے پوچھا۔ میری ہے مالت تھی کہ مارے بھوک اور مار پریٹ کے ماقت کویائی کی نہ تھی۔ مرینچ کئے کھڑا تھا۔ کچھ منہ سے جواب نہ لکلا۔ ماکم کو بھی یفنین بڑا کہ یہ مقرّر خونی ہے۔ فرمایا کہ اسے میدان میں لے جاکر شولی دو۔ جیاں بناہ! میں نے روپلے وے کر ان کو بیردی کی قید سے چھڑایا تھا۔ اس کے مون انہوں نے ہی دوپلے فرج کرکے میری جان کا قصید کیا۔ یہ دونوں ماضر جی ان سے پوچھئے کہ میں اس میں مریر تفاوت کیا ہوں۔ تیر مجھے لے گئے۔ جب ان سے پوچھئے کہ میں اس میں مریر تفاوت کیا ہوں۔ تیر مجھے لے گئے۔ جب طام کو دیکھا۔ ان سے دھویا ہ

موائے اس گئے کے کوئی میرا رونے والا نہ تھا۔اس کی یہ حالت تھی کہ ہرایک آدی کے پاؤں میں لوٹتا اور حیلاتا تھا۔کوئی لکوئی کوئی پھر سے مارتا۔
لیکن یہ اس مجگہ سے نہ سرکتا۔ اور میں رولقسل کھڑا ہو خدا کو کہتا تھا کہ اس
وقت میں تیری ذات کے سوا میراکوئی نہیں۔ ہو آڑے آیے اور لے گناہ کو
بیاوے۔ اب تو ہی بجاوے تو بچتا ہوں یہ کہ کر کلم شہادت کا پڑھ کر تیورا

مرار ہو ، مرائی مکت سے اس شہر کے بادشاہ کو تکلیج کی بیماری ہوئی - امرا الا فید کی جمع ہرئے ۔ ہوئی - امرا الا کی جمع ہرئے ۔ ہو علاج کہتے تھے فائدہ مند نہ ہوتا تھا - ایک بزرگ نے کہا کہ سب سے بہنر یہ دوا ہے کہ محتاجوں کو گھھ خیرات کرو - اور مبندیوں کو کہا کہ سب سے بہنر یہ دوا ہے کہ محتاجوں کو گھھ خیرات کرو - اور مبندی فازل سے دعا میں بڑا اللہ ہے - دُونہیں بادشاہی چیلے بندی فازل سے دوا سے دُعا میں بڑا اللہ ہے - دُونہیں بادشاہی چیلے بندی فازل

کی طرف وَورْ ، ورائے ،

اتفاقا ایک اس میدان میں آ نکلا مانزوام ویکھ کر معلوم کیا کہ کسو کو

سولی چڑھاتے ہیں۔ یہ سنتے ہی گھوڑے کو دارکے نزدیک لاکر تلوارسے طنائیں

کاف دیں ماکم کے پیادول کو ڈانٹا اور تنہیم کی کہ ایسے وقت میں کہ بادشاہ

کاف دیں ماکم کے پیادول کو ڈانٹا اور تنہیم کی کہ ایسے وقت میں کہ بادشاہ

کی یہ حالت ہے۔ تم خدا کے بندے کو قبل کرتے ہو! اور مجھے چھڑوا دیا ،

کی یہ حالت ہے۔ تم خدا کے بندے کو قبل کرتے ہو! اور مجھے چھڑوا دیا ،

# ارنبرك حبال أسلطام ولبنا محرصين ازاد

#### شهرب عام اور تقاے دوام کا دربار

اے ملک فنا کے رہنے والو ا و کھو اس دربار میں تہارے مختلف فرقول کے عالی وفار جوہ گر ہیں۔ بہت سے حبّ الوطن کے شہید ہیں۔ جنہوں نے اپنے ملک کے نام پر میدان جنگ میں جا کہ خونی فلعت پہنے۔ اکثر مصنعت اور شاعر ہیں ۔ جنہیں اسی ہاتف فیمی کا خطاب زیبا ہے جس کے الهام سے وہ مطالب فیمی اوا کہتے رہے اور لیے عمیمی سے زندگی بسر کرگئے۔ ابسے زیرک اور دانا بھی ہیں ہو بزم مختیق کے صدر اور اپنے عمد کے باعث فخر رہے۔ بہت سے نیک بخت نیکی کے رہتے بتاتے رہے جس سے فخر رہے و نیس بناتے رہے جس سے ملک فنا میں بھاکی عمارت بناتے دہے ہ

احسانمند ہول کہ اُنہوں نے ایسے ایسے وگوں کی ایک فہرست بناکر عنایت کی۔ اور مجھے بھی کل ودہرسے شام تک اسی کے مقابلے ہیں گزری ۔ نامورانِ موصوف کے مالات ایسے دل پر چھائے ہوئے تھے کہ اُنہوں نے مجھے سوتے سوتے چونکا دیا۔ ہیں اسی عالم میں ایک خواب دیکھ رہا تھا۔ چنکہ بیان اس کا لطف سے خالی نہیں اس لئے عوض کرتا ہول ، ۔ نواب میں دمیمنا ہول کہ گریا میں ہوا کھانے چلا ہول اور جلنے چلتے ایک میدان دسیع الفعنا میں جا نکلا ہول جب کی وسعت اور وهزائی مبدان خیال سے معمی زیادہ ہے ۔ ویکھنا ہول کہ میدان یٰدکور میں اس فدر کرت سے وگ جمع ہیں کہ مد انہیں محاسب فکر شار کر سکتا ہے۔ م تَعْمِ كُرِيرَ فَمُرِسَتُ مِنْيَارِكُمِ سُكُنَّا ہے - اور جو لوگ اس مِیں جمع ہیں وہ عرض مند رگ ہیں کہ اپنی اپنی کامیابی کی تدبیروں میں گھے ہوئے ہیں - وال ایک بہاڑ ہے جس کی چوٹی موش سحاب سے سرگوشیاں کر رہی ہے -بہلو اس کے جس طرف سے دیکھو ایسے سر کھوڑ اور سینہ آوڑ ہیں کو کمسی تخدق کے پاوُل نہیں جمنے دینے۔ ہاں حضرتِ انسان کے ناخن ندمبر کھیر کام کر جائیں تو کر جائیں ۔ میرے ووستو! اس رستے کی وشواریوں کو سر تعبور کُر ادر سین ور سالدل سے تشبیہ دے کرہم خوش ہوتے ہیں - گر بری نامنصفی ہے۔ پنفر کی جہاتی اور اوہے کا کلیج کرلے ۔ تو اِن بلال کو جھیلے۔ بن بر وه مفيتين كزرتي بن واي مانين ،

کایک قلّم کوہ سے ایک شہنائی کی سی آواز آئی شروع ہوئی۔ یہ ولکش آواز سب کو بے اختیار اپنی طرب کھینچتی تنی - اِس طرح کہ دل میں جان اور جان میں زندہ دلی پیدا ہوتی تنی - بلکہ خیال کو وسعت کے ساتھ ایسی دفعت دیتی تنی بجس سے انسان مرتبہ انسانیت سے بھی براھ کر قدم مارتے لگتا تھا۔ لیکن یہ عجب بات تنی کہ اتنے انہوہ کثیر میں سے تنوڑے ہی انتخاص تنے - جن کے کان اس کے سننے کی قابلیت اور اس کے نغمول کا ملاق رکھتے سنے ،

ایک بات کے دیکھنے سے مجھے نہایت تعجب ہڑا - اور وہ تعجب فرراً جاتا بھی رہا ۔ لینی ودسری طرف جو نظر جا پڑی ۔ تر دیکھتا ہول کہ کچھے نوبھورت نولھورت عورتمیں ہیں ۔ اور بہت سے لوگ ان کے ناشائے جال میں محو

ہو رہے ہیں ۔ یہ عورتیں پرویل کا لباس پہنے ہیں ۔ گر یہ بھی وہیں چرمیا سُنا کہ در حقیقنت منز وہ پریاں ہیں منہ پری زاد عورتمیں ہیں - کوئی ان ہیں عفلت کوئی عياشي ہے ۔ كوئي خود لبتدى كوئ بے پروائي ہے ۔ جب كوئي ہمت مالا ترتى کے رہتے ہیں سفر کرتا ہے۔ تر می ضرور ملتی ہیں۔ اننی میں مینس کر اہل ترتی اپنے مِعَامدے محوم رہ جاتے ہیں - ان پر درخول کے حُبند سایر کشے سے - رنگ برنگ کے کھول کھلے منے ۔ گوناگوں کے میوے جھوم رہے تھے ۔ طرح طرح کے ماؤر بول رہے تھے۔ نیچ قدرتی سریں اور الفنڈی کھنڈی ہوائیں میل رہی تفيس ـ واي ده دانش فربي پريال پخصرول كي سِلول پرياني مين باول اللكاف بدیلی تفیں ۔ اور آلیں میں میلیلے لا رہی تعیں۔ مگر آیسے آلیے اُ کی وے بلندی کوہ کے اوسر بی اوسر تھے۔ یہ بھی صاف معلم ہوت تھا کہ ہو لوگ ال جملی براول کی طرت مائل ہیں۔ وہ اگر میں اقوام مختلفہ عمد ہائے متفرقہ عمرائے متفاورہ رکھنے ہیں گری ہیں جو موصلے کے جو لے - ہمت کے سیلے اور طبیعت کے پست ہیں ، ووسرى طرف ديكها كه يو بلند توصيل وصاحب بهتيت وعالى طبيعت سفي وہ ان سے الگ ہر گئے اور غول کے غول شہنائی کی اواز کی طرب بلندے کوہ پر متوجه برئے رجی قدر بر لوگ انگے باسے تنے اس قدر وہ اواز کا وں کو خِینْ آئیندِ معلوم ہوتی گفی۔ مجھے ایسا معلوم ہڑا ہے کہ بہت سے جیدہ اور برگزیرہ اشخاص اس ادادے سے ماکے براسے کہ بلندئے کوہ پر چرام ما میں۔ اور جس طرح ہو سکے بیاس ما کر اس نغمه اسمانی سے زُوب ردمانی ماصل كرير - بين نج سب ول كي كي بيزيل اپنے اپنے ساتھ لينے كے - معلوم ہرتا تھا کہ گویا انگے کے رائے کا سامان لے رہے ہیں۔سامان مجی ہرایک کا الگ الگ نظا ۔ کسی کے الحق میں شمشیر برہمنہ علم تھی۔ ایک کے باتھ میں نشان تھا۔ کسی کے باتھ میں کا غندل کے اجراء تقے - کسی کی بغل میں ایک کہاس تھی - کوئی پنسلیں لئے تفاکوئی جہاڑی تطب نما اور دوربین سنبھالے کھا۔ بعضول کے سر پر تابع شاہی دھرا مفا - بعنول کے تن پر لباس جنگی اراستہ کفا ۔ عرض کہ علم ریاضی اور پر لفیل کا کوئی اللہ ند کفا جو اس دقت کام میں مراح ہو-اسی عالم میں دیکھنا ہول کہ ایک فرشیر رحمت میرے وات واقع کافت کی طرف کھڑاہے اور مجھے ہی

اس بندی کا شائل و کھے کر کت ہے کہ یہ سرگری اور گرمجوش تہاری ہیں نایت پندے ۔ اس نے یہ صلاح وی کہ ایک نتاب من پر قوال او میں نے بے تائل نعمیل کی - بعد اس کے گروہ مذکور فرتے فرتے میں منقسم جرگیا -كوه مذكور بر راسنول كا شار مد تفا -سب في ايك ايك راه بكر لي - چنا تخير کچھ لوگوں کو دیکھا کہ چھوٹی چھوٹی کھی ٹیول میں ہو گئے۔ وہ نندڑی ہی دور چڑھے ننے کہ ان کا رستہ ختم مڑا اور وہ نغم محلے ۔ مجھے معلوم مڑا کہ اِن پست ہمتوں نے صنعت گری اور دستکاری کی راہ کی تنتی کہ رویے کے میو کے تنتے اور حبلد محنت کا صلہ حیاہتے تنتے میں ان رکول کے بیچے تھا جنوں نے ولاورول اور جانبازوں کے گروہ کو بیچے حیواڈا ان داور خیال کیا تھا کہ چڑھائی کے رستے ہم نے یا گئے۔ گر وہ رستے ایسے بہتے در بہتے اور در ہم معلوم ہوئے کہ تعورا ہی سکے براجد کر اس کے بہر میں میں سركروال بوطمع - سرچند برابر قدم مارتے جانے تھے - گرجب وكھا تو بدت كم ام يوست ستے ميرے فرشة رحمت نے بدايت كى كه وہ وہى وگ اي جہاں عقل صادق اور عوم کامل کام دیتا ہے۔ وہاں جا ہتے ہیں۔ نقط جالاک سے کام کر جائیں ، بیضے ایسے بھی ہتے کہ بہت کہ بڑور گئے تھے۔ گرایک ہی تدم ایسا بے موقع پڑا کہ جتنا گھنڈوں میں بڑھے تھے۔ اتنا دم مجرمیں نیچے ان پڑے ۔ بلکہ بیضے ایسے ہوگئے کہ میر چڑھنے کے قابل ہی مر رہے۔ اس سے وہ وگ مراد ہیں - جو مدد روزگار سے ترقیاں حاصل کرتے ملے جاتے ایں گر کوئی البی حرکتِ ناشانستہ کرنے ہیں کہ وفعۃ گر پڑتے ہیں۔اور المیندہ

کے لئے باکل اس سے علاقہ ٹرٹ جاتا ہے ؛

ہم اتنے عرصے ہیں بہت ادبئے پوٹھ کئے ادر معلوم ہڑا کہ ہو چود نے بڑے رہے رہتے پہاڑ کے بنچے سے چلتے ہیں۔ اوبر اکر دو شاہ راہوں سے طنتے ہیں۔ اوبر اکر دو شاہ راہوں سے طنتے ہیں۔ بوبائچ داں اس کر تمام صاحب ہمت وہ گردہوں ہیں منتسم ہوگئے۔

ان درنوں شاہراہوں ہیں ذرا اس کے براھ کر ایک ایک میوت ڈراڈ ٹی صورت کے بیت ناک مورت کھڑا گئا۔ کہ اس کے جانے سے ردگ تھا۔ ان ہیں سے ایک اید میں ایک درختِ فاردار کا ثمنا تھا۔ بیوت کا نام دلو ہلاک تھا۔ ادر کا نئے وہی ترتی کے مانع اور موت کے بیانے سے بو آلوالعزمول کو اور ترتی میں پیش اتے تنے ، چائنے جو سامنے آتا تھا۔ بہنے کی مارمند پر

کھا ا تھا ۔ دیو کی شکل ایسی خوتخار متی ۔ گویا مرت سامنے کھڑی ہے۔ان کانٹول ک مارسے فول کے فول اہل ہمت ہماگ بماگ کر عظیے ہفتے تھے۔ اور ڈر ڈر کر ولآتے تھے۔ کہ بے بوت ا ہے ہے موت !! دوسرے رستے پر ہو ببوت انفاءاس کا نام حسد مفا - بیلے ببوت کی طرح کی اس کے القہ میں شہیں تفا - لیکن ڈرائی اوار اور میونڈی صورت - اور كروه ومعبوب كلي جو اس كى زبان سے نكلتے ستے - اس لئے اس كا مين ايسا برا معلم ہونا تھا کہ اس کی طرف دیکھا نہ جاتا تھا۔اس کے سامنے ایک کچراکا وہن ممرا تفاکہ برار چینٹیں اُڑائے جاتا اور ہرایک سفید پیش کے کیاے خواب کریا نف -جب بہ عال دیکھا تو اکثر اشخاص ہم میں سے بیدل ہو کر رہ رہ گئے - اور بعضے بیاں تک سے پر کمال نادم ہوئے۔ میرا یہ حال تفا کہ یہ خطوناک حالتیں دیکھ ریکھ کر ہراساں ہڑا جا ا تھا۔ اور قدم انجے نہ اٹھتا تھا۔ اتنے میں مشمنائی کی کارا اس تیزی کے ساتھ کان میں آئی کہ بچھے ہوئے ارادے بھر چیک اُ مٹھے ۔ بس ندر که دل زنده بوئ اسی تدر نوف و براس فاک بو بو کمر اُڈیٹے گئے ۔ چنانچ ست سے جانباز جو شمنیری علم کئے ہوئے تھے۔ اس کوک دک سے قدم مارتے اس کے بڑھے۔ گویا حرایت سے میدان جنگ مانگتے ہیں۔ یمال کک کہ جمال ولی کھڑا تھا۔ یہ اُس دانے سے نکل گئے اور وہ موت کے دانت نکامے دیکھتا رہ گیا۔ ہو لوگ سنجیدہ مزاج اور طبیعت کے دھیمے تھے۔ وہ اُس ستے پر پڑے ۔ جدمر عسد کا بھُوت کھڑا تھا ۔ گر اِس آواز کے ذوق شوق نے اسیں کہی ایسا مت کیا کہ گالیاں کھاتے کچوا میں نہاتے مر نگا کر یہ کھی اس کی مد سے نکل گئے۔ جر کھے رہتے کی صوبتیں اور خرابیال تقییں۔ وہ معی ان ہمُوتوں ہی تک تقیں۔ آگے دیکھا تو ان کی دسترس سے باہر ہیں ۔ اور واہ مجبی صات اور ہموار - بلکہ الیہا ٹوشنا ہے کہ مسافر جلد جلد کا معے پڑھے اور ایک سائے میں پہاڑ کی چوٹی پر جا پنچے یاس میدان روح افزا میں چنچنے ہی

ہل مل سین اے دیک ایسا نوشنا ہے کہ مسافر جلد جلد سم کے براجے اور ایک صاف اور ہموار -بلکہ ایسا نوشنا ہے کہ مسافر جلد جلد سم کے براجے اور ایک سیائے ہیں پہاڑی پر جا پہنچے اس میدان روح افزا ہیں پہنچنے ہی ایسی جال بخش اور دومانی ہوا چلنے مگی -جس سے روح اور زندگی کو قوت دوامی ایسی جال بخش اور دومانی ہوا چلنے مگی -جس سے روح اور زندگی کو قوت دوامی مامل ہوتی کئی متمان ہو نظر کے گرد و پیش دکھائی دیتا تھا - اس کا رنگ میں مہم شخق شام جس سے قوس قرح کے رنگ میں کمبی شہرت عام اور کمبی شغوق شام جس سے قوس قرح کے رنگ میں کمبی شہرت عام اور کمبی ابقائے دوام کے حدوث عیال تھے - یہ نور و سرور کا عالم ول کو عام اور کمبی ابقائے دوام کے حدوث عیال تھے - یہ نور و سرور کا عالم ول کو

اس طرح نستی و تشفی ویتا ہفا۔ کہ خود بخو پھیلی محنتوں کے غبار دل سے وصوئے جاتے ہتے۔ اور اس مجمع عام ہیں اس و امان اور ولی آرام میسینا ہفا۔ بس کا سرور لاگوں کے چروں سے میرول کی شاوابی ہو کر عیاں ساء تاگمال ایک ایوان عالی شان و کھائی دیا۔ کہ اس کے چامول طرف میائی شے۔ اس بہا شریع فی چی پر ویکھا کہ میرول کے تختے ہیں ایک پری جو شائل جاندی کی گرسی پر بیٹی ہے۔ اور وہی شمنائی بجا رہی ہے۔ جس کے شیخے میٹے مرول نے ان مشاقوں کے انبرہ کو بیمال تک کھینجا تھا۔ پری ان کی طرف دیکھ کرشکوائی مشاقوں کے انبرہ کو بیمال تک کھینجا تھا۔ پری ان کی طرف دیکھ کرشکوائی دیتی ہے۔ اور مہی ہوگیا آنے والوں کو آفرین و شابش دیتی ہے۔ اور مہی ہوگیا ۔ چنانچہ مؤرنوں کا گرہ دیتی ہے۔ اور کہتی ہوگئی فرقوں میں منعسم ہوگیا ۔ چنانچہ مؤرنوں کا گرہ دیتی مورون کا گرہ دیوان جو ایک کو صب ماریح آواز سے یہ فدائی لاگر کی مرون کے شر تکلے میٹ میں شوق آگیز و ایوان جو سے کہی شوق آگیز و ایوان جوش نیز اور کہی جب کی بابول کے شر تکلتے تنے۔ اب اس سے ظفریا بی اور مبارک بادی کی صب اسے تھی بابول کے شر تکلتے تنے۔ اب اس سے ظفریا بی اور مبارک بادی کی صب اسے تی گی ۔ تمام مکان گونچ آگھا اور دروازے خود بخو

جوشص سب سے پہلے آگے بڑھا۔ معلوم ہڑا کہ کؤی راجوں کا بہاراج ہے۔ ہوری کی روشنی چرے کے گرو اللہ کئے ہے۔ ہر پر سورج کی کرن کا اس ہے ۔ اس کے استقلال کو دکھے کر لفکا کا کوٹ پانی بڑا جا ہے۔ اس کی متعلوں جنگل اور پہاڈول کے حیواؤل کو جال نثاری ہیں حاصر کرتی ہے۔ ہما دیوی دیوتا دامنول کے سیواؤل کو جال نثاری ہیں۔ فرقے فرقے کے ملا اور مُردی اس ویکھتے ہی شام نہ طور سے لینے کو بڑھے اور وہ بھی متانت اور انکساد کے سائھ سب سے پیش آیا۔ گر ایک شخص کمن سالہ رنگت کا کالا ایک پاتنی بغل میں لئے ہندووُں کے قول سے نکلا ۔ اور یہ آواز بلند کا کالا ایک پاتنی بغل میں لئے ہندووُں کے قول سے نکلا ۔ اور یہ آواز بلند چلایا کہ آئکول دائر آئی جرہے ہو دیکھو۔ ترتیب کے سلسلے کو برہم پالیا کہ آئکول دائر آئی نیو مجرہے ہو دیکھو۔ ترتیب کے سلسلے کو برہم در کرد۔ اور زنگار کے ذر کو اجسام خاک میں نہ طلاؤ۔ یہ کہ کر آگے بڑھا اور اپنی پرتنی نذر گزوائی ۔ اس کے نذر قبول کی اور نمایت نوشی سے اس اور اپنی پرتنی نذر گزوائی ۔ اس کے نذر قبول کی اور نمایت نوشی سے اس کے لینے کو باتھ بڑھایا۔ تو معلوم ہؤا کہ اس کا باتہ بھی فقط سورج کی کرن

الله الله دوسرے کا مُن دیکھنے گئے۔ کوئی کچے سجما کوئی کچے سجما۔ اس وقت ایک بریان یعنی تخت بردادار آیا وہ اس پر سوار ہو کر اسمان کو اُڑ گئا۔ معلوم ہوا کہ یہ لاامچندر جی ہیں اور یہ والممیک ہے۔ جس نے را مائن نذر دی ہے ،

را مائن نذر دی ہے ،

سب وگ ابھی والمیک کی ہایت کا ظریہ اوا کر رہے تنے کہ اتنے میں ایک اور آمد الله ہوئی۔ ویکھا کہ ایک تخت طلسمات کو بتیس پریاں میں ایک اور آمد اللہ ہوئی۔ ویکھا کہ ایک تخت طلسمات کو بتیس پریاں اور راج بیٹھا ہے۔ گر نمایت ویربین سال۔ اس فرقے فرنے کے علما اور مُورِّخ لینے کو شکلے۔ گر نمایت ویربین سال۔ اس فرقے فرنے کے علما اور مُورِّخ لینے کو شکلے۔ گر نمایت ویربین سال۔ اس فرقے فرنے کے علما اور مُورِّخ لینے کو شکلے۔ گر نمایت ویربین

سب ایک اور آمد آمد ہوئی - دیکھا کہ ایک تخت طلسمات کو بتیس پریال اور اور بیٹھا ہے - گر نمایت ویرینہ ، اس پر ایک اور راجہ بیٹھا ہے - گر نمایت ویرینہ ، سال - اس فرقے فرنے کے علما اور مُورِخ لینے کو نکلے - گر نمایت اور ماہ بیٹھا ہے اس پر ایک اور ماہ بیٹھا ہے - گر نمایت اور مال - اس فرائی بیٹ کو نکلے - گر پنڈت اور مهاجن لوگ بہت بیقاری سے ووڑے - معلوم ہوا کہ راجہ تو مماراج بگرماجیت کہ جب نے اور تخت سنگھاس بتیسی - بریال آتی بات کہ کہ ہوا ہوگئیں کہ جب نک سورج کا سونا اور چاند کی چاندی چمکتی ہے - نہ آپ کا سن ہے گا۔ نہ سکے گا۔ برہنول اور پنڈتول نے تعدیق کی - اور اندیں لے جا کہ ایک مسند پر بھا دیا ،

ایک مسند پر بعفا دیا ،

ایک راجہ کے اس نے پر لوگل بیں کچھ نیل و قال ہوئی۔ کیونکہ وہ جاہتا کہ ایک راجہ کے اس نے پر لوگل بیں کچھ نیل و قال ہوئی۔ کیونکہ وہ جاہتا کہ این دربار کہتے تھے۔

کہ بہال نمکنت ادر غرور کا گزر نہیں۔ اسنے میں وہی بتنیں پریاں پھر آئیں ۔ چنانچہ ان کی سفارش سے اسے بھی لے گئے۔ بیس وقت راجہ نے مسند پر قدم رکھ ایک پنڈت آیا۔ دونوں نے ہاتھ آٹھا کہ اشیر باو کسی۔ اور بقائے دوام کا تاج مر پر رکھ دیا۔ جس میں ہیرے اور پتے کے نو فانے ستاروں پر ایکھ مار رہے تھے۔ معلم ہوا کی وہ راجہ کھوچ سنے۔ اور بتیس پرلوں کا جمرمن وہی کتاب سنگھاس بینسی متی جو اُن کے عمد اور بتیس پرلوں کا جمرمن وہی کتاب سنگھاس بینسی متی جو اُن کے عمد میں نو کتابیں بیلوس شاعرت و بلاغت کو زندگی جاویہ بخشی۔ میں تصنیف ہوئی۔ اور جس نے تاج سر پر رکھی وہ کا لیواس شاعرت جس نے اور بخشی۔ میں معلم ہوا ۔ کہ نے۔ اس طرت نو برابر میں کاروبار جاری تھے۔ استے ہیں معلم ہوا ۔ کہ دومرے دروازے سے بسی فاضلہ نشروع ہوا ۔ بئی اس طرف متوجہ ہوا ۔ کہ دومرے دروازے سے بسی فاضلہ نشروع ہوا ۔ بئی اس طرف متوجہ ہوا ۔ کہ دومرے دروازے سے بسی فاضلہ نشروع ہوا ۔ بئی اس طرف متوجہ ہوا ۔ کہ دیکھت ہول کہ وہ کمرہ بھی فرش و فروش حجاؤ و فاؤس سے بقتہ فرد بنا ہے۔ دیکھت ہول کہ وہ کمرہ بھی فرش و فروش حجاؤ و فاؤس سے بقتہ فرد بنا ہے۔

ایک بوان بیل پیکر ماند میں گرز گاؤ سر نشهٔ شماعت میں مست جهومتا

جمامتا چلا آیا ہے۔جہال قدم رکھتا ہے۔ شخنوں تک زمین میں ڈوب جاتا ہے۔ گرد اس کے شابان کیائی اور پہلوان ایرانی موجود ہیں کہ ورفش کاویانی کے سایر بے زوال میں چلے آتے ہیں۔ تحبِّ قوم ادر حُبِّ وطن اس کے وائیں بائیں کھول برساتے ہتھے۔ اس کی آنکھوں سے شجاعت کا ٹون ٹیکٹا تفا-ارر سریر کلّهٔ شیر کا بنود فولادی دهرا نفا- مورّخ اور شعل اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑے سے سب نے اسے بچشم تعظیم دیکھا۔ اسی میں سے ایک ہیر مرد وہرمینہ سال جس کے چیرے سے مایسی اور ناکامی کے ساڑر اسکارا تھے۔ وہ اس کا القہ بکڑ کر اندر لے گیا اور ایک کُرمی پر سخایا۔ جسے بجائے پایوں کے جار شیر کندھوں پر اُٹھائے کھڑے تھے - بھر بیر مرد لے اہلِ مجنس کی طرف متوقبہ ہو کر چند انشعار نہایت زور کے پڑھے۔ نہیں بکہ اس کے کارنامول کی تصور صنحر مستی پر ایسے رنگ سے تھینجی ہو تبامت تک رہے گی ۔ بہادر بہلوان نے اُٹھ کر اس کا شکرتیے اوا کیا۔ اور کُلِ فرودس ك ايك طُرة اس كے سر ير آويزال كركے دعاكى كم إللى! ير مبى قيامت لك شكفة وشاواب رب - نمام ابل محفل نے مهمين كبي - معلوم جوًا كه وہ بها در ایوان کا حامی شیر سیستانی رستم بہلوان ہے ۔ ادر کئن سال مایس فردوسی ہے جو شاہنام ککھ کر اس کے انعام سے محرم رہے ہ

یہ سکندر بونانی ہے۔ جس کے کارنامے آگوں نے کہانی اور افسانے بنا وقع ہیں ہ

اس کے بیچھے یہ ایک بادشاہ آیا کہ سر بر کلاہ کبانی اور اس بر دخش کاویانی جبومتا تھا گر بھرمیا طلم کا پارہ پارہ ہو رہا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ اس طرح آیا تھا کہ گریا اپنے زخم کو بچائے ہوئے آیا ہے۔ رنگ زرد تھا اور شرم سے سر مجھکائے تھا۔ جب وہ آیا سکندر بڑی عظمیت کے سالقہ استعبال کر اُسطا اور اپنے برابر بٹھایا۔ باوجود اس کے جس تدر زبادہ تعظیم کرتا تھا۔ اس کی شرمندگی زیادہ ہوتی۔ وہ وال بادشاہ ایران تھا بہ

دفتہ سکند نے اوار دی انہیں لاؤ۔ ہو شخص داخل ہوا۔ وہ ایک بیر مود بزرگ فررت نظا کہ مقبتی ڈاڑھی کے ساتھ براجانے کے فرنے اس کے چرے کر دش کیا نظا کہ مقبتی ڈاڑھی کے ساتھ براجانے کے فرنے اس کے چرے کر دش کیا نظا ۔ النہ بین عصائے ہیری مظا ۔ جس وقت وہ آیا ۔ سکند نود اُکھا اس کا النہ پاؤ کر لایا ۔ اپنے برابر کرسی پر بھایا اور پانچ لڑی کا سہرا اس کے سر پر بادھا۔ معلوم ہوا کہ یہ لظامی گنوی ہیں ۔ اور اس سمرے پر جھے کے مقابین سے میول بروئے ہوئے ہیں ۔ سکندر کیر اُکھا اور نصورا سا پالی اس در حدال کے کے مقابین سے کیول بروئے ہوئے ہیں ۔ سکندر کیر اُکھا اور نصورا سا پالی

اس پر چیرک کر کہا۔اب بیر کبی نہ کمالیٹیں گے ،

بعد اس کے جو شخص ایا اگرچہ وہ ماوہ وضع تھا۔ گر قانے روشن اور جرہ فرحت روحانی سے شکفۂ نظر ایا تھا۔ جو لوگ اب بک اچکے تھے۔ اس کے ماتھ بنے اس کے ماتھ ہے۔ اس کے ماتھ بنے اس کے ماتھ بنے اس کے ماتھ بنے اس کے ماتھ بنے اس کے دائے ہے۔ واس کے ماتھ بنے اس کا نام سقراط مقاربین چی انتخاص کی ایک مسئد پر بیٹھ گیا۔ لوگ ایس خیال کرنے ہے کہ ارسطو اپنے استاد لین افلاطون سے دوسے درجے پر بیٹھ گا۔ گر اس مقدے اس منطق فر بردست نے کچے شوخی اور سینہ زوری سے گر دلائل زبردست میرا ہی اس منطق کر بیٹی دری سے گر دلائل کر لیا کہ یہ مسند میرا ہی اور بر کہ کر اول سکندر کو آئین دکھایا۔ پھر نظامی کو سلام کرکے بیٹھ ہی گیا ،

ایک محمده کثیر بادشا بول کی ذیل میں آیا - سب مجتبر و علیم اور

طبل و دمامہ رکھنے تھے۔ گر روکے گئے۔ کیونکہ ہر بیند اُن کے جتے دامن تیامہت
سے دامن باندھے تھے اور عمامے گئید فلک کا تمویز تھے۔ گر اکثر طبل نہی کی
طرح اندر سے خالی تھے ۔ بینانچہ دو شخص اندر اننے کے لئے ملتخب ہوئے ۔ ان
کے ساتھ انبرہ کئیر علما و ففنلا کا ہر لیا۔ نعجب یہ کہ روم و لونان کے فلسفی
ڈیباں اُٹارے ان کے ساتھ تھے۔ بلکہ چند ہندہ کبی تقویم کے پیڑے گئے۔ ایشر مادر
گئیے بہلا بادشاہ اُن میں ہارون الرشید اور دومرا مامون الزشید نقاج ا

تعوری دیر گذری منی کر ایک اور تاجدار سلنے سے ہمودار ہڑا۔ والایتی استخوان اور والایتی لبس ہفا اور جامہ خون سے قلمکار تفا۔ ہمندوستان کے ہدن سے گراں ہا ڈیور اس کے پاس تھے۔ گر چنکر ناواقف تفا۔ اس لئے کچھ زور ہافتہ ہیں لئے تفا۔ کچھ کرجال تا بین ایمن سے بانی ٹیکاتے تھے۔ گر جال قدم رکھنا تفا بجلئے فبار کے آ ہول کے ساتھ وھوئیں آ ٹھنے تھے۔ وہ محمود غزوی تفا۔ بہت سے مصنف اس کے استقبال کو بڑھے۔ گر وہ کہی آور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تفا۔ چنانچ ایک استقبال کو بڑھے۔ گر وہ کہی آور کا منتظر اور مشتاق معلوم ہوتا تفا۔ چنانچ ایک فرجان مور شائل میا اور فردوسی کا باتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا۔ محمود نوان مور شائل میا اور فردوسی کا باتھ پکڑ کر محمود کے سامنے لے گیا۔ محمود نوان میں اشتیاق اور شاگراری سے اس کا باتھ پکڑا۔ آگریم برابر بیٹھ گئے گر دونوں کی منتظر اور جلا گیا۔ وہ ایاز مقا پ

اسی عرصے ہیں ایک اور شخص آیا کہ لباس اہل اصلام کا رکھتا تھا۔ گر۔
عال وطال پرنانیوں سے طال تھا۔ اس کے داخل ہونے پر شعرا تو انگ ہوگئے۔
کر تمام علم اور ففنلا ہیں کرار اور قبیل و قال کا غل جڑا ۔ اس سینہ زور نے سب کر بیچے جہوڑا اور ارسطو کے مقابل ہیں ایک گرسی برگھی تھی۔ آس پر سم کر بیٹے جہوڑا اور ارسطو کے مقابل ہیں ایک گرسی برگھی تھی۔ آس پر سم کر بیٹے جہوڑا اور ارسطو کے مقابل ہیں ایک گرسی برگھی تھی۔ آس پر سم کر بیٹے گئے گئے ۔ اس سینا تھا ،

ایک انبوہ کثیر ایانی توانی لوگول کا دیکھا کہ سب معقول اور فوش وضع لوگ سے ۔ گر انداز ہر ایک کے گہا کہ سب معقول اور فوش وضع لوگ سے ۔ گر انداز ہر ایک کے گہا گوا سے ۔ بعض کے فائنوں میں ابرا اور بھن کی بنل میں کتاب تھی کہ اوراق ان کے نقش و نگار سے گلزار تھے۔ وہ دعوے کرتے ہے کہ ہم معنی و مصامین کے مُعقد ہیں۔ ان کے باب میں بڑی گرادی ہوئیں ہوئیں ہوئیں ہوئیں انتہا کے ہور کر ہے امل اور غیر صنینی انتہا کے ہے۔ یہ جواب مل کہ تم مُعقد بیشک اچھے ہو۔ کر ہے امل اور غیر صنینی انتہا کے

مُعترہ ہو۔ تہاری تصویروں ہیں اصلیّت اور واقعیّت کا رنگ نہیں۔البت انتخاب
ہو سک ہے۔ یہ لوگ فارسی زبان کے شاع منے رچنانچ الوری فافائی ظمیرفاریا بی
وغیرہ چند انتخاص منتخب ہو کر اندر آئے ہاتی سب نکالے گئے۔ ایک شاع کے کان
ہیں تا وھرا نفا۔ اس میں سے آب حیات کی گونایی ٹیکی تھیں۔ گرکھی کھی اس میں
سے سائپ کی زبانیں لمرانی نظر آئی تعلیں۔اس لئے اس پر پھر مکوار ہوئی۔ اس
نے کہا کہ بادشاہوں کو قدا نے اعدا کے لئے تعوار دی ہے۔ مک مصالین کے ماکم
سوائے نام کے کوئی حربہ نہیں رکھتے۔اگرچند گوندیں ڈہراب کی بھی نر رکھیں۔ تو
اعدائے بدنہاد ہادے خون عرّت کے ہمائے سے کب چرکیں۔ چنانچ ہے عدر

ا مدائے بدہماد ہمارے خون عرّت کے ہمائے سے کب چرکییں - چنائی ہر عذر اس کا قبول ہڑا۔ یہ الوری تھا ہو ہا وجود گل فشائی فصاحت کے بعض موفع ہر اس قدر ہجو کرتا تھا کہ کان اس کے سُننے کی تاب نہیں رکھتے ہ

خاقاتی پر اس معاملے ہیں اس کے اُستاد کی طرف سے وقوے پیش ہوئے پونل اس کی بنیاد فائل نزاع پر تننی ۔ اس کئے یہ ہمی اس کی کُرسی نشیتی میں خلل اماز نز ہو سکا ،

طل الملاز من ہوسکا ،

اسی عرصے میں چنگیہ فال ہیا۔ اس کے لئے گو علما اور شعرا میں سے کوئی آگے من براحا۔ بلکہ جب اندر لائے تو فاندانی بادشاہوں نے اُسے چئم مقارت سے دیکھ کر تبتیم کیا ۔ البنة مؤرخول کے گردہ نے برای دصوم دھام کی ۔ جب کی ک زبان سے نسب نامے کا لفظ لکلا۔ تو اس نے فرا شمشیر جو ہردار سند کے طور پر بیش کی ۔ جس پر فونی حرقول سے رقم تھا۔ سلطنت میں میراث نمیں چلی "علمانے میں کی برس پر فونی حرقول سے رقم تھا۔ سلطنت میں میراث نمیں چلی " علمانے میں میراث نمیں چلی " واشاہوں میں اس کا کام نمیں ۔ شوا نے کہا۔ کہ جس تھوریے رنگ میں ہوایہ نفلم یا مصوران اس کا کام نمیں ۔ شوا نے کہا۔ کہ جس تھوریے رنگ میں ہوایہ نفل یا مصوران اس کا کام نمیں ۔ شوا نے کہا۔ کہ جس تھوریے رنگ میں ہوا ہے۔ اس وائن با ان کا خوان بی اس بات پر اس نے بھی تائل کیا اور مناسف معلوم ہوتا کھا۔ اس وقت با انت مرکت دی ۔ اگر علوم د فنون کا بھی خیال کرتا تو آج تومی ہمددی کی بردات الیں مرکت دی ۔ اگر علوم د فنون کا بھی خیال کرتا تو آج تومی ہمددی کی بردات الیں ناکامی مذ اُنٹی اُنٹی میں چند مورث کرتا تو آج تومی ہمددی کی بردات الیں ناکامی مذ اُنٹی بی قرائی لین اس کے علی انتظام کے قوادر کھے کیے ورق و کھائے کہ ان میں تو یہ جینئے وو۔ اور ایک کا خدول بی کھی لی درار میں میکھ وو۔ اور اور ایک کی انتظام کے قوادر میں میکھ وو۔ اور ایک

ساہی کا داخ لگا دو 🛊

تعدان دیر نہ گذری نئی کہ ایک بوان اسی شکوہ دشان کا اُدر آیا ۔ اُس کا نام ہلاکو فال تقا ۔ اس کے لئے چند علمانے ہی جورتوں کا ساتھ دیا ۔ جس دقت اندر لائے ۔ تو اس کے لئے جند علمانے ہی جورتوں کا ساتھ دیا ۔ جس بزرگ نے اس کا باتھ بکو کر کہ گئے براحایا ۔ اس کی وضع متشرّع عالموں کی تقی ۔ لیکن بزرگ نے اس کا باتھ بکو کر کہ گئے براحایا ۔ اس کی وضع متشرّع عالموں کی تقی ۔ لیکن کم میں ایک طرف اصطلاب ۔ درسری طرف کچھ اقلیدس کی شکلیں نشکی تقییں ۔ بنل میں فلسنہ ادر حکمت کے چند اجن سے ۔ ان کا نام محقق طوسی تقا ۔ چنانچ انسیس دیکھ کر کوئی بول نہ سکا ۔ اُسے تو یادشاہوں کی صف میں جگر مل گئی محقق کو شکریہ اوا کہتا ہوں ،

تعوری دیر نہ گذری تنی کہ امیر تبہور کی ذہبت آئی۔ بہت سے مردوں نے اس کے لانے کی التجا کی۔ گروں نے اس کے لانے کی التجا کی۔ گروہ خود سب کو دروازے پر چھوڑ گیا۔ اور اپنا آب دہبر ہما ۔
کیدنکر وہ خود مرکز محتا۔ رستہ جانت تھا اور اپنا مقام بہچان تھا۔ لنگرانا ہوا گیا اور ایک کر کھڑا ہوا ۔ اور کہا۔ اے ایک کرسی پر بیطے گیا۔ تبجور کرسی پر بیطے ہی تلوار شمیک کر کھڑا ہوا ۔ اور کہا۔ اے الی تصنیف ! میں تم سے سوال کرتا ہوں کہ ہماری شمشیر کے عوض ہو خدا اس کے تہدین فلم تحریب دیا ہوں کہ ہماری شمشیر کے عوض ہو خدا ہو فلا کہ تہدین فلم تحریب دیا ہوں کہ ہمار میں ہو تا ہوں کہ ہمار کی عبرت اور نصیحت کے میں اللہ کو ایک میں جو تا ہوں کہ ہمار میں جو تبدید کا می خورت ایک میں اللہ کو ایک دورے کا کہ میں دورے کا کہ ایک خور ایک کی ایک کام میں نہوں نے کو ایما فرمایا۔ معلوم ہوا کہ وہ کہیں بیچے دہ گیا جنائج اس کا نام مصنعوں کی فہرست سے نکالا گیا ہ

اسی مال میں دیکھتے ہیں کہ آیک بزرگ ازاد دفع فطع تعلق کا لباس بر ہیں۔
خاکساری کا عامہ سر پُر انہستہ انہستہ علیے استے ہیں۔ تمام علما وصلی مورخ اور
شاعر سر تجدکائے ان کے ساتھ ہیں۔ وہ دروازے پر آگر تھیرے۔ سب نے آگے
بڑینے کی التجا کی ۔ تو کہا معذور رکھ ۔ میرا ایسے مقامول میں کیا کام ہے ۔ اور
نی الحقیقت وہ معذور رکھے جاتے اگر تمام اہل ورباد کا شوق طلب ان کے الکار
پرفالب نہ آیا۔ وہ افرر اسے مایک طلسات کا شیشہ سینائی اُن کے افت میں تھا۔
کہ اس میں سے کسی کو دودہ کسی کو مشریت ۔ کسی کو شراب شیرازی فطر آتی تھی۔

بداس کے دہر یک انتظار کرنا پڑا - چائنی ایک العزم شخص آیا - جس
کے چرے سے فود سری کا رنگ چکتا تھا - اور سینہ زوری کا جوش ہاؤول ہیں بل
مرزوں کی کوئی فاص سند ضرور چا ہے - بلکہ چنتائی فائوان کے سارے مردخ صاف
اس کی مخالفت پر آماوہ جونے - اس نے ہاوجود اس کے ایک گرسی جس پر تیموری
اس کی مخالفت پر آماوہ جونے - اس نے ہاوجود اس کے ایک گرسی جس پر تیموری
تمذ ہمی لگا تھا - گھربے کی اور بیٹھ گیا - جالیاں آسے دہکھ کر شرایا اور مرحکہ کا
لیا - مگر تاج شاہی پر انداز کیج کالیمی کو بڑھا کر بیٹھا - اور کہا کہ بے تی بے
لیا - مگر تاج شاہی پر انداز کیج کالیمی کو بڑھا کر بیٹھا - اور کہا کہ بے تی بے
استغلال ہے - اس لے وارمی پر ہاتھ کہیر کہ کہا کہ مجھے اتنا نخو کائی ہے کہ برے
استغلال ہے - اس لے وارمی پر ہاتھ کہیر کہ کہا کہ مجھے اتنا نخو کائی ہے کہ برے
وشمن کی اولاد میرے رستے پر قدم بقدم جھے گی اور فخو کرگی ہ

تعوری دیر کے بعد ایک خورشید کلاہ کیا جس کو انبوہ کثیر ایرانی ۔ فرانی مندوستانیوں کے فرف ہے مختلفہ کا بہتے میں لئے آتا کھا۔ وہ جس وقت آیا تو تمام اہل دربار کی تقابین اس کی طرت انتخیس ادر رمضامتدی عام کی ہوا چلی ۔ تعبیب بیر ہے کہ اکثر مسلمان

اس کو مسلمان سیمنے سے - ہندو اسے ہندو جانے تھے ۔ آتش پرستوں کو ہمتش پرست وکھائی دے را بغا - نصاری اس کو نصاری سیمنے سے بھر اس کے باج پر تمام سنسکرت کے حروف لکھے ہتے - اس نے اپنے بعض ہم قوموں اور ہم نہم برہ برائی پرفون کا دعویٰ کیا کہ اس نے میری حیات نہم برائی میں ملانا جا اور دہ فتحیاب ہوتا اگر چیند منصف مصنفول کے ساتھ الوالففنل ادر فیصنی کی تصنیف میری مسیحائی مزکرتی - سب نے کہا نیت کا بھل ہے ،

اس کے بعد ایک اور باوشاہ کیا جو اپنی وضع سے ہمندو را جا معلوم ہوتا تھا۔ وہ خود مخرد نشے میں جُر تھا۔ ایک عورت صاحب جمال اس کا اللہ بکڑے کی تھی ۔ اور جدصر جا ہمتی تھا۔ ایک عرب ما کسی کی دیان سے اور جال سے دیکھتا تھا۔ اور جو کچھ کہتا تھا اُسی کی زبان سے کہتا تھا۔ اور جو کچھ کہتا تھا اور کان پر قلم دھرا کہتا تھا۔ اس پر بھی باتہ میں ایک جزد کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا ۔ اس پر بھی باتہ میں ایک جزد کاغذوں کا تھا اور کان پر قلم دھرا تھا ۔ یس ایک دیکھ کر سب مسکولٹے ۔ گر چونکہ دولت اس کے ساتھ ساتھ ساتھ تھی اور اقبال آگے آگے اجتمام کیتا گھا تھا۔ اس لئے برمست بھی بنہ ہوتا تھا۔ وہ جمانگیر تھا در بیگم نور جمال تھی ، فور جمانگیر تھا اور بیگم نور جمال تھی ،

المناہ جمال برائے ماہ و مبلال سے آیا۔ بہت سے مورخ اس کے ساتھ کتابیں بنل بین لئے ہے ادر شاعر اس کے ساتھ کا بی ہے تھے۔ بواس کے ساتھ کتابیں بنل بین لئے ہے ادر شاعر اس کے ساتھ ہیں لئے تھے۔ بواس کے نام کے کتابے دکھاتی نفیں ۔ اور سینکڑول برس کی داہ تک اس کا نام روشن دکھاتی نقیں ۔ اس کے سنے پر رضا مندی عام کا غلغلہ بلند ہوًا چاہتا مقا۔ مگر ایک فرجان آنکھول سے اندھا چند بجول کو ساتھ لئے آیا کہ اپنی مقا۔ مگر ایک فرجان آنکھول سے اندھا چند بجول کو ساتھ لئے آیا کہ اپنی اندائی نقا ۔ اور بچ اس کے بھتیج سے ۔ اس وقت وزیر اس کا آگے بڑھا اور کھائی نقا ۔ اور بچ اس کے بھتیج سے ۔ اس وقت وزیر اس کا آگے بڑھا اور کہا کہا کہ جو کیا جبر عال اسے دربار میں جگہ ملی ۔ اور اسلامین چھائی فدا کی امنیت سے نہیں کیا ۔ بکہ فلی فدا کی امنیت سلامین چھائی ہوا ہو سلسلے میں معزز درجے پر ممتاز ہوا ،

تقری دیر کے بدر ور سے گانے بجانے کی آواز آئی - ادر ابد اس کے ایک باوشاہ آبا ۔ اس کی وضع ہندوستانی تئی - معتقول اور مور فول میں سے کوئی اس کے ساتھ نہ تھا - البتہ چند اشخاص تھے کہ کوئی ان میں گوتا اور کوئی بھانڈ کرئی سخوا نظر آبا تھا ۔ یہ سب گھرائے ہوئے آئے ستے ۔ کیونکہ ایک ولایتی ولاور ان کی میٹھی جیچے ششیر برہمز علم کئے تھا - اس کی اصفہانی تلوار سے کہو کی برندیں شیکتی تھیں ۔ مخل رومی کی کلاہ تھی ۔ بس پر ہندوستان کا تاج شہی نصیب تھا ۔ اور اسپ بخارائی زیر ران تھا ۔ وہ ہندوستانی وضع باوشاد محدشاہ تھا۔ اس دیکھتے ہی سب نے کہا ۔ لکالو اِ ان کا بیال کھے کام نہیں ۔ چنانچہ اس خیانچہ میں سب نے کہا ۔ لکالو اِ ان کا بیال کھے کام نہیں ۔ چنانچہ میں سب نے کہا ۔ لکالو اِ ان کا بیال کھے کام نہیں ۔ چنانچہ میں سب نے کہا ۔ لکالو اِ ان کا بیال کھے کام نہیں ۔ چنانچہ میں سب می کہا گئے ۔ ولایتی اُدکور ناور شاہ تھا ۔ جس نے کہا ۔ اس میرجد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان میر پر رکھا تھا ۔ اس میرجد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان میر پر رکھا تھا ۔ اس میرجد روم سے بخارا تک فتح کر کے تاج ہندوستان میر پر رکھا تھا ۔ اس پینگیز قال کے یاس جگہ مل گئی ہ

میر بدوماغی ادر بے پروائی سے اکمہ اُکھاکہ نز دیکھتے تھے ۔ شعر پراستے استے - ادر مند پیر لینے نئے ۔ ورو کی آواز درو ٹاک ونیا کی بے بقائی سے جی بیزاد کئے دیتی تنی ۔ میرحسن اپنی سحر بیائی سے پرستان کی تصویر کھینچتے ہتے ۔ میرانشا المند فال ندم قدم پر نیا برروپ دکھانے تھے ۔ دم میں عالم فری وقار مندی پر بیزگار۔ دم میں ڈاڈمی چٹ ۔ بینگ کا سونٹا کندھے پر ،

نجراًت کوکوئی خاطر میں نہ لاتا نفا ۔ گر جب وہ میٹھی آواز سے ایک تان اُڑانا تفاء تر سب کے سر بل ہی جانے تھے۔ تا سخ کی گلکاری چشم آشا معلوم ہوتی نفی -ادر اکثر مگر فلکاری اس کی اعینک کی مختاج سی۔ مگر آنش ک اتش بانی اُسے جلائے بغیر مرجور تی تقی - مومن کم سخن تھے گر جب کبھی کھے ۔ مومن کم سخن تھے گر جب کبھی کھے ۔ کھتے تھے ،

ایک پیرمرد درید سال محد شاہی دربار کا لہاس - جامہ بینے - کھڑی دار پڑی باندھے جریب فیلتے آتے تھے۔ محرایک مکھنؤ کے بانکے پیچے گالیال ویتے تھے۔ بانکے صاحب صرود ان سے وست وگریبان ہو ماتے۔ لیکن یا ر فاکسار اور پانجوال تامدار ان کے ساتھ بقا - یہ بچا کیتے تھے ۔ مبار من دہدی جار درونش کے مصنّف تھے ۔ اور یا نکے صاحب میرزا سرور فسائڈ عجائب والے نے ۔ ووق کے آنے پر پند عام کے عطرسے دربار میک گیا ۔ اُندل سف اندا کم شاگروان طور پرسب كو سلام كيا- سودائے أفط كر عك الشعرائي كا تاج ال ك سرر رکھ دیا۔ غالب اگرم سب کے پیچے تنے پر کسی سے یٹھے نہ سے ۔ بری وصوم وصام سے آئے ۔ اور ایک نقارہ اس رور سے بحایا کہ سب کے کال گنگ كرديئ يكوئى سجعا اوركوئى نه سجها يكرسب واه وا اور سجان الله كرت ره کئے۔ اب میں نے دیکھا کہ نفط ایک گرسی فالی ہے اور اس - اتنے میں آواز ا فی كه ازاد كو بلاؤ سالف بى اوازام فى كه شايد ده اس جيكے بين بيشنا قبول مركب مرواں سے بیرکوئی بولا کہ اُسے جن لوگوں میں بھٹا وو کے بیٹر جائے گا ۔اتنے میں جند استخاص نے عل مچایا کہ اُس کے قلم نے ایک جمان سے لڑائی باندھ رکمی ہے ۔ اُسے دربار شہرت میں مگر مذ وینی جاسے ۔ اس مقدّمے پر تنبل و قال شروع ہوئی۔ بین جاہتا عقا کہ نقاب چرے سے اُلٹ کر ایکے براھوں اور کچہ بولوں کہ میرے ادی بورم لین فرشتہ رحمت نے الفہ پکڑ لیا اور ٹیکے سے کہا کہ ابھی مصلحت نہیں - اتنے میں اس کھ کھل گئی - میں اس جھاڑے کو بھی بھول گیا اور فدا کا شکر کیا کہ بلاسے دربار میں کرسی بلی یا نہ ملی - مردول سے زنروں میں تو آیا ہ

### شمس العُلم مُولانا الطّاف من حالى مُقدمه شعر و شاعرى

#### مُحاوره اور روزمره

ماوره لغت ميں بات چيت كرنے كو كيتے بيس رخواه وه بات چيت الم زبان کے روز مرہ کے حوافق جو یا مخالف ۔ لیکن اصطلاح میں فاص اہل زبان کے روز مرہ یا بول عال یا اسلوب بیان کا نام محاورہ ہے ۔لیس صرور ہے کہ محاورہ تقریباً ودیا دوسے زیادہ الفاظ میں بایا عامے کیونکہ مفرو الفاظ کو روز مرو بول جال یا اسلوب بیان نهیں کہ جاتا ۔ بخلان لفت کے کہ اس کا اطاق ہیشہ مفرد الفاظ بریا الیے الفاظ پر جو بمنزلہ مفرد کے بین کیا جا گہے۔ مَلاً بِاللَّ اور سات وو لفظ بين - بين پر الگ الگ لفت كا اطلاق جو سكتا بيد -مگران میں سے ہرایک کو محاورہ نہیں کہا جائیگا ۔ بلکہ دونول کو بلا کہ جب پان سات بولینگے تب محادرہ کہا جائیگا۔ یہ مبنی صرور ہے کہ وہ نرکیب حبس پر محاورے کا اطلاق کیا جائے قیاسی نہ ہو بلکہ معلوم ہو کہ اہل نہان اس کو اس طرح استعال کرتے ہیں۔ مثلاً اگر پان سات یا سات تا تھ یا آتھ سات پر ثیاس کرکے چھ م کھ یا کھوچھ یا مات نو بولا جائیگا تر اس کو محاورہ سبیں کنے کے کیونکہ اہل زبان کمی اس طرح نہیں بولنے یا مثلاً بلا ناخہ پر تیاس کرنے اس کی جگہ بے ناغہ ہر روز کی جگہ ہر دن - روز بروز کی جگہ ون ون یا ہے ون کی جگر ہے روز بول ان میں سے کسی کو محاورہ نہیں کہا عاشے گا - کیونکر بر الفاظ اس طرح الل تربان کی بول جال میں کیمی شمیس آنے ہ کیس محادرے کا اطلاق فاص کران افعال پرکیا جاتا ہے ج کسی سم کے ساتھ بل کر اپنے تنتیقی معنول میں نہیں بلکہ مجازی معنول میں استعال ہرتے ہیں۔ جیسے أثارنا اس كے طبقي سف كسى جمم كو اوپرے ينج لانے ك ہیں۔ مثلاً گھوڑے سے سوار کو اُتارنا - کھوٹی سے کیڑا اُتارنا - کوسطے پرسے بینگ اتارنا - لیکن ان میں سے کسی پر محادرے کے یہ دوسرے سے صادق

نہیں ہتے۔ کہ نکہ ان سب مثاول ہیں آبارنا اپنے تھیقی معنول ہیں مستعمل ہوا اسے ابارنا ۔ ہان نقطہ آبارنا ۔ نقل آبارنا ۔ ول سے آبارنا ۔ ہان ارنا ۔ ہمناول ہیں آبارنا ۔ ہمناول ہیں آبارنا ۔ ہمناول ہیں آبارنا ۔ ہمناول ہیں آبارنا ۔ ہمناول میں آبارنے کا اطلاق مجازی معنول پر کیا گیا ہے یا مثلاً کھانا اس کے حقیقی معنے کسی چیز کو دانتول سے چیا کہ یا بغیر چیا کہ یا بغیر چیا کہ این سے آبارنے کے ہیں ۔ سٹلا رد فی کھانا ۔ دوا کھانا ، افیم کھانا دغیرہ ۔ لیکن ان ہیں سے کسی کو دوسم سے معنول کے لمحاظ سے محاورہ نہیں کہا جائے گا ۔ کیونکہ سب مثاول ہیں کھانا اپنے حقیقی معنول ہیں ستعمل ہوا ہے ۔ ہاں غم کھانا ۔ قدم کھانا ۔ دھوکا کھانا ۔ پچھاڑیں کھانا ۔ مطوکہ کھانا یہ حجاؤیں کھانا ۔ مطوکہ کھانا یہ حجاؤیں کھانا ۔ مطوکہ کھانا ۔ کھاؤی سب مثاول ہیں کھانا ۔ پچھاڑیں کھانا ۔ مطوکہ کھانا ہے حاورہ کہوئیں گے ہ

معنوں کو بھی شامل ہیں۔ لیکن دوسرے سنے پہلے سنے سے فاص ہیں۔ پس جس سنوں کو بھی شامل ہیں۔ لیکن دوسرے سنے پہلے سنے سے شامس ہیں۔ پس جس ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہا جائے گا۔ اُس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے۔ اُس کو دوسرے معنوں ترکیب کو پہلے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے۔ اُس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے۔ اُس کو دوسرے معنوں کے لحاظ سے بھی محاورہ کہا جائے۔ اُس کو دوسرے معنوں دونوں معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ترکیب اہل نبان کی دونوں معنوں کے لحاظ سے محاورہ کہ سکتے ہیں۔ کیونکہ یہ ترکیب اہل نبان کی بول چال کے بھی موافق ہے اور نیز اس میں نمین پانچ کا لفظ اپنے حقیقی معنول میں نہیں بیکہ محاول کے الحاظ سے ۔ کیونکہ یہ نما میں نمین سات یا دس بارہ دفیرہ صرت پہلے معنول کے لحاظ سے ۔ کیونکہ یہ نما میازی معنول میں مستنمل شہیں ہوا۔ اُس مور ہیں۔ گر ان ہیں کوئی لفظ مجازی معنوں میں مستنمل شہیں ہوا۔ اُس مور ہیں۔ گر ان ہیں کوئی لفظ مجازی معنوں میں مستنمل شہیں ہوا۔ اُس مور ہیں۔ گر ان میں کوئی لفظ کے بیک قسم کے محاورے پر روزمرہ کا اور دوسری قسم پر محاورے کا اطلاق کریٹے ،

روزیرہ ادر محادرے میں من جیٹ الاستعمال ایک اور مجی فرق ہے۔ روزیرہ کی بابندی جہاں تک ممکن ہو۔ تقریر و تخریر اور نظم و نظر میں صروری سمجھی گئی ہے۔ بیال تک کہ کلام میں جس تدر کہ روز مرہ کی پابندی کم ہوگی اسی قدر دہ فصاحت کے درجہ سے ساقط سمجھا جائیگا۔ مشلاً مملکتے سے پشاور تک

ست المشركوس ير ايك بخنة سرا اورايك كوس ير مينار بنا بروا تعادير جمل دوزمره کے موافق نسیں ہے۔ بلکہ اس کی میکہ یوں ہونا چاہئے۔ کلکتے سے پٹا ور تک سات سات آفد آفد کوس پر ایک ایک پخته سرا ادرکوس کوس بعر پر ایک ایک مینار بنا بڑا تھا یا سٹلا گئے تک ان سے ملنے کا موقع نہ طل کی جگہ نہیں بلاجائے یا وہ فارند کے مرنے سے در گور ہوئی۔ بیال زندہ در گور ہو گئی جا ہے۔ یا سے سو گئے جب بخت تب بیدار المنکھیں ہو گئیں

بهاں ہو گئیں کی مِگر ہوئیں جا ہے۔ بارے دیکتے ہی دیکتے یا کیا ہوا

الغرض نظم ہویا نشر دولوں میں روز مرہ کی پابندی جہال تک ممکن ہو۔ نهایت ضروری کے مگر محادرے کا ایسا حال نہیں ہے - محادرہ اگر عمدہ طور سے باندها جائے تر بلاشہ بست شرك بلند اور بلندكو بلند تركر ويتا ہے - كيكن ہر شعر میں محادرہ باندھنا صرور نہیں - بلکہ ممکن ہے کہ شعر بغیر محاورے کے بھی فصاحت و بلافت کے اعظے ورجے پر واقع ہو۔ اور ممکن ہے کہ ایک لیست اور اولے درجے کے شعر میں بے تمیزی سے کوئی لطیف و پاکیزہ محاورہ رکھ

ویا گیا ہو۔ ایک مشہور شاعر کا شعرہے سے م مراثیب سے لبریز ہے ساوا وامن تریم کل وامن دولت ہے ہمارا وامن اس شومی کوئی محادرہ مہیں باندھا گیا - باوجود اس کے شعر تعربیت کے قابل ہے -

دوسری مبکریسی شاعر کہتا ہے سد اس كا خط د كيت إن جب صياد موط والقول كي أوا كرنے إي

اس شعریس نہ کوئی خوبی ہے نہ مضمون ہے۔ صرب ایک محاورہ بندھا ہوا ہے - ادر وہ کھی ردز سرہ کے خلاف لیعنی اُڑجا نے ہیں کی جگر اُڑا کرنے ہیں محاورے

بغر تناسب اعصا کے کسی خاص عضو کی خوبصورٹی سے خسن بیشری کائل نہیں سمجھا

ما سکت اسی طرح بغیرروزمرہ کی پابندی کے محض محاورات کے جا و لیے جا رکھ دیے سے شعرمیں کچھ ٹوبی بیدا نہیں ہرسکتی ،

شعرکی معندی خوبی کا اندازہ اہل زبان اور غیرالی زبان وونول کر میکتے

ہیں۔لیکن تفعی خوبیوں کا اندازہ کرنا صرف اہل زبان کا حصتہ ہے۔ اہل زبان عمواً أس شعركو زياده پسند كرتے ہيں جس ميں روز مرّہ كا كاظ كيا كيا ہو -ادر اگر روز مرہ کے ساتھ محاورے کی جاشنی بھی جو تو وہ ان کو اور مجی زیادہ مزا دیتی ہے ۔ ممر عوام اور خواص کی لیند میں بہت بڑا فرق ہے۔ عام محاورے یا روز مرّہ کے ہر شعر کو سُن کر سر وُ عنے گلتے ہیں ۔ اگری شعر کا مضمون کیسا ہی مبتذل یا رکبک اور سبک ہو۔ اور اگرچ محادرہ کیا ہی ہے سلبقل سے باندھا گیا ہو۔ اس کی دجہ یہ ہے کہ جن اساولوں میں وہ ایک ودمرے سے بات چین کرتے ہیں جب انہیں اسلیوں میں دزن کی تمکیاوٹ اور قافیوں کا تناسب دیکھتے ہیں۔ اور معمولی بات چیت کو شعر کے سانچے میں ڈھلا ہڑا باتے ہیں تو ان کوایک فوع کا تعبّب اور تعبّب کے ساتھ خوشی پیدا ہوتی ہے ۔ مگر خواص کی پسند اور تعجب کے لئے صرف روز مرہ وزن کے سانچے میں ڈھال دینا کافی نہیں ہے ان کے نزدیک محصٰ میک بندی اور معمولی بات چیت کو موزول کر دینا کو کی تعبّ خبر بابت نہیں ہے ۔ ال آگر وہ دیکھتے ہیں کہ ایک سخیدہ مضمول معمولی روز مرہ میں کمال خوبی اور صفائی اور بے تنظفی سے اوا کیا گیا ہے تو بلاشہ اُن کو بے انتہا تعجب اور حیرت ہوتی ہے۔ کیونکہ فن شعر نہیں اور فاص کر اُرو زبان میں کوئی بات اس سے زیادہ مشکل نمیں ہے کہ عدہ مضمون معمولی بول چال اور روز مرّہ میں بُورا بُورا ادا ہو جائے۔ جن لوگول نے روز مرہ کی پابندی کو سب چروں سے مقدم سمجھا ہے ۔ اُن کے کلام کر کھی جب نکنہ خینی کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ او جا بجا فر<u>دگذا</u>شتیں اور كسري نظراتى اي - پس جب كوئى شعر با دجود مضمون كى متانت اور سجيدگى کے روز مرہ اور محاورے میں میں اورا اُنٹہ بائے ۔ تو لا محالہ اس سے مر صاحب زوق کر تعجب پیدا ہونا ہے۔ مثلاً میر انشاء الله خال اس بات کو کہ افسردگی کے عالم میں خوشی اور عیش و عشرت کی چھیڑ تھا و مخت ناگوار کرتے ہیں سے گزرتی ہے۔ اس طرح بیان کرتے ہیں سے

ر چیر اے نکست باد بہاری راہ لگ اپنی تھے انگھیلیال سوجی ہیں ہم بیزار بیٹے ہیں

یا سٹلا مزا غالب اتنے بڑے مضمون کو کہ دئیں معشوق کے مکان ر پنیا ۔ تو اوّل فاموش كمرا را - باسان نے سائل سجد كر كھد مركا - جب مشوق کے دیکھنے کا مدے زیادہ سوق ہڑا ۔ ادر صبر کی طاقت بنر رہی تو پاسان کے قدموں پر گر بڑا -اب اس نے جانا کہ اس کا مطلب کی ادر . ہے. اس نے میرے ساتھ وہ سلوک کیا کہ ناگفتہ ہم ہے) دومصرول میں اس طرح بیان کرتے ہیں سہ گدا سبھے کے وہ نیک تھا مری جو شامت ہ کی اُٹھا اور اُلط کے قدم میں نے پاسباں کے گئے يا مثلاً غالب كنت بين سه ررتے سے اُور عشق میں بے باک ہو گئے دهوے کئے ہم اتنے کہ بس پاک ہم گئے تاعدہ ہے کہ جب تک انسان عشق و محبت کو مجیاتا ہے 'اس کو ہرایک ات کا پاس و لحاظ رہنا ہے۔ لیکن جب راز فاش ہو جاتا ہے تو پیراس کو کسی سے سرم اور حجاب نہیں رہتا۔ اس شعر میں مضمون اوا کیا گیا ہے۔ وصویا جانا بے حیا اور بے لحاظ ہو جانے کو کھنے ہیں اور پاک ازاد اور شہدے کو کہتے ہیں، ردنے کے لئے دھویا جانا اور دھوئے جانے کے لئے پاک ہونا۔ باوجود اتنی لفظی مناسبتول ادر محادرے کی نشست اور مور مڑہ کی معفائی کے مفتمون پورا پررا ادرا ہو گیا ہے اور کوئی بات اُن نیچرل سیس ہے۔ یا مثلاً مومن فان کہتے ہیں سے كل تم جو برم غير بين نه تكهيس مجرا ملط کھوٹ کئے ہم ایسے کہ اغیار کا گئے أنكفين بُيانًا اغاض و ب توجي كُرنا م - كعوما جانا - شرمنده اور كلسبانا مونا ـ يا مانا - سجه عانا يا تارُ مانا - معنى ظاهر بي - اس شعر كا مقتمون عبى الكل ینچرل ہے۔ ادر محادرے کی نشست اور روز مرہ کی صفائی قابل تولیف ہے۔ اگریم اس کا مأخذ غالب کا یه شعرے سے گرمیے ہے طرنہ تغافل پردہ دار را ز عشق برہم ایسے کوئے جاتے ہیں کہ وہ یا جائے ہے

محر مومن كا بيان زياده صفائي سے بندها ہے ،

النوض روزمرہ کی پابندی تمام اصناب سخن میں عمواً اور غول میں خصوصاً چہاں تک ہو سکے نہایت منروری چیز سے اور محاورہ کبی بشرطیکہ سلیقہ سے

ہندھا وائے شرکا زورہے ، معناعری مناعری

ینچرل شاعری سے وہ شاعری مراد ہے جو لفظا و معنا ورنول حیثہتوں سے

اللہ ینچر بھی فطرت و عادت کے موافق ہو۔ لفظا ینچر کے موافق ہونے سے بہ

عرض ہے کہ شعر کے الفاظ اور ان کی ترکیب و بندش تا بمقدور اس زبان کی

معمولی بول جال اور روز مرہ اس ملک والول کے جن میں جمال وہ زبان لولی

معمولی بول چال اور روز مرہ اس ملک والول کے جن میں جمال وہ زبان لولی

جاتی ہے ینچر یا سیکنڈ ینچ کا محکم رکھتے ہیں۔ پس شعر کا بیان جس فدر کہ

بائیگا۔ معنا ینچر کے موافق ہونے سے یہ سطلب ہے کہ شعر میں ایسی باتیں

ہائیگا۔ معنا ینچر کے موافق ہونے سے یہ سطلب ہے کہ شعر میں ایسی باتیں

میر کس شعر کا مضمرن اس کے خلاف ہوگا وہ اُن ینچرل سجھا جائیگا۔ مثلاً میر حسن

مروری کے یہ اشعار سے

کوئی رکھ کے زیبہ زنخدال جھڑی رہی نرگس مسا کھڑی کی کھڑی رہی فراب رہی کوئی رکھ کے دیبہ فراب کھڑی کی کھڑی رہی کوئی انگلی کو دانتوں میں داب کسی نے کہا گھر ہڑا ہے خراب ان دونوں شورل کو نیچول کہا جائیگا ۔کیونکہ بیان بھی بول جال کے موافق ہے ادر مضمون بھی ایسا ہے کہ جس موقعہ پر وہ لایا گیا ہے وہاں ہمیشہ ایسا ہی ہڑا کرتا ہے ۔ یا مثلاً ذوق کا یہ شعر ہے سے

رہنا ہے اپنا عشق میں کول ول سے مشورہ بس طرح اسٹنا سے کرے کشنا صلاح

اس شورکھی نیچل کہا جائیگا۔کیونکہ عشق میں اور ہرایک مشکل کے وقت انسان اپنے دل سے اسی طرح مشورہ کیا گرتا ہے۔مثلاً ظفر کا بہ شعر ہے سے تیرے رضار و گیسو کو بتا تشبیبہ دُول کیونکر یہ ہے لالہ میں ننگ الیسا نہ ہے سنبل میں گواہیں ۳

اس شرکو بھی نیچل کہا جائے گا کیوکھ عاشق کو فی الواقع کوئی رنگ در کوئی اُو معشوق کے رنگ و اُو سے بہتریا اس کے برابر نہیں معلوم ہوتی یا مثلاً مرس فال کا یہ شعرہے سے

تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا

یہ نبی نبیرل شعر سمجھا جائے گا کیونکہ جس سے تعلق خاطر بڑمہ ماتا ہے۔

اُس کا تصور تنهائی میں ہمیشہ پیش نظر رہتا ہے۔ یا مثلاً داغ کے بیر ، اسفاد ہیں م

یں طبیعت کوئی دن میں بھر جائیگی چڑھی ہے یہ اندھی اُنتہ جائیگی طبیعت کوئی آج بھر جائیگی رہیں گئی دم مرگ تک خواہشیں یہ نیتت کوئی آج بھر جائیگی

ان دونوں شعرول کا مضمون گو ایک درسرے کی ضد معکوم ہوتا ہے۔ گر ددنوں اپنی اپنی مگر نیچر کے مطابق ہیں - نی الواقع ہوا و ہوس کا مبوت

بڑے زور شور کے ساتھ سر پر چڑھنا ہے گر بہت جلد اُتر جاتا ہے ۔ اور فی دانو دنیا کی خاصفاں سر کھی ہنت سے نہیں مرتبی اسٹانی غالب کا مد

نی اواقع دنیا کی خواہشول سے تھبی نیتت سیر نہیں ہوتی۔ یا مثلاً غالب کا بیہ شعر ہے سے

ر بنج سے فوگر ہڑا انسال تو مٹ جاتا ہے ربع مشکلیں اتنی پڑیں مجھ پر کہ سمسال ہو گئیں

یہ شعر بھی نیچرل ہے اور نظرتِ انسان کی کسی قدر گری اور پوشیدہ خاصیت کا پتا دیتا ہے جس کے بیان کرنے کے بعد کوئی شخص اس کے انکار نہیں کرسکت ،

ادر کے تمام اشعار جیسا کہ ظاہر ہے۔ ایسے ہیں جن کو لفظ اور معنا دونول حیثیتول سے نیچول کہنا جا ہے ۔ اب ہم چند مثالیں اسی دیتے ہیں جن کو لفظ یا معنا یا دونول حیثیتوں سے نیچول نہیں کہا جا سکتا۔

ایں بن و مسل یا سی یا رونوں کے ییوں سے بیچر سیس کہا جا سیا۔ مثلاً ناسخ کا بیا شعرہے ہے کبھی ہے دصیان عارض کا کبھی یاد مڑہ ول کو

کیمی ہے دھیان عادض کا کیمی یا دِ مڑہ ول کو کیمی ہادِ مڑہ ول کو کیمی ہادِ میں کیمی کا کیمی کا کیمی ہادِ میں اس شعر کو لفظا نیجرل کہا جا مکتا ہے۔ لیکن معنا نہیں کہا جا

کت ۔ معنوق کے تفتر سے بلاشبہ عاشق کو فرحت نبی ہو سکتی ہے - اور ر بچ میں ۔ لیکن جب فرحت ہو تو عارض اور مراگان ودنول کے تصور سے فرحت ہونی جائے اور جب ریخ ہو تو وونوں کے تصور سے ریخ ہونا بائے۔ یہ نمیں کہ پلکیں جو فارسے مثابہ ہیں ان کے تعدد سے سا میں خار ہوں اور عارض جو ممل سے مشاہر ہے اس کے تعتور سے بہلو

بس گزار ہو۔یا مثلاً غالب کا یہ شعرم سے عوض کیجے جوہر اندیشہ کی مگرمی کہاں

کھے خیال مہا تھا وحشت کا کہ صحرا جل گیا جوہراندیشہ بیں کیسی ہی گرمی ہو یہ کسی طرح ممکن نہیں کہ اس

الرا دردی کا خیال انے سے خود معواجل اسلے ۔ یا امیر بینائی کا یہ شعر ہے سه کیا نزاکت ہے ہو آورا شاخ کل سے کوئی میول

التش كل سے بڑے جالے تمارے القدين

نزاکت کسی درجے کی کیول نہ ہو یہ ممکن نہیں کہ اسٹن گل مینی خود ا مل كے چونے سے اللہ ميں جہالے پار جائيں يا مثلاً دون كا يہ شعرب م

دفن ہے جس جا پہ کشتہ سمرہ مسری کا تری

بیشتر ہوتا ہے پیدا وہاں شجر کا نور کا سرد مہری میں اتنی ٹھنڈک ہو سکتی ہے ۔ بہتنی کہ لفظ سرو ہیں پھر

اس کے کُٹنے کی خاک میں اتنا اثر ہونا کہ اس سے شجر کا فد پیدا ہو۔ محفن الغاظ ہی الفاظ ہیں ۔جن میں معتی کا بانکل نشان نہیں ؟

ہر زبان میں نیول شاعری ہمیشہ تدما کے جھتے میں رہی ہے۔ مگر قدما کے اول طبقے میں شاعری کو تبولیت کا درجہ عامل نہیں ہوتا - انہیں کا دوسرا طبقه اس کو سٹول بنانا ہے۔ اور سائیے میں دھال کر اس کو نوشنا اور ولرما صورت میں الماہر کتا ہے۔ ممر اس کی بنچرل حالت کو اُس خوشمائی اور ولربائی میں میں بدستور قائم رکھتا ہے۔ان کے بعد متاقرین کا وُدر منروع ہونا ہے۔ آگریم یہ وگ قدما کی تقلید سے قدم باہر نہیں رکھتے اور خیالات کے اس وائے میں محدود رہتے ہیں جو قدما نے ظاہر کئے تھے۔ اور نیچر رکے

اُس منظرے ہو تدما کے بیش نظر متا الانکد اُٹھاکر دوسری طرف نہیں وکھنے

تاہم اُن کی شاعری رفتہ رفتہ نیچرل حالت سے تنزل کرتی ہے۔ بہاں کا مثال ایسی کہ دو بنجر کی راہ راست سے بہت دور جا پڑتے ہیں۔ اس کی مثال ایسی مجمعی چاہئے کہ ایک باردی نے ایسے مقام پر جہاں لوگ سالم ۔ کچتے اور اکونے ماش یا مونگ پانی ہیں بھیگے ہوئے کھانے سے انہیں بانی ہیں ابال کر اور انگ وال کر لوگوں کو کھلایا۔ اُنہوں نے اپنی معمولی غذا سے اسی کو بہت فینریت سجھا۔ دومرے باوری نے انٹر یا مونگ دلوا کر اور دال کو دھوکر مناسب مصارمے اور کھی ڈال کر کھانا شار کیا۔ اب تبسرے یا دری کو اگر وہ وال ہی موقع تنوع میں اپنی بینا دی موقع تنوع کو اگر دہ موقع تنوع کی بینا کہ دو مقدار مناسب سے زیادہ مرجیس اور کھٹائی بیدا کرنے کا باتی نہیں رہ کہ دو مقدار مناسب سے زیادہ مرجیس اور کھٹائی بیدا کرنے کا باتی نہیں رہ کہ دو مقدار مناسب سے زیادہ مرجیس اور کھٹائی

ارد تھی ڈال کر لوگوں کو اپنی جنٹی بانڈی پر فرلینۃ کہے ، اسی مطلب کو ہم ووسری طرح پر ول نشیں کرنے اس کوسیش کرتے ہیں۔ فرض کرد کہ فارسی زبان میں جی پر آردو شاعری کی مبنیا و رکھی گئی ہے۔ بن لوگوں نے اول غزل مکھی ہو گئ فنرور ہے کہ اُنہوں نے عشق و محبّت کے ارباب اور دواعی محض ینجول اور سیدسے ساوے طور پر معشوق کی فلورت ا حن رجمال ۔ نگاہ اور ناز د انداز وغیرہ کو فرار دیا جوگا۔ ان کے بعد ہوگوں تے اسی باتوں کو مجاز اور استعارے کے پیرائے میں بیان کیا - مثلاً نگاہ و ابردیا غزہ یا ناز و ادا کو مجازاً تنیخ و شمشیر کے ساتھ تعبیر کیا۔ ادر اس جدّت د تازگی سے وہ مضمون زیادہ تطبیق مر با مزہ جو گیا. سناخرین جب اسی مضمون پر پل پراے اور ان کو قدما کے استعاری سے بہتر کوئی اللہ استعارہ ہالقر نہ ہمیا - اور حبّدت پیدا کرنے کا خیال وامنگیر ہڑا 'اُسُول نے تینے و شمشیر کے میجازی معنول سے تطع نظر کی اوراُس سے خاص سروہی یا اصیل تلوار مراد کینے کیے - بو قبصہ ، باڑ ، پیپلا ، سمب و تا ب اور واب سب کھ رکھتی ہے میان میں رہتی ہے۔ گلے میں حمائل کی جاتی ہے۔ رخی کرتے ہے۔ مرکب باتی ہاتی ہاتی ہاتی ے ۔ چرنگ کائتی ہے ۔ اس کی دھار تیز مبی ہو سکتی نے اور کند مبی۔ افائل کا اللہ اس کے مارنے سے نفک سکتا ہے۔ وہ قائل کے اللہ سے جوٹ کر گرسکتی ہے۔ اس کے معتول کا مغدمہ عدالت میں وائر ہوسکتا

ہے۔اس کا قصاص لیا عا ِ سکتا ہے۔ اس کے وارٹوں کو خوں ہا دیا جا سکتا ہے ۔ غرض کہ جو نواص ایک وہے کی اصلی الوار میں ہو سکتے ہیں وہ سب اس کے لئے ثابت کرنے مگے ، یا منال انگول نے کسی پر عاشق ہو مانے کو مجازا ول واون یا ولِ باضن يا ول فروخنن سے تصبر كيا بقا - رفته رفته متائة بين في ول كو ايك اليي چيز قرار دے ليا - جو كه مثل ايك جوامر با ايك تعمل كے المة سے چیبنا ما سکتا ہے۔والی لیا ما سکتا ہے۔ کمویا اور پایا ما سکتا ہے ۔ کمبی اس کی قیمت پر تکوار ہوتی ہے ۔ سودا بنتا ہے تو ویا جاتا ہے۔ ررنہ نہیں دیا جاتا کمبی اُس کو مضوق عاشق سے لے کر مسی طاق ين إلى كر الكول عاماً ہے - اتفاقاً وہ عاشق كے الله لك جايا ہے - اور وہ ایکھ بچا کر وہال سے اُڑا لاآ ہے۔ بھر معشوق کے ہاں اس کی وسندیا پاتی ہے اور ماشق اس کی رسید نہیں دینا ۔ کبھی وہ یاروں کے جلسے میں آنکھوں ہی آنکھوں میں فائب ہر جاتا ہے۔ سارا گھر جھان مارتے ہیں۔
کہیں پتر نہیں گئا۔ اتفاقاً معثوق ہو بالوں میں کنگسی کرتا ہے۔ تو وہ بوں کی طرح جمر پڑتا ہے ۔ کمبی وہ ایساً تلبیث ہو جاناہے کہ زلف مار كِي ايك الك شكن اور ايك ايك لك مين أس كى الاش كى مِاتى ہے۔ مرکمیں کچھ سراغ نہیں ملتا کمی وہ ہم بالخیار کے قائدے سے یار کے باتھ اس شرط پر فروخت کیا جاتا ہے کہ پہند ہے تو رکھنا ورنہ پھیر دینا ۔ کہی اس کا نیلام بول دیا جاتا ہے کہ بو زیادہ دام لگائے دہی لے جائے ، یا مثلاً انگوں نے معشوق کو اس لٹے کہ دہ گریا کوگوں کے ول شکار

یا مثلاً اگلوں نے محشوق کو اس لئے کہ وہ گویا لوگوں کے ول شکار کرتا ہے۔ مجازاً صیاد باندھا تھا۔ پچھوں نے رفتہ رفتہ اس پر تہام اسکام حقیقی صیاد کے مترتب کر دیئے۔ اب وہ کہیں جال لگا کرچڑیاں پکڑتا ہے۔ کہیں ان کو زندہ پیجرے ہیں بند کر دیتا ہے۔ کہیں ان کو زندہ پیجرے ہیں بند کر دیتا ہے۔ کہیں ان کو فرخ کرکے زمین کر دیتا ہے۔ کہیں ان کو فرخ کرکے زمین پر توجاتا ہے۔ کہیں ان کو فرخ کرکے زمین پر توجاتا ہے۔ بب کہی وہ تیر کمان گئا کر بنگل کی طون جا نبکا ہے۔ تمام جنگل کے بیچی اور کیورو اس سے پناہ ما تکتے ہیں۔ سینکرول پرنبطل کے بیچی اور کیوروں کیوروں اور کیوروں اور کیوروں کوروں کیوروں کیا کروروں کیوروں کیوروں

کوول اور بلیرول کے اُس کے دروائے پر منگے رہتے ہیں۔ سارے پرطیٰ ار اُس کے آگے کان پکڑتے ہیں ،

رہ ہے بہر ریھو ہوں ہوں ہوں ہو تدما پنجل طور پر باندھ گئے اسی طرح متافق نے ہر معنمون کو جو قدما پنجل طور پر باندھ گئے تھے۔ پنچر کی سرحد سے ایک دوسرے عالم ہیں پہنچا دیا ۔ معشوق کے دہانے کو تنگ کرتے کرتے صفیح روزگار سے یک قلم مثا دیا ۔ کمر کو بہتلی کرتے کرتے بائل معدوم کر دیا ۔ زلف کو دلاز کرتے کرتے فرضض سے بڑھا دیا ۔ کر اسک کو بڑھا تے بڑھا تے خدا سے بھی برگمان ہو گئے ۔ قیمائی کی رات کو طول دیتے دیتے ابد سے جا بھڑایا ۔ الغرض جب چھیے اُنہیں مضامین کو کو ایکے باندھ گئے ہیں اور معنا اور بچھونا بنا لیتے ہیں ۔ تو ان کو مجھونا بنجرل

شاعری سے دست بروار ہونا بڑتا ہے ،
اس سے ہرگزید نہ سمجھنا چاہے کہ متاقرین کی شاعری بھیند اُل نیچرا اس سے ہرگزید نہ سمجھنا چاہے کہ متاقرین میں کچر ایسے لوگ میں ہوں ا ہرتی ہے ۔ نہیں بلکہ ممکن ہے کہ متاقرین میں کچر ایسے لوگ میں ہوں ا تعالی جوادگاہ کے ملاوہ ایک موسرے میدان میں ملمی ازوائی کریں۔ اسی بولانگاہ کو کسی قدر وسعت دیں یا زبان میں بر نسبت متقدمین کے زیادہ گھلاوٹ اور لوبج اور وسعت اور صفائی پیلا کرسکیں۔ چنانچ ہم دیکھتے ہیں کہ لکھنڈ میں میر انبیس نے مرشے کو لیے انتہا ترتی وی ہے اور نواب مرنا شوق نے مثنوی کو تربان اور بیان کے لحاظ سے بہت صاف کیا ہے۔ اسی طرح وتی میں ذوتی ۔ فلز اور خاص کر واغ نے غزل کی زبان میں نہایت وسعت و صفائی اور بانکہن پیدا کر ویا ہے و

## ارگیاب بادگار غالب غالب کی اُردو ننز با رفعات

معلم ہوتا ہے کہ مرزا معلیٰ بک ہمیشہ فارسی میں خط و کتابت

کرتے تھے۔ مگر ستہ ذکور میں جبکہ وہ تاریخ نوسی کی خدمت پر مامور کئے

گئے۔ اور ہم تن مهر نیموز کے لکھنے میں مصروف ہو گئے۔ اس وقت بعنورت
ان کو اُرور میں خط کتابت کرنی پڑی ۔ وہ فارسی نثریں اور اکثر فارسی خطوط جن میں توت مختیا کا عمل اور شاءی کا عنصر نظم سے بھی کسی قدر فالب معلم ہوتا ہے۔ تہایت کاوش سے کھنے تھے۔ بیں جب ان کی ہمت مہر نیموز کی ترتیب ر انسلامیں مصروف تھی ۔ ضرور ہے کہ اس وقت ان کو مہر نیموز کی ترتیب ر انسلامیں مصروف تھی ۔ ضرور ہے کہ اس وقت ان کو فارسی زبان میں خط کتابت کرنی اور وہ بھی اپنی طرز فاص میں شاق معلوم ہوئی ہوگی ۔ اس لئے قباس چاہتا ہے کہ اسرال نے فالباً منظم کے لبدسے اردو زبان میں خطول کا فکمنا پہلے سے متروک ہے۔ پرانہ مری اور غدف ایک خط میں نمایں اور غگر کاوی کی قرت مجمد میں نمایں دہی ۔ کے صدول سے محنوت بیٹریں اور غگر کاوی کی قرت مجمد میں نمایں دہی ۔ حرارت غریدی کو نطال ہے اور یہ حال ہے سے

معلی ہوگئے تونے غالب اب عناصر میں اعتدال کہاں غالباً آرور زبان میں تحریر اختیار کرنے کو مرزا نے اوّل اوّل اپنی شان کے خلات سجما ہوگا کر بیش اوقات انسان اپنے جس کام کو حقیر ادر کم درن خیال کرتا ہے۔ وہی اس کی شہرت اور قبولیّت کا باعث ہو جاتا ہے۔ ہماں تک وکھا جاتا ہے مرزا کی عام شہرت ہندوستان ہیں جس قدر اُن کی اُدود نظر کی اشاعت سے ہوئی ہے۔ ولیبی نظم اُددد اور نظم فارسی اور نظر فارسی سے نمیں ہوئی۔ اگرچہ لوگ عمراً مرزا کو فارسی کا بست بڑا شاعر جانچے تھے۔ اور ان کے اُردو دیوان کو بھی ایک عالی مرتبہ کلام عام افیام سے بلاتر سجھتے تھے۔ گر لوگوں کا ایسا خیال کرنا محنن تقلیداً تھا نہ تحقیقاً۔ وہ خود اپنے ایک مرتبہ دان اور پایر شناس دوست کو ایک خط میں لکھتے ہیں یہمیرے فارسی تفسیدے کہ جن پر ججد کو ناز سے کوئی ان کا بطف نمیں اُنٹی اُن کی بیا تیمیرے بلطریق افعان کہ یہ شخص فارسی خوب کہتا ہے۔ واز بخن کہال اور اوراک بلطریق افعان کہ یہ شخص فارسی خوب کہتا ہے۔ واز بخن کہال اور اوراک بلیری فاطر نہ کہتے انصاف سے کیئے کہ یہ نیٹر کہیں اور ہے اور بھر ایس میری فاطر نہ کیئے ان مات جزو ہو آپ کے پاس میسیج ہیں میری فاطر نہ کیئے انسان سے کیئے کہ یہ نیٹر کہیں اور ہے اور بھر ایس نیشر کا کوئی مشتاق نہ ہو:

اگرجہ مرزا کی اُردو نشر کی قدر بھی جیسی کہ چاہئے ولیبی نہیں ہوئی۔ چائجہ بعض افلیشل کریدوں میں دیکھا گیا ہے کہ اُردوئے معلم اور بوستان خیال کی عبارت کو ایک مرتبے میں رکھا گیا ہے۔ لیکن مہر مبی مرزا کی اُردو نشر کے قدردان یہ نسبت ناقدروان کے مک میں بہت زیادہ نظام گے ،

مزدا کی اُردو نئر میں زیادہ تر خطوط و رقعات ہیں ۔ چند تقریفیں اور دیاہے ہیں اور تبین مختصر رسالے ہیں ۔ ہو بربان قاطع کے طرفداروں کے جواب میں کصے ہیں ۔ لطاقت غیبی ، نتیج تیز آور نامتہ فالب ۔ اس کے مسوا چند اجزا ایک ناتیام قصتے کے بھی ہیں ۔ ہو مرزا نے مرنے سے چند روز پیلئے کھنا شروع کیا گفا ۔ ان میں سب سے زیادہ ولچسپ ادر لطفت انگیز اُن کے خطوط ہیں ۔ جن ہیں سے زیادہ تر اُردوے معلے میں ادر اُس سے کم عود ہندی میں جمع کرکے چھپوائے گئے ہیں ،

مرزا کی اُردہ خط د کتابت کا طریقہ ٹی الواقع سب سے مرالا ہے مہ مرزا سے پہلے کسی نے خط کتابت میں یہ رنگ اختبار کبا۔اور نہ ال کہے بعد کسی سے اُس کی اُری پُری تقلید ہو سکی ۔ اُنہوں نے القاب و آواب کا پُرانا اور فرسودہ طرایقہ اور بہت سی باتیں بن کو مترسلین نے اوازم نامرنگاری بیں سے قرار وے رکھا تھا۔ گر درخیقت نعنول اور دور از کار تھیں سب اُڈا دیں۔ وہ خط کو کبھی میاں۔ کبھی برخوروار۔ کبھی تعیائی صاحب ۔ کبھی مہاراج ۔ کبھی کسی اور مناسب لفظ سے انفاز کرتے ہیں۔ اس کے بعد مطلب مکھتے ہیں۔ اور اکثر بغیر اس قسم کے الفاظ کے سرے ہی سے مدہ مکھنا سٹروع کر دیتے ہیں ،

اواے مطالب کا طریقہ بالکل ایسا ہے صیبے دو آومی بالمشافہ بات جیت سوال و بواب کرتے ہیں۔ مثلاً اُن کو یہ نکھنا تھا کہ محد علی بیگ میرے کو سطے کے بنچے سے گزرا - میں نے پُوچھا کہ لوہ رو کی سوار بال روانہ ہوگئیں اس نے کہا اہمی نہیں ہوئیں - میں نے پرچیا کہ آج نہ جائینگی اُس نے کہا کہ آج صرور جائیں گی - تیاری ہو رہی ہے - اس مطلب کو آنسول نے کہا کہ آج مرد جائیں گی - تیاری ہو رہی ہے - اس مطلب کو آنہول نے اِس طرح اوا کیا ہے ۔ محد علی بیگ اِ وصر سے زکلا - سمبی محمد علی بیگ! لوہ رو کہیں ہو رہی ہو نہیں - کیا آج نہ جائینگی - اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو گئیں ؟ حضرت اِ ایمی نہیں - کیا آج نہ جائینگی ۔ آبج منرور جائیں گی - تیاری ہو رہی ہے ۔ اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو گئیں ؟ حضرت اِ ایمی نہیں - کیا آج نہ جائینگی ۔ آبج منرور جائیں گی - تیاری ہو رہی ہے ۔ اُنہوں کی سواریاں گی - تیاری ہو رہی ہے ۔ اُنہوں کی سواریاں گی - تیاری ہو رہی ہے ۔ اُنہوں کی سواریاں گی اُنہوں کے اُنہوں کی سواریاں کی اُنہوں کے اُنہوں کی اُنہوں کے اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو گئیں ؟ حضرت اِ ایمی نہیں - کیا آج نہ جائیں گی اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو گئیں ؟ حضرت اِ ایمی نہیں - کیا آج نہ جائیں گی اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو گئیں ہو رہی ہے ۔ اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو گئیں ہو رہی ہے ۔ اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو رہی ہو دہی ہو کی اُنہوں کی اُنہوں کی سواریاں دوانہ ہو رہی ہو دہی ہو دہی ہو دہی ہو کہا کہ کی سواریاں دوانہ ہو دہی ہو

میر مدی فجردح کو خط تکھا ہے ۔ اس میں تکھنا یہ ہے کہ میرن صاحب آٹے اور ان سے یہ مجرز بالیں ہوئیں۔ گردوہ اس طرح نہیں تکھتے بلکہ اُس کو اِس طرح مشروع کرتے ہیں :-

اجازت ہے میرن صاحب! السّلام علیکم رصوت! اواب! کمو صاحب! ای الله البازت ہے میر مهدی کے خط کا جواب کلفنے کی ! حضور! میں کیا منع کہتا ہوں۔ کہتا ہوں۔ کہتا ہوں۔ کہتراپ کیوں تکلیف کریں ۔ نہیں میرن صاحب! اوس کے خط کو اسٹ کھیراپ کیوں تکلیف کریں ۔ نہیں میرن صاحب! اوس کے خط کو اسٹ ہوئے بہت ون ہوئے بہیں۔ وہ خفا ہؤا ہوگا ۔ جواب کلمنا صرور ہے ۔ حضرت! وہ اپ کے فرزند ہیں۔ آپ سے خفا کیا ہوئے ۔ بمبائی افر کوئی وجہ تو بتلاؤ کہ تم مجھے خط مکھنے سے کیوں یاز رکھتے ہو؟ سبحان اللّٰہ! اے لوصورت! آپ تو خط نہیں مکھنے اور مجھے سے فرائے ہیں کہ تو یا تر رکھتا ہے اوسے نہیں رکھتے ۔ مگر یہ کہو کہ تم کیوں نہیں جا ہتے کہ میں میرومدی کو خط مجلوں کو خط مجاتا اسٹریا کو خط مجاتا ہو کہ جب ایس کا خط جاتا کو خط مجلوں ؟ کیا عوض کروں ۔ سے تو یہ ہے کہ جب ایس کا خط جاتا کو خط مجلوں ؟ کیا عوض کروں ۔ سے تو یہ ہے کہ جب ایس کا خط جاتا

ادروہ پڑھا جا ہا تو ہیں سنتا۔ اور حظ اُشاماً - اب میں دال نہیں ہوں تو ہمیں ماری میں ماری ہوتا ہوں۔ ممری ہمیں ان پیخشنے کو روانہ ہوتا ہوں۔ ممری روانگی کے نہیں دن بعد آپ خط شوق سے لکھٹے گا۔ مبال بمی ہفو - ہوش کی خبرو۔ تہارے جانے نہ جانے سے مجھے کیا علاقہ ؟ میں بورہ اُدی ہوں۔ بولا آدمی مہاری باتول میں 'آگیا۔ اور آج نک اُسے خط نہیں لکھا۔ لاؤل ولا وُ آہ آ

اس کے بعد میر مدری سے مخاطب ہو کر اسل مطلب ملکتے ہیں ہ

تلاہر ہے کہ اس عبارت ہیں ایک خل کم سے مراد نود میر مهدی مجود ہیں کیونکہ فدر کے بعد وہ پانی پت کے محلّہ فذکور ہیں کئی سال مغیم رہے تھے۔
گر ہو لوگ مزا کی کمکھیلی چالول سے نا واقف ہیں وہ غلطی سے اس کے دوسرے معنی سجو جانے ہیں ۔ اکثر لوگوں کو اس خیال سے کہ راقم بھی پانی پت انساری محقے کا رہنے والا ہے ۔ ان الفاظ سے یہ دھوکا ہوا ہے کہ مزاصات نے میری نسبت لکھا ہے اور لطف یہ ہے کہ میں نے جس فدران کو سمجھایا کہ یہ خود میر مهدی ہی کی نسبت لکھا ہے ۔میری نسبت نہیں لکھا۔ میں ندران کو سمجھایا کہ یہ

بان کا زیادہ خیال ہڑا کہ بیں از راہ کسر نفسی کے ایسا کہنا ہوں ،
مغربی طریقے پر جو نیصتے تکھے جانے ہیں ان ہیں اکثر اس قسم کے
سوال وجواب ہونے ہیں۔ جیسے کہ مرزا کی تحریبوں ہیں ہم اُدر و کھا منجکے
ہیں ۔ گمر دہاں پر سوال و جواب کے سرے پر سائل اور مجیب کا نام
یا اُن کے نا موں کی کوئی علامت ککھ دی جاتی ہے ۔ ورنہ یہ نہیں
معلوم ہو سکنا کہ سوال کہاں ختم ہڑا اور جواب کہاں سے نشروع ہڑا ۔

مزا ایسے موقع پر سائل و مجیب کا نام نہیں لیتے -اورنہ ان کے نام کی علامت کھنے ہیں۔ گر سوال و ہواب کے قیمن میں ایک ایسا لفظ نے آتے ہیں جس سے صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ سوال کیا ہے اور جماب کیا ؟ شاید فیقے یا اول میں یہ بات نہ چل سکے ۔ گر خطوط میں او مرزا صاحب نے یہ داہ بالکل صاف کر دی ہے ،

مزا کی طرز تحریر کی جو ضفویتیں اوپر ندگور ہوئیں۔ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اور لوگ اس کی پیروی نہ کہ سکیں۔ گر وہ چیز جس نے ان کے مکاتبات کو ناول اور ڈرانا سے زیادہ دلچیپ بنا دیا ہے وہ شخ گریر ہے ہم و کیستے ہیں کہ بعض و مہارت یا پیروی و تقلید سے حاصل نہیں ہو سکتی۔ ہم و کیستے ہیں کہ بعض لوگوں نے خط کتابت ہیں مزاکی روش پر طینے کا اداوہ کیا ہے اور اپنے مکا تبات کی بنیاد بذار سنی اور ظافت پر رکھنی جا ہی ہے۔ گر ان کی ادر مززاکی کریے ہیں ہوتا ہی ہے۔ گر ان کی ادر مززاکی کریے ہیں ہوتا ہی جیسے سار کے تار میں ہوتا ہی جیسے سار کے تار میں شرک ہر اس کی طیعت میں شوخی ایسی بھری ہوئی تھی جیسے سار کے تار میں شرک کر مزا کے بعد نئر اُدو میں بے انہا دست تھی جو قرت پرواز کو طائر کے ساتھ۔ اگر جہ مزاکے بعد نئر اُدو میں بے انہا دست اور ترقی ہوئی ہے ۔ علمی ۔ اضافی۔ اگر جہ بیا و بینے ہیں ۔ سوشل اور رئیس مصنامین کے لوگوں نے دریا ہیا دیئے ہیں۔ بائیو گرانی اور ناول میں تبی متعدد دائرے میں بلیات مکمناظ دلچیپی اور کطف بائر کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بائیو گرانی اور ناول میں تبی متعدد دائرے میں بلیطظ دلچیپی اور کطف بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہی بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہیں بیان کے اب ہی اپنا نظیر نہیں رکھتی ہی

معلیم ہوتا ہے کہ مرزا خط تکھنے وقت ہمیشہ اس بات کو نعیب العین رکھتے تھے کہ خط میں کوئی الیبی بات تکھی جائے کہ مکتوب الدیہ اس کو پڑھ کر مخطوط اور نوش ہو ۔ بھر جس رُتب کا مکتوب الدیہ ہوتا تھا ۔ اُس کی سمجھ اور مذاق کے موافق خط میں شوخیاں کرنے نئے ۔ مثلاً اپنے ایک ووست کو خط فکھا ہے۔ اس میں ان کی لڑکی کو جو بچپن میں مرزا کے سامنے ہم تی کو خط فکھا ہے۔ اس میں ان کی لڑکی کو جو بچپن میں مرزا کے سامنے ہم تی اُس کی اور اب جوان ہوگئی ہے بعد وعا کے کھنے ہیں ۔ کیول بھئی ! اب ہم اُگر کول ہے بھی تو تم کو کیونکر وکھیں گے۔ کیا تمہارے ملک میں مجتوبیال اگر کول ہے بھی تو تم کو کیونکر وکھیں گے۔ کیا تمہارے ملک میں مجتوبیال

چا سے پروہ کرتی ہیں ہی یا مثلاً قاب امین الدین احمد خال کو ہج اب رمیس لوہارہ ہیں -ان کے بچین کے زمانے میں ان کے رقعے کا جواب جس میں مرزا کو واوا صاحب لکھا تھا۔ اس طرح لکھنے ہیں - " اے مردم چٹم جمال بین غالب ) پہلے الغاب کے سی سمجھ لو - لین چئم جمال بین غالب کی میتل - چئم جمال بین متہارا باپ مرزا علاؤ الدین احمد خال مبادر اور پہلی تم میال تمہارے واوا تو نواب امین الدین خال ببادر ہیں ۔ میں تو صرف تم میال تمہارے واوا تو نواب امین الدین خال ببادر ہیں ۔ میں تو صرف

مہاد ولادہ ہوں ،
ایک دوست کو دسمبر سخشائہ کی اخیر تاریخ ل میں خط لکھا ہے۔ اُنہوں کے اس کا جواب جندی شخشائہ کی پہلی یا دوسری تاریخ کو لکھ بھیجا۔ اس کے جواب میں ان کو اس طرح کھتے ہیں۔ ویکھو صاحب اِ یہ اِتیں ہم کو پند نہیں۔ عضائہ کے خطاکا ہواب شخشائہ میں بھیجتے ہو۔اور مزایہ ، جب تم پند نہیں۔ عضائہ کے خطاکا ہواب شخشائہ میں بھیجتے ہو۔اور مزایہ ، جب تم پند نہیں وست کو رمضان میں فط لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں "دھوپ ایک دوست کو رمضان میں خط لکھا ہے۔ اس میں لکھتے ہیں "دھوپ بہت ترجے۔ دوزہ رکھت ہوں۔ گر روزے کو بہلاتا رہتا ہوں۔ کہبی پانی بیا کہ لیا۔ کبھی شختہ پی لیا۔ کبھی کو گ کھیا دوئی کا مجمی کھا لیا۔ بہاں کے وگ خیب فنم رکھتے ہیں۔ میں تو روزہ بہلاتا ہوں۔ اور یہ صاحب فراتے ہیں کہتے دور وروزہ نہیں دکھتا اور ہیز ہے اور

روزہ بہلان اور بات ہے "

الم به زمانے میں بران قاطع پر اختراض کیے ہیں اور لوگوں نے مرزا کی سخت مخالفت اور مؤلف بران کی حابت کی ہے۔ ایک خط میں صاحب بربان کا ذکر کرنے کے بعد اُس کی اور اُس کے طرفدادوں کی سنبت کی سبت کی ہے۔ جو اپنے نزدیک کمنے ہیں۔ اِن فرمنگ ککھنے والوں کا مدار قیاس پر ہے۔ جو اپنے نزدیک صحیح سجھا۔ ککھ دہا ۔ نظامی اور سعدی کی ملمی ہوئی کوئی فرمنگ ہو اُو ہم اُس کو ماہیں۔ ہمندیوں کو کیونکر معتم الشوت جائیں۔ ایک گائے کا بجہ برور اُس کو ماہیں۔ ہمندیوں کو کیونکر معتم الشوت جائیں ۔ ایک گائے کا بجہ برور سے آدمی کی طرح کلام کرنے لگا۔ بنی اسرائیل اُس کو فدا سمجھے"،

ایک خط کے اخیر میں جو فواب علاء الدین فال کو لکھا ہے۔ کھتے ایک خط کے اخیر میں جو فواب علاء الدین فال کو لکھا ہے۔ کھتے ہیں۔ اور اُس د میرویان کو اس واہ سے کہ میری تھنجھی ان کی چی تھیں۔ اور

سے کہ اُساد کملانے ہیں - بندگی - اور اس نظر سے کہ سید ہیں - درود ؟

ایک خطیں برسات کی شدت کا ذکر کرتے کرتے تھتے ہیں۔ دوان فانے کا مال محل مرائے سے برتر ہے۔ ہیں مرنے سے نہیں ڈرتا ۔ فقان راحت سے مجمرا کیا ہول ۔ چیت مجینی ہو گئی ہے۔ ایر دو گھنٹے

برے ترجیت فار کھنٹے برسی ہے "،

زاب علاؤ الدین فال اور ان کے والد نواب المین الدین فال میں کچھ شکر رئی ہے ۔ باپ دلی آئے ہیں۔ اور جیٹے کو لو اور چیوڈ آئے ہیں۔ مزیا نواب علاء الدین فال کو خط میں کھتے ہیں ۔ اساگیا کہ نواب المین الذین فال صاحب نے اپنی کو کئی ہیں نزول اجلال کیا ۔ پر دن رہے از وہ مہرانی ناگاہ میرے الل تشریف لائے۔ ہیں نے انہیں کوچیا کہ وہ کیول نہیں آئے ، بھائی صاحب بولے کہ جب میں بیال آبا تو کہ وہ کول نہیں سائے ، بھائی صاحب بولے کہ جب میں بیال آبا تو کئی وال بھی تو رہے ۔ اس سے علاوہ وہ اپنے بیئے کو بہت چاہے ہیں۔ کوئی وال بھی تو رہے ۔ اس سے علاوہ وہ اپنے بیئے کو بہت چاہے ہیں۔ کہیں نے کہا۔ آتنا ہی چینا تم آس کو چاہئے ہو ؟ نہنے گے ۔ عرضکم میں نے بطامران کو نم سے اچھا یا یا ۔ آگے تم لوگوں کے رہی احمد عش

مردہ فال کی طرف سے بطور نعیوت کے مرزا صاحب کو یہ شعر مکھا ہے :-

بول پر شدی مانظ از میکده بیرول شد الخ

اس کا بواب اس طرح لکھتے ہیں۔ بھائی کو سلام کمنا اور کہنا کہ صاحب وہ زمانہ نہیں ہے کہ ادھر مخفرا داس سے قرض لبا۔ اوھر ورباری مل کو جا مالا ۔ اوھر فوب چند چین شکھ کی کوٹھی جا گوئی ۔ ہرایک پاس تمسک ہری مرجود۔ شہد لگاؤ اور چائو۔ نہ ممول نہ سُود۔ اس سے برایک کی وے دیا۔ کر دوئی کا خرج باکل بھی کے مرد یا این ہمہ کھی فان نے کچے وے دیا۔

ماہم کمبی اور سے کچھ دلوا دیا ۔کمبی مال نے کچھ الاًکرے سے بیجے دیا ۔ اب میں اور باسمار رو بے آ کا اس نے کلکٹری کے ۔ سو رو بے رام پر کے ۔ قرض وینے والا ایک مختار کار \_ وہ سود ماہ بہ ماہ لیا جاہے - مول میں قسط اس کو دینی پڑے ۔ انکم ممکس عُدا - پوکبدار جدا - سود عبدا - مول جدا - بی بی عبدا - بیجے عبدا - شاکرد بیشہ عُدا - ایمر دہی ایک سو باسٹھ - تنگ ایم کیا - گذارہ مشکل ہوگیا رور مرة كاكام بند رہنے لكا - سوعا كه كيا كروں - كهال سے مجنواليل لكاول؟ ي تيم دروس بريان درولش - ميم كي تبريد متروك - چاشك كأ گوشت اوها. رات کی شراب و گلاب موتوت ربیس ہائیس روسیے مہینہ بچا ۔ روز مرہ کا خرج میلا - باروں نے پُرجھا - تبرید و سراب کب تک نہ بیر کے و کما گیا کہ جب تک وہ مذیلائیں گیے۔ رہتھا کہ مذہبیر کے تو کس طرح جیو گے ؟ جاب ریا کہ جس طرح وہ حلائیں گے۔ بارے مبینہ پرا نہیں گذرا تھا کہ رام پور ے علاوہ رجہ مقرری کے اور روی ہم گیا - قرض مُنسط اوا ہو گیا - منفرن رہا۔ نیر رہو۔ مبنع کی تبرید - رات کی مثراب جاری ہو گئی ۔ گوشت پُورا اس نے لگا ۔ چونگر تھائی نے وجہ مرتونی و بحالی آپر جھی مقمی ۔ اُن کو یہ عبارت پڑھا دینا پُ ایک خط میں تعلقاب خام داری کی اِس طرح شکایت کرنے ہیں " سُنو' عالم دو بين - ايك عالم الداح ادر ايك عالم أب ويكل - عاكم إن دولول عالمول كا ره ايك سے يو فود فرما آ ہے ۔ لِكن المكلك البيوم ، اور بير آپ ہی جواب دیتا ہے ۔ لِلّهِ الوُاجِدِ القَفُّ الرِ- سرچند قاعدہ عَام م يہ سے ۔ كُر عالم آب و بُل کے مجرم عالم ارواح میں سزا یاتے ہیں ۔ لیکن یہ بھی ہوا ہے کہ عالم ارواح کے گہنگار کو ونیا میں بھیج کر سزا دیتے ہیں ۔ گہناگی ہیں ا منوی رجب سلالم میں مدیکاری کے واسطے بہاں بھیجا گیا دلین بیدا ہوا) ترو برس حوالات میں رہا - ساتویں رجب معتالعظ کو میرے واسط محكم دوام صيس رانين نكاح) صادر جوًا - ايك يركى ميرے پاؤل بيل وال دي - ادر ولَي شَهر كُو ندان مُغرّد كيا - اور مجه اس زندال مين وال ويا - فكر نظم و نشر کو مُشتن ممرایا - برسول کے بعد میں جبل سے بھاگا ۔"بین برس بلادِ شرقب میں بھرتا رہا ۔ پایان کار مجھے کلکتے سے پکر اللے اور بھر اسی مجلس میں بھا دیا ۔ جب و کھا کہ یہ تندی محریزیا ہے ۔ دو ہمتکاریال اور

بڑھا دیں ۔ پاؤں بیڑی سے نگار ۔ بات ہمتھ الوں سے زخم دار ۔ مشقت مقردی اور مشکل ہوگئی ۔ بے حیا ہوں ۔ سال گذشتہ بیڑی کو ناوی زندان ہیں چھوٹ کا دونوں ہمتھ الوں کے بھاگا ۔ میر شد مراد آباد بیڑی کو ناوی زندان ہیں چھوٹ کا دونوں ہمتھ الوں کے بھاگا ۔ میر شد مراد آباد ہونا ہڑا رام پور پنچا ۔ کچھ دن کم دو نسینے دہاں رہا بھنا کہ پھر پکڑا آیا ، اب عمد کیا کہ بھر نہ جاگوں گا ۔ بھاگوں کی بھاگنے کی طاقت بھی تو نہ رہی ۔ حکم رہائی کے بھر کی سامہ وی المجمد میں دونوں سامہ کی ایس ماہ وی المجمد میں چھوٹ عاؤں ۔ بہر تفدید بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے کہیں بھروٹ عاؤں ۔ بہر تفدید بعد رہائی کے تو آدمی سوائے اپنے گھر کے کہیں

نہیں جانا۔ بعد نجات سیوما عالم ارواح کو جلا جاؤل گا " الغرض مروا کے خطوط و رفعات ایس ایسے خطوط بہت کم نکلیں گے۔ جن

میں باس نسم کی <u>ظرافت</u> اور ہنسی کی باتیں مُندرج نئر ہول - یہاں تک کہ میں باس نسم کی <u>ظرافت</u> اور ہنسی کی باتیں مُندرج نئر ہول - یہاں تک کہ میں نے کو کر میں کہ سے قبہ کرچ کا میں زیار منطق ہوتا ہو

ریج اور انسردگی کا بیان بھی اس قسم کی چھیڑسے خالی نہیں ہوتا ہ منٹی نبی بخشِ مروم کو مکتنے ہیں ۔ بھائی صاحب ہیں بھی تمہارا ہمدر د

ہی بی بی بی بروم و سے ہیں میں سامی ہیں بی بی ہور ، ہو گیا ۔ بینی منگل کے دن ۔ ۱۸- ربیج الاوّل کو شام کے وقت میری وہ بیٹیمبی کہ میں نے بچپن سے اس کی مال سجھا اور وہ بھی مجھ کو بیٹا مجھتی تنبی مرکئی ۔ اپ کو معلوم رہے کہ پرسول میرے مویا نو اومی مرے

بیٹا بھتی تھی مرکئی ۔ آپ کو معلوم رہے کہ پرسول میرسے کویا کو آدمی مرسے۔ تئین مچد پھیال اور تئین چچا اور ایک باپ اور ایک واوا - لینی اس مرحوم کے ہونے سے مئیں واٹنا تھا کہ یہ نو آدمی زندہ بیں - اور اس کے مرنے سے جانا کہ یہ نو آومی ایک بار مرکئے 'پ

کو ہو گئے دہلی کے بعد ہو شہر میں بھٹالا ہو گیا ہے۔ اس کی کیفیت ایک خط میں منتی ہرگویال تفق کو اس طرح لکھتے ہیں۔ معاصب! تم جانتے ہو

خط میں منتی ہر کویاں تفت کو اس طرح علیے ہیں۔ معاطب! ہم جاسے ہو

کہ یہ معالمہ کیا ہے اور کیا واقع ہؤا۔ وہ ایک جنم کفا کہ جس میں ہم تم ہاہم

دوست تھے۔ اور طرح طرح کے ہم میں معاطات مہر و محبّت ور پلیش

سئے۔ شعر کیے۔ ویوان جمع کئے۔ اسی زمانے میں ایک اور بزرگ سخے

دوست تھے اور منشی نبی بخش ان کا نام اور

کہ وہ ہمارے تمہارے دوست تھے اور منشی نبی بخش ان کا نام اور

طیر تخلق میں نہ وہ معاطات نہ وہ

اختلاط نہ انبساط ابعد چند مترت کے بھر دوسرا جنم ہم کو طا۔ اگر حب صورت

اس جنم کی بعینے مشل پہلے جنم کے ہے۔ یعنی ایک خط میں نے

اس جنم کی بعینے مشل پہلے جنم کے ہے۔ یعنی ایک خط میں نے

مہر بنی بخش صاحب کو بھیجا ۔ اس کا ہواب مجھ کو آیا ۔ اور ایک خط تہارا آیا کہ تم بھی موسوم بہ بنتی ہرگوپال و متحقق بہ الفقہ ہو آج آیا اور میں جس شہر میں ہول ۔ اُس کا نام بھی دِ تی اور اس محقے کا نام بھی بی بی اردل کا محقہ ہے دوستوں میں سے نہیں ۔ کا محقہ ہے ۔ لیکن ایک دوست اس جنم کے دوستوں میں سے نہیں ، کا عقہ ہے دوستوں میں سے نہیں ، کیا جاتہ اور گئے ہیں اس شہر میں نہیں ملتا ۔ کیا امیر، کیا عزیب ، کیا اہل حرفہ ۔ اگر کچھ ہیں تو یا ہر کے ہیں ۔ ہنود البقہ کچھ کچھ کے اور ہو گئے ہیں ، کیا اہل حرفہ ۔ اگر کچھ ہیں تو یا ہر کے ہیں ۔ ہنود البقہ کچھ کچھ کے ایم بیان خواط میں بیاس وحسرت و افسردگی اور وُنیا کی بے شانی اور بیان خواط میں بیاس وحسرت و افسردگی اور وُنیا کی بے شانی اور بیان خواط میں بیاس وحسرت و افسردگی اور وُنیا کی بے شانی اور خوالات معلوم ہوتے ہیں ۔ مثلاً

مرکے بھی چین نہ پایا تو کدھر جائیں گے ایک اور خط میں منشی ہرگوبال کو لکھتے ہیں ۔ تم مشق سخن کررہے ہو۔ اور بین مشق فنا بین مستغرق ہول۔ بوعلی سینا کے علم اور نظیری

مسلماؤں میں بنی بنا تو کیا۔ وینیا میں نام آور ہوئے تو کیا۔ اور گمنام جنے ، تو کیا۔ اور گمنام جنے ، تو کیا، کچھ معاش ہو کچھ فتحت جمانی ۔ باتی سب وہم ہے۔ اے یار جانی! ہرچند وہ بھی دہم ہے۔ گر میں البی اسی پائے پر ہول۔ شاید آگے براھ کر یہ بردہ میں ان میں اور صحت و راحت سے میں کمر یہ بردہ میں اُن میں اور وجہ معیشت اور صحت و راحت سے میں

گُزر جاؤں - عالم لیے رنگی ہیں گزر باؤں سجس سناٹے ہیں ہوں وہاں مالم بلکہ دولوں عالم کا پتر نہیں - ہر کسی کا بواب مطابق سوال کے دیئے جاتا ہول - یہ دریا نہیں سراب ہے - مستی نہیں پندار ہے -، ہم تم دونوں اچھے خاصے شاعر ہیں۔ مانا کہ سعدی و حافظ کے برابر مشرر ہوئے -ان کو شہرت سے کیا حاصل ہوا کہ ہم کو ادر تم کو ہوگا" مِرْدا نے تبعن اُردو خطوط میں اور فاص کر اُردو <u>تفریظوں میں متج</u>ع عبارت لکنے کا الزام کیا ہے - اگرچہ اس زمانے میں ایسا الزام تکفات يارده من شار كيا حايات عن تحصوصاً أردو جو به مقابله عربي يا سنسكرت وغيره کے آیک نہایت محدود زبان ہے۔ وہ اس فتم کے تفیق اور ساختگی کی محق نہیں معلوم ہوتی۔ گر مرزا نے جس قتم کی مستح عبارت اُردو خطوط یا تقریفوں وغیرہ میں مکھی ہے۔ اُس پر بیا گرفت مشکل سے ہوسکتی ہے۔ عربی اور سنسکرت کے سوا اور زبانول کی مشجع نثرول این عمراً یہ عبیب ہریا ہے کہ دوسرے نقرے ہیں جو پہلے نقرے کی رعابت سے خواہ نخواہ "فافيه تلاش كرا براما ہے - تو إس فقرے ميں تصنع اور اور كا رنگ بيدا ہو جاتا ہے۔ اور اس کیٹے پہلے فقرے کے مفالمے ہیں ووسرا فقرہ کم وزل ہر جاتا ہے۔ گر مرزا کی منتجع نثر میں یہ بات بہت کم دنکیسی ماتی کہے۔ دوسرے فقرے میں تعربیاً ولی ہی ہے تکلنی پائی جالی ہے جیسی نہلے نقرے میں اور یہ بات اس شخس سے بن پڑتی ہے جو بادجود خوش سلیقگی ادر لطف طبیعت کے شاعری میں غایت درجے کا کمال رکھتا ہو ادر وزن و قانیے کی ماریخ اور تول میں ایک عمر بسرکر چکا ہو۔ یہاں اس کی مثالیں ﴿ لَكُفِي كُلُ صِرُورتُ نَهُينِ ہِ - مِرْدا كِي اُردو رَفَّات مِينِ إِسْ كَي مثالين بكرت مرتبود ہیں۔ گریہ معلوم رہے کہ مُعقف عبارت مرزا خاص کر اُن خطول ہیں ۔ کھتے تنے رجن سے ہنسی ظرانت اور مخاطب کا نوش کرنا مفسود ہوتا تنا۔ · ورنه وافعات کا بیان با مصائب کا ذکر یا تعزیت با ہمدروی کا اظہار ہمیشہ سیمی سادی نیز عادی میں کرنے سے منٹل سید یوست مزرا کو اُن کے باب کی تعربیت میں لکھتے ہیں ، • اوست مرزا کیو کر لتھے کو لکھوں کہ تیرا باپ مرگیا - اور اگر لکھوں کو

ا آگ کیا مکھوں کہ اب کیا کرو۔ گر صبر ۔ یہ ایک شیوق فرسودہ ابنائے روزگار سے ۔ تعزیت یوں ہی کیا کرتے ہیں ۔ اور یہی کہا کرتے ہیں ۔ مبرکرہ ا ابائے روزگار ایک کا کھیج کٹ گیا ہے ۔ اور لوگ اسے کتے ہیں کہ نو نہ نزل سے مجالا کیوگر نہ تراپے گا ۔ صلاح اس امر میں نہیں بنائی جاتی ۔ دعا کو وخل نہیں ووا کو لگاؤ نہیں ۔ پہلے بیٹا مرا پھر باپ مرا ۔ مجھ سے اگر کوئی پہر چھے کہ کم کے تمرہ پاکس کو کلاؤ نہیں ، تو نمیں کمونگا ۔ یوست مرزا کو ۔ متماری وادی کمستی ہیں کہ رائی کا محکم ہو ٹیکا تھا ۔ اگر یہ بات سے جے تو جوانمرہ ایک بار دونوں نیدوں سے بھوٹ گیا ۔ شرحیات رہی مہ تنبیر فرنگ ہ

انہیں کو بیٹے کی تعزیت اس طرح کھتے ہیں ، - " اے میری جان ا اے میری انہمیں اور فلا کا مقبول بندہ تھا۔ وہ ابھی گرور اور ابھی فسمت نے کر آیا تھا ریمال رہ کر کیا کرتا ۔ ہرگز غم نہ کرو ۔ اور اگرایس ہی دلاد کی نوش ہے تر البی تم نود بیٹے ہو ۔ فلا تم کو جیتا رکھے ۔ اولاد مبت ۔ نانا نانی کے مرنے کا ذکر کیول کرتے ہو ۔ وہ اپنی اجل سے مرے ہیں ۔ بزرگوں کا مرنا بنی آوم کی میراث ہے ۔ کیا تم یہ جاستے تھے کہ وہ اس ، ۔ ہدییں ہونے اور اپنی آم برو کھوتے ۔ ال مظفر الدول کا غم منجملے واقعات کربلاے معلظ ہے ۔ یہ واغ جیتے جی نہ میٹے گائی

مرنا نے چند تقریقیں اور دیباجے بھی اُردو زبان ہیں کھے ہیں اور اِن
سب ہیں مسیّع اور مُقَفِّ عبارت کلفے کا الترام کیا ہے۔ جو بے الکفنی اور
صفائی مرزا کے خطول ہیں پائی جاتی ہے وہ اِن تقریفوں اور دیباج لہیں،
نہیں ہے ۔خصوصاً مسیّع کی رعابت نے اِن ہیں اور و اُدر فضیّع کا دنگ
زیادہ پیدا کر دیا ہے ۔لیکن مرزا کو اس ہیں معذور سیحنا جاہئے ہو لوگ
تقریفوں اور دیباچوں کی فرائش کرتے تھے۔وہ لغیران تکلفات ہاردہ کے ہرگز اُن فرن ہولے والے مذیف جو طریقہ اس زمانے ہیں دیولی لکھنے کا تکلاہے۔
خش ہولے والے مذیفے بچ طریقہ اس زمانے ہیں دیولی لکھنے کا تکلاہے۔
اس کو اب بھی بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور مرزا کے وقت ہیں تو ہوں
اس کو اب بھی بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور مرزا کے وقت ہیں تو ہوں
اس کو اب بھی بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور مرزا کے وقت ہیں تو ہوں
اس کو اب بھی بہت کم لوگ پسند کرتے ہیں۔ اور مرزا کے وقت ہیں تو ہوں

## خیالت ن استاد میدر صاحب بی است

## مجھے میرے دوسنوں سے بجاؤ

رایک مضمون نگار کی شکایت احباب سے)
اور کوئی طلب ابناے زمانہ سے نہیں
مجھ پر احباں جو نہ کرتے تو یہ احبال ہوتا

ایک دن میں دلی کے جاندنی جوک میں سے گزررہ تھا کہ میری نظر ایک فقیریر پڑی ہو بڑے مؤثر طریقے سے اپنی حالت زار وگوں سے بیان کریا جا رہا تھا۔ دو تمین منٹ کے وقفے کے بعد یہ درد سے بھری البييج انهيں الفاظ ادر اسي پيرائے ميں وُہرا وي طِاتی تنی - بير طرز کچھ مجم ایسا فاص معلوم ہوا کہ میں اس شخص کو دیکھنے اور اس کے الفاظ سُنے کے لئے تشہر گیا ۔ اس نقر کا قد لمباجم نوب موٹا تازہ نفا۔ اور چرو ایک حد تک نویسورت ہوتا کر بدماشی اور بے حیائی نے صورت شخ کر دی تنی - بیر تر اس کی شکل تنی - رہی اس کی صلاا تو ہیں ایسا سی القلیب نہیں ہمرل کہ صرف اس کا مختصر سا خلاصیہ لکھے دول۔ وہ اس تَابِل مِن كُد لفظ بلفظ لكسى عائد جينائي وه البيج يا صدا جو كيم كيم بي كلى ١-"اے بھائی سلمانوا فداکے لئے مجھ بد نصیب کا عال سنو- ہیں افت کا مارا سات بچوں کا باپ ہول۔ آپ روٹیوں کا محتاج پروں ، اور اپنی معيبت ايك ايك سے كه ول - مي بعيك نهيں مائلة مول - بي بي ہا ہتا ہوں کہ اپنے وطن کو ملا جاؤں، مگر کوئی خُدا کا پیارا مجھے گھر بھی نهيل بهنچاناً - بيعاني مسلم نوا بيل غريب الوطن جول ميرا كوئي ووسعت نهيل، اے قدا کے بندو میری سنورس عرب الوطن مول ا

نقیر تریم کہتا ہوا اور جن پر اس کے تصفے کا اثر ہوا ان کی خیرات لیا ہوا ہے باید ممیا ۔ لیکن میرے دل میں چند خیالات پیدا ہوئے ۔ اور میں نے اپنی مالت کا مقابلہ اس سے کیا ۔ اور مجھے نوو تعجب ہوا کہ اکا اسر میں میں نے اس کو اچھا ہایا ۔ یہ صبح ہے کہ میں کام کرتا ہوں او وہ منت فری سے دن گرارتا ہے ۔ نیز یہ کہ میں نے تعلیم پائی ہے ۔ وہ جال ہے۔ میں اچھے لباس میں رہتا ہوں ۔ وہ پھٹے کرٹے پہنتا ہے ۔ اس بیاں بک میں اس سے بہتر ہوں ۔ آگے بڑھ کر اس کی مالت مجھ دیجہ اچمی ہے ۔ اس کی صحت پر مجھے دشک کرتا چاہئے ۔ میں مات ون فکر میں گزارتا ہول ۔ اور وہ ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باور دو ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باور دو ایسے اطمینان سے بسر کرتا ہے کہ باور کہ باور دو ایسے مالیت کے اس کے چرے سے بشاشین میں ۔ بڑی دورتک میں فور کرتا رہا ۔ کہ اس کی یہ قابل رشک مالیت کس وجہ سے ہے ، اور آخرکار میں بظاہر اس تجیب نیتج پر بہنچا کہ جے وہ مصیبت خیال کرتا ہے وہی اس کے حق میں نعمت ہے۔ وہ حسرت سے کہتا ہے کہ میرا کوئی دوست نہیں یہ میں حسرت سے کہتا ہے کہ "میرا کوئی دوست نہیں یہ میں ۔ اگر یہ سے ہوں ۔ اس کا کوئی دوست نہیں یہ میں ۔ اگر یہ سے جو آگ ہے تا اس کا کوئی دوست نہیں یہ میں ۔ اگر یہ سے جو آگ ہے تا ہے ۔ اس کا کوئی دوست نہیں ۔ اگر یہ سے جو آگ ہے تا ہے ۔ اس کا کوئی دوست نہیں ۔ اگر یہ سے جو تا اُسے ہے دو اُسے مباد کباد دینی چاہئے ،

میں اپنے دل ہیں ہی باتیں کیا ہڑا مکان پر آیا ۔ کیسا فوش قسمت
آومی ہے ۔ کہنا ہے میرا کوئی دوست نہیں ۔ اے نوش نصیب سخص!

یہیں تو آو مجھ سے براحہ گیا ۔ لیکن کیا اس کا یہ تول صحے بھی ہے ؟ لین کیا اس کا یہ تول صحے بھی ہے ؟ لین کیا اس کا یہ تول صحے بھی اس کی طرح اُسے دن بھر میں اس کا کوئی دوست نہیں ہو میرے دوستوں کی طرح اُسے دن بھر میں بایخ مند کی کبی فرصت نہ دے ؟ میں اپنے مکان پر ایک مفتمون کھنے جا رہا ہوں ۔ گر نجر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا کے مفتمون کھنے جا رہا ہوں ۔ گر نجر نہیں کہ مجھے ذرا سا بھی وقت ایسا کے گا کہ میں تحلیے میں اپنے خیالات جمع کر سکول اور انہیں اطمینان سے تلمیند کر سکول ۔ یا جو انہیں جھے کل دیتی ہے اُسے سوچ سکول کہ یہ نقیرون دہاڑے اپنا دوپر لے جا سکتا ہے ؟ اور اس کا کوئی دوست راستے میں نہ کھے گا اور یہ در کے گا ۔۔

"مہائی جان دیکھو۔ بُہائی دوستی کا واسطہ دیتا ہول۔ مجھے اس دقد صرورت ہے۔ منورا سا رومبر قرض دو" کیا اس کے احباب وقت لیے وقد اسے دعوول اور جلسول میں کھینج کر نہیں لے جاتے ہ کیا کمبی الیانہیں،

كه أسے نيند كے جو كھے آ رہے ہيں ۔ گر يار دوستول كا مجمع ہے جو فيقتے ير تعد اور لطبنے بر نطيفه كه رسے بين اور أصفى كا نام نہيں ليتے ؟ كيا اسے ووستوں کے خطول کا جواب نہیں دینا پڑتا ؟ کیا اس کے پیارے ورست کی تعنیف کی ہوئی کوئی کتاب نہیں جو اسے نواہ مخاہ پارینی پارے اور رابو پر مکسنا پڑے ؟ کیا اسے احباب کی وجہ سے شور محیانا آور موتی کرنا نسیں بڑتا ؛ کیا درستوں کے بال ملاقات کو اُسے مانا نہیں پڑتا ۔ اور اگر نہ جائے تو کوئی شکایت نہیں کرتا ؟ اگر ال سب یا توں سے وہ اواد ہے تو کوئی تعجب نہیں کہ وہ مٹآ کنا ہے۔ اور میں تخیف و نزار ہوں۔ یا اللہ اکیا اس بات پر بھی شکر اوا سبس کرتا ؟ فدا جانے دہ اور کونسی نفرت جاہتا ہے۔ وگ کمیس کے کہ اس شخص کے کیسے میہودہ خیالات ہیں! بغیر دوستول کے زندگی دو بعر ہمرتی ہے اور یہ ان سے مھاگنا ہے۔ گر میں دوستوں کو بڑا تہیں کتا۔ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھے فوش کرنے کے گئے میرے پاس آتے ہیں اور میرے خیر طلب ہیں ۔ گر عملی نیتجہ یہ ہے کہ احباب کا ارادہ ہوتا ہے تَجَعَ فَالْدُو بَهِنِي فِي كَا الدَّ إِدْ فِإِنَّا مِي تَجْعُ نَفِعَانِ - فِإنْ مِحْمَد ير ندرین کی جائے ایکر میں یہ کے بغیر نہیں رہ سکتا کہ تاج کک میرے سائنے کوئی یہ نہ ٹابت کر سکا کہ احباب کا ایک جم فغیر رکھنے اور شامائی کے دائرے کو وسیح کرنے سے کیا فائدہ ہے ؟ نیں تر بہال اک کتا ہوں کہ اگر دنیا میں کچھ کام کنا ہے۔ اور اِقول جی باتوں میں عربہیں گزارنی ہے تو بعض نہایت عزیز ووستوں کو جھوڑنا پڑے گا؟ چاہے اس سے میرے ول پرکیسا ہی صدمہ ہو ، مثلًا مبرے ورست احد مرزا ہیں جنسی میں بعر بعرا ورست کمنا

مثل میرے دوست احد مرزا ہیں جنس میں بیر میر بیر اوست کہا جول ۔ یہ نہایت معقول آدمی ہیں ۔ اور میری ان کی دوست نہایت گرائی اور بی خلفت میں یہ داخل ہے کہ دو طبیق منت میں یہ داخل ہے کہ دو طبیق منت نہیں کے شد میاتے ہوئے ۔ منت نہیں کے شد میاتے ہوئے ۔ چیزوں کو آلٹ پلٹ کرتے ہوئے ۔ خرضیکہ ان کا آنا بہونجال کے آئی آ رہا ہے کہ نہیں ہے ۔ جب دہ آتے ہیں ۔ تو میں کہنا ہوں ۔ کوئی آ رہا ہے کہ نہیں ہے ۔ جب دہ آتے ہیں ۔ تو میں کہنا ہوں ۔ کوئی آ رہا

ے۔ قیامت نہیں ہے ۔ ان کے آنے کی مجھے دور سے تیر ہو جاتی ہے۔
بادجود کی میرے تکھنے پڑھنے کا کرہ چست پر ہے ۔ اگر میرا فرکر کتا ہے کہ
میال اس دفت کام میں مشغول ہیں ۔ تو وہ فراً چیخنا منروع کر دیتے
ہیں کہ کم بخت کو اپنی صحت کا بھی تو کچھ خیال نہیں ۔ ر فوکر کی طرت
مخاطب ہو کر ) "خیراتی ا کب سے کام کر رہے ہیں ؟ بڑی دیر سے ۔ توبہ
توبہ! اچھا بس ایک منٹ ان کے پاس میٹھونگا ۔ مجھے خود جانا ہے ۔ چست
پر ہونگے نا ؟ میں پہلے ہی سجھا تھا ﷺ

یہ کہتے ہوئے وہ اُدیر آنے ہیں۔ اور دروازے کو اس زورسے کھولنے بیں کہ گویا کوئی گولہ آ کے لگا۔ رآج تک اُنہول نے دروازہ کھٹکوٹایا ہمیں، ادر آندھی کی طرح داخل ہونے ہیں ہ

الله المسائد من كرو - بين من في بالله الله والمحدو والمحدو ميرى وجس الله المسائد من كرو - بين من كرف خين اليا - خداكى بناه إكس قدر الله والله عن - كه وطبيعت قو الحجى عبد عين قو صرف يه بي جهند آيا تفاء والنّد مجه كس قدر فوشى بهوتى عبد كه بيرے دوستوں مين ايک شخص ايسا عبد جم مغمون لكاد كے لقب سے بكاما جا سكا ہے - لو اب جاتا بهوں - بين بيمٹولكا نهيں - ايک منٹ نهيں للهر في كا - نهارى خيريت وريافت كرنى تفى - فعا حافظ أيا يه كه كے وہ نهايت مجبت سے معمافح كرنے لائين اور اپنے بوش مين ميرے إلله كو اس قدر وبا ويتے بين كر انگليول بين ورد بونے مئن ميں ميرے إلله كو اس قدر وبا ويتے بين كر انگليول ميں ورد بونے مئن ميں ميرے إلله كو بات فير وبا ويتے بين كر انگليول ميں ورد بونے مئن ميں ميرے إلله كو بات بين - خيالات كو جمع كرنے كى سات ميرے كل خيالات كو بھی لے وباتے بين - خيالات كو جمع كرنے كى سات ميں ايک منٹ تو ميرے كرا اين ورد ايكون وبات تو ميرے كرا اين اور ديكھا وبائے تو ميرے كرا اين اور ديكھا وبائے تو ميرے كرا اين اين ايک منٹ تو اس نے ديادہ نهيں دے "اہم اگر دہ گھنٹوں دہتے تو اس مين ايک منٹ سے زيادہ نهيں دے "اہم اگر دہ گھنٹوں دہتے تو اس سے زيادہ نهيں دے "اہم اگر دہ گھنٹوں دہتے تو اس سے ديادہ نهيں دے "اہم اگر دہ گھنٹوں دہتے تو اس سے ديادہ نهيں ان د كرنے ـ كيا ميں انهيں جھوڑ سكت ہوں ؟ ميں اس سے ديادہ نهيں انهيں جھوڑ سكت ہوں ؟ ميں اس سے ديادہ نهيں ان ان ديادہ نهيں ان سے ديادہ نوادہ ن

انگار نہیں کرنا کہ میری اور ان کی دوستی بہت پڑائی ہے اور وہ مجھ سے بیا بیول کی طرح محبت کرنے کی اور کی ایس کی انہاں مجمور ود لگا۔ اگر می کلیجے پر پھر رکھنا پڑے ،

اور لیجی ا ووسرے درست محد تحمین ہیں - بیال جول والے

صاحب ہیں اور رات دن انہی کی فکر میں رہتے ہیں ۔جب کبی طفے ہے ہیں و تیسرے ہیر کے قریب ہتے ہیں،جب میں کام سے تو فاسغ ہو پہتا ہوں لیک اور کی دل ہیں چاہتا ہے کہ ایک گھنٹے ہوا م کرسی پر فاموش پڑا رہوں ۔ گر تحیین ہئے ہیں اور ان سے ملنا ضروری ہے ۔ ان کے پاس باتیں کرنے کے لئے سواغے اپنی بیوی ہے کہ بیاری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ۔ میں کتنی ہی کوشش کروں بی بیاری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ۔ میں کتنی ہی کوشش کروں کی بیاری کے اور کوئی مضمون ہی نہیں ۔ میں کتنی ہی کوشش کروں کہ وہ من بیاری کے اور کوئی مضمون ہے ۔ اگر میں موسم کا ذکر کرتا ہوں تو وہ من ہم ہم اس مجال ہوا خواب موسم ہے ۔ میرے چھوٹے لاکے کو بخار آگیا ۔ وہ اس مخمی لائی کھانی میں مبتل ہے ۔ اگر پالٹکس یا لائی کے متعلق گفتگو کرتا اور برا ہوں تو سے بیار ہے ۔ بیار کو مقرور سافتہ لئے ہوتے ہیں کہ بھائی! آج کل گھر میں ہوں تو نہیں مقرور سافتہ لئے ہوتے ہیں ۔ اور ہرا یک سے بار بار کو تین دھیے ہیں کو مطبیعت تو نہیں گھراتی ؟ بیاس تو نہیں بی تو نہیں بی تو نہیں تو نہیں تو نہیں بی تو نہیں بی نہیں تو نہیں بی نہیں تو نہیں بی تو نہیں بی نہیں بی نہیں بی نہیں بی نہیں بی تو نہیں بی نہیں بیں نہیں تو نہیں بی نہیں نہیں بی نہیں بی نہیں بی نہیں بی نہیں بی نہیں بیاں بی نہیں بی

امی طرح میرے مقدیم باز دوست ہیں جنہیں سوائے اپنی دیاست کے جمگروں ، اپ فران مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعربیت یا مذہبت کے دیکھوں ، اپ فران مخالف کی برائیوں اور جج صاحب کی تعربیت اس مالت میں جبکہ انہوں نے مقدمہ جیتا ہو ) اور کوئی مفہوں نہیں ۔ منجملہ اور بہت سے مختلف قبہوں کے دوستوں کے بیں شاکر صاحب کا ذکر خصوصیت سے کروں گا ۔ کیونکہ وہ مجمد پر فاص خنابیت فرماتے ہیں ۔ شاکر صاحب موضع سلیم پور کے رئیس اور ضلع کیمر میں فرماتے ہیں ۔ مثاکر صاحب انہیں اپنی لیاقت کے مطابق لطربی کا بہت شوق خمایت معرز آدمی ہیں ۔ انہیں ، جنن طربی موسوں سے ملنے اور تعارف بیدا کرنے کا اتن نہیں ، جنن طربی موسوں سے ملنے اور تعارف بیدا کرنے کا ان نہیں ، جنن طربی موسول سے ملنے اور بہت بیدا کرنے کا ۔ ان کا خیال ہے ۔ کہ اہل علم کی تعولی می قدر کرنا امرا کے شایان شان ہے ۔ ایک مرتبہ میرے بال تشربین لائے ۔ اور بہت اصرار سے مجھے سلیم پور کے گئے یہ کہہ کے :

شهر میں رات دن شور و شغب رہتا ہے ۔ دیمات میں کھے عرصه

رہنے سے تبدیل آب و ہوا ہمی ہوگی - اور وال مقمون نگاری ہمی نیادہ المبنان سے کر سکو کے میں نے ایک کموہ فاص تمہارے واسطے آواستہ کرایا ہمیں برخے لکھنے کا سب سامان ممتیا ہے ۔ تفوی دن دہ کے جلے آنا ۔ویکھو ۔ میری فوشی کرو آب

میں ایسے محبت آمیز اصرار پر انگار کیسے کرسکنا تھا۔ محتصر سا سامان پر استے کھینے کالے کر ان کے ساتھ ہو لیا۔ ایڈیٹر معارف سے دعدہ کر پر انگار کیا تھا کہ ایک ماض عرصے ہیں ان کی فدست ہیں ایک معنمون ہیجوںگا۔ مثار کیا تھا کہ ایک فاص عرصے ہیں ان کی فدست ہیں ایک معنمون ہیجوںگا۔ تیار کیا گیا تھا۔ یہ کرہ کو گئی کرہیں نے وہ کرہ دیکھا جو میرے لئے تیار کیا گیا تھا۔ یہ کرہ کو گئی یا بھی اور ایک آماستہ تھا۔ اس کی ایک کھولی پائیس باغ کی طرت کھلتی تھی اور ایک منایت ہی دافریہ نیچل منظر میری انگھول کے سامنے ہوتا تھا۔ وہو کو ہیں نیاتے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دومرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کرے میں بانے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دومرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کرے میں بانے کی غرض سے بلایا گیا۔ جب دومرا پیالہ چائے کا پی چکا تو اپنے کرے ہیں بانے کے لئے اُٹھا ہی تھا کہ قباروں طرف سے اصرار ہونے لگا کہ ہیں دریا جب کی میں داخ کو کچھ تو آدام دو۔ اور آج کا ون تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری دریا جا کچھیل داغ کو کچھ تو آدام دو۔ اور آج کا ون تو خاص کر اس قابل ہے کہ سینری کا دھن آنٹائے کی جو دہاں سے دو میل پر احمد نگر ہے۔ آپ کو دہاں کا دھن آنٹار کمیلیس کے۔ بھر دہاں سے دو میل پر احمد نگر ہے۔ آپ کو دہاں کے رئیس داج طالب علی صاحب سے طائیس غے "

میرا ماتھا وہیں کھنکا کہ اگریبی حال رہ ، تو بیاں بھی فرصت معدم! خیرسینکاروں حیلے والوں سے اس وقت تو ہیں کے گیا اور میرے میزبان بھی میری وج سے نہ گئے ۔ کمر تجے بہت جلا معلوم ہو گیا کہ جس عنقا یعنی کیسوئی کی خلاش میں میں مرکروان کھا ۔ وہ مجھے یہاں بھی نہ ملے گی ،

ا من من من مروس معادرہ جب میں بی سات ہی ہوئے ہوں اللہ میں میں جا اور اس وقت ذرا غور میں آیا اور اس وقت ذرا غور سے اس میز کے سان کو دیکھا جو میرے کھنے پڑھنے کے لئے تبار کی گئی تھی -میز پر سابی کا ایک تھی جمیز پر سابی کا ایک تطرفہ کرانا گناہ کبیرہ سے کم نہ ہوگا - چاندی کی دوات گر سابی دیکھتا ہوں تو سوکھی ہوئی - انگریزی تعلم منابت قیمتی اور نایا ب ، مگر اکثر ہوں تو سوکھی ہوئی - انگریزی تعلم منابت قیمتی اور نایا ب ، مگر اکثر

میں نب ندارو۔ ماذب کا غذ ایک مخلی جلد کی کتاب میں ، گر مکھنے کے کاغذ کا پہتہ نہیں ۔ اسی طرح بہت سا اعلیٰ درجے کا بیش قیمت سامان میز پر نفاء کمراکٹر اس میں سے میرے کام کا شیس اور جر چیزیں کہ ضرورت کی تقیں، وہ موجود شہیں ۔ آخرکار میں نے اپنا وہی پرانا استعالی گرمغید کبس اور اپنی معمولی دوات اور فلم دجس نے اب تک نہایت ایمانداری سے میری مدد کی تھی، اور میرے پتال خیالات کو نیزی کے ساتھ تنس کا غذ میں بند کیا تھا) نکالا اور مکمنا شروع کمیا۔ یہ صرور ہے کہ جن مرغان خوش نوا کی تعرفیت میں شعرا اس فدر رطب اللسان بین ، اِن کی اِس عنایت سے ترزیاد) میں ٹوش نہیں ہول کہ سب کے سب میرے کرے کے نیچے درخت ہر جمع ہو گئے اور شور مجانا شروع کر دیا۔ تاہم میں نے کوئشش کر کے ان کی طرف سے کان بند کر لئے اور کام میں ہمہ تن مشغول ہو گیا ، . . . . تن - تن تن - تنفتانا - حين - تاتن - تن تن تن - مير اليها معروف سَا کہ دنیا ر مافیہا کی خبر نہ تھی ۔ لکا یک اس تن تن نے چونکا دیا ۔ ہیں ا یہ کیا ہے ؛ افرہ ! اب میں سجماً میرے کرے کے قریب شاکرفال صاحب کے چھوٹے بھائی کا کرو ہے۔ انہیں مرسیقی ہیں بدت وغل ہے۔ اس وقت سارے شوق فرا مدے ہیں - بہت خوب بجا رہے ہیں ، اس کی گلی سے سے کیول ؛ کہت زلت لائے کیوں ؛ محد کو صبا سے ے اُمیدیم اِ محد کو مسبا سے ہے امید مجھ سے مسبا کو کیا عرض " واہ وا اِ سبحان اللہ اِ کیا غول چیاری ہے اِ" اے ترک سوار اِ نواج عرب یترب مگری پنجا دینا کس رنگ میں ہے وہ حبیب مرا مجے وا کی کھبریا لا دینا ؛ بست ہی خوب ایکال کرتے ہیں ہے کوئی اوسے مھینٹے اندول نے موسیقی کی مشق فرا کر مجھے میری ٹوامش کے غلا<u>ت محظوظ</u> فرمایا - میرکسی وجہ سے وہ اپنے کمرے سے چلے گئے اور فاموشی

طاری ہوگئی ، تو مجھے پھر اپنے کام کا خیال آیا ،

اے میرے خیالات ا تنہیں میرا گنبید ، میرا خزائہ ہو۔ فعدا کے لئے ایم کرد - میرے دماغ میں مھر آؤ ۔ یہ کہ کے میں کاغذ کی طرف متعقبہ

ہوًا کہ دیکھرں کہال چھوڈا ہے۔ ہیں اس نفرے نک پہنچا تھا ہم ہم اس وسیع اور دقیق مضمون پر جتنا فور و فکر کرتے ہیں، اتنا ہی اس کی مشکلات کا مثل .... " مشل کے آگے ہیں کیا لکھنے والا تھا ؟ مریک وریا کے اندازہ نہیں کر سکتے ؟ ہرگز نہیں ۔ ایسا معمولی فقرہ تو نہ لفا۔ مجھے یقیمین ہے کہ کچھ اور لفا۔ کوئی اعظ ورجے کی تشبیہ تقی اور فقرے کو نہایت شاندار الفاظ میں ختم کرینے ولا لغا ۔ فدا ہی جانیا ہے کہ کیا تھا کیا نہ تھا۔ اب تو دماغ میں اس کما پہتر لا لغا ۔ فدا جے کہ کیا تھا کیا نہ تھا۔ اب تو دماغ میں اس کما پہتر کھی نہیں ۔ گانے والے صاحب تو شکایت کر رہے تھے کہ

اس کی گلی سے آئے کیوں ؟ نکهت زلف لائے کیول ؟ مجھ کو صبا سے ہے اُمید -مجھ سے صبا کو کیا عرض ہ

گر میرا نو صبا کے نام نے دماغ خالی کر دیا ۔ اگر وہ کہ تی اور نکستِ زلف کھی لاتی، نو نہ معلم کیا ہوتا ۔ ہر حال مجھے وہ نقرہ از سر نو ورست کرنا جا ہئے۔ مشکلات کے بجائے کچھ اور جونا جا ہئے ہ

مہم اس وسیع مضمون پر جبتنا غور و فکر کرتے ہیں اُتنا ہی اُن بیش ہا علی ہواہر کو ہو ہمارت میں اُن بیش ہا علی ہواہر کو ہو ہمارت ملک اور فوم کے علمی خزانے کے پُر کرنے کے لئے کانی ہیں ۔اور جن کی قدر آپ کہال ہمول پڑے ۔اتنے وقول کہاں رہے ہم سے میں ۔اور جن کی قدر آپ کہال ہمول پڑے ۔اتنے وقول کہاں رہے ہم اُن یہ کیا ۔

مهل نقره مروا الاحول ولا قوة - میں تعبی کیا گر بر کر را مهوں - آپ کمال میکول برا کے دول کہاں میکول برائے ۔ اتنے واول کہاں وسے مج

بہ فقرے تو شاکر خال مانوب نے کسی دوست سے کھے ہیں ہو انہی اُن سے طنے آیا ہے۔ ہیں مصروفیت ہیں انہیں ہی لکھ گیا ہ پال ِ تو کاٹ کے فقرہ درست کرنا چاہٹے م<sup>و</sup> اور جن کی قدر انہی تک

ہاں تو ہات سے نظرہ ورست رہا چاہتے میں اور بین کی حدر آجی سک ملک و قوم کو معلوم تہیں ہوئی ہے اور بظاہر" کوئی وروازہ کھٹکھٹاتا ہے ہ

وي رووره معلمانا ب

میں ہوں، شبّن - سرکار نے کہا ہے کہ اگر آپ کو تکلیف نہ ہو ، تو ینچے ذراسی دیرکے لئے تشرایت لایئے - کوئی معاصب اسٹے ہوئے ہیں - ا در سرکار انہیں آپ سے ملانا چاہتے ہیں ایہ با دل تا نواستہ میں انظا اور ینچے گیا ۔ شاکر صاحب کے دوست راجہ طالب علی صاحب تشریف لائے ہتے ۔ ان سے میرا تعارف کرایا گیا ۔ تفور ی دیر کے بعد وہ تشریف کے اور مجھے بھی فرصت ملی ۔ اور میں نے بیکسو ہو کر مکھنا شروع کیا ۔ تطوری ہی دیر ہوئی تنی کہ شبق نے بھر دروازہ کھٹکھٹایا۔ معدم ہڑا کہ میری بھر یا و ہوئی ۔ ہارے میزیان کے کوئی اور دوست آئے ہوئے ہوئی اور دوست آئے ہوئے این اور میں انہیں دکھایا جاؤل کا ۔ گریا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے میں اور ہیں انہیں دکھایا جاؤل کا ۔ گریا میں بھی مثل اس عربی گھوڑے کے میں گئا کہ دکھایا جائل ہی میں خربیا تھا ، اور ہو ہر دوست کو اصطبل سے میڈکا کہ دکھایا جانا تھا۔ ان دوست سے میخات یا کہ اور بھاگ کہ میں بھر اپنے کہدے میں آبا ۔ خیالات غائب ہو گئے تھے۔ فقرہ از نمبر نو بھر بنانا برا اس طبیعت آبا ہے ہوگئی ۔ بہزار وقت بھر بیٹھا اور میسا مشروع کیا ۔ اب کی مرتبہ خوش قسمتی سے کوئی آور میں لکھ رہا تھا ، اور میں لکھ رہا تھا :۔

ا ہم کو کامل بیتین ہے کہ ہمارے ملک کے قابل نوجان جہیں تفتیش اور تحقیقات کا شوق ہے اور جو کولیس کی طرح نئی معلومات اور نئی وُنیا رگ وہ علمی دُنیا ہی کیوں نہ ہو ) کے دریافت کرنے کے لئے اینے تنگیں "

وروازہ پر تعبر وسک سکیا ہے 'ہ " اجھا "

" دریانت کرتے کے لئے اپنے تنگیں تعطرے میں ڈالنے سے بھی خوت نہیں کھاتے، عنرور اس طرف متوج ہونگے اور اپنی کاوشول اور کوششول سے موجودہ ....؟

سے مرجودہ ....؟ دروازہ کھر کھٹکھٹایا گیا -

"U\"

م حصور اِ مرکار آپ کا انتظار کر دہے ہیں ۔ کھانا کھنڈا جو ا جا تا ہے کہ

ہے ؟

اقدہ المجھے خیال نہیں رہا۔ سرکار سے عرض کرنا میرا انتظار مذکریں۔
میں بھر کھا کُونگا۔ اس وقت مجھے کچھ الیبی بعدک نہیں ؟

میں بھر کھا کُونگا۔ اس وقت مجھے کچھ الیبی بعدک نہیں ؟

- اور آئندہ نسلول کو زیر بارِ احسان کرینگے سیمی وہ نوجوان ہیں۔

ج قرم کی کشتی کو فعدا کی بدد پر بعروسہ کرکے خطرات سے بچاتے اور سامل مراد تک پہنچانے ہیں ۔ زندگی اور مدت کا لا سخل مسلم .... " رسک ساک ہے ؟

" سرکار کہتے ہیں ، اگر اپ تفوای دیر میں کھا مُنگے او ہم مبی اسی وقت کھا بَینکے رگر کھانا کھنڈا ہو کے بالکل خیاب ہو جائے گا '' ۱۰ ایجا کیائی ۱ لو انھی آیا کیا

یہ کدکر میں کھانے کے لئے جاتا ہوں۔ سب سے مُعَذَّرت کرتا ہول میزبان نہایت افلان سے فرمانے ہیں ا-

"چبرے پر تفکن معام برتی ہے۔ کیا بہت لکھ ڈالا ؛ وکیمو میں تم سے

کنا تقانا کہ شہر میں الین فرصت اور فاموشی کہاں ہ سوائے اس کے کہ <u>آمنا و میدقیا</u> کہول اور کیا کہ سکیا تھا۔ اب کھانے پراصرار ہونا ہے ۔ بجس چیز سے مجھے رغبت نہیں ، وہی کھلائی جاتی ہے۔ بعد کھانے کے میزبان صاحب فرماتے ہیں :۔

«سر پیر کو تهیین گارمی میں جلنا ہوگا - میں تہیں اس واسطے بہاں

ہنیں ایا کہ سخت دماغی کام کرکے اپنی صحت خراب کر لو ہ والس كرك ميں أكر مي تعولى دير اس غرض سے ليلتا ہول كه

خیالات جمع کر اول ، اور بھر مکھنا مشروع کر دول - مگر اب خیالات کہاں ؟ مضمون أكفًا كر ديكِمنًا جُول :-

زندگی اور موت کا لاسخل مسله ،

اس کے متعلق کیا تکھنے والا نفا ؟ ان الغاظ کے بعد کون سے الفاظ دماغ میں تھے ؛ اب کچے خیال نہیں کہ اس کو سلے فقروں سے کیونکر ربط پیدا کرنا تھا۔ یول ہی پڑے پڑے نیندا ا جاتی ہے۔ نیسرے پر الشتا هول تو دماغ نهايت صبح پانا جول - م زندگي اور موت كا لايخل مسئله" بالكل عل ہومانا ہے - أوا فقرہ المينے كى طرح نظراً، ہے - بين فوشى خوشى الشكر ميز ركبا - اور كلمنا جابتا نفاكه بيروبي وستك إ

و اطلاع دیا ہے کہ گاڑی تیار ہے - سرکار کیڑے سینے اس کا انتظار كر ره مين - مين فرأ ينج مانا أول ، أو بهلا فقره ج ميربان

ماحب فرمانے ہیں یہ ہونا ہے۔ اس تو دستے کے دستے لکھ ڈالے "۔ میں سپی بات کھوں کہ م کچھ تھی نہیں تکھا یہ تو وہ ہنس کے جواب ویتے ہیں کہ

ہیں . "اخر اس قدر کسر نفسی کی کیا ضرورت ہے ، مد خدا کے واسطے جبوئی نہ کھا بھے قبیں

مجھے لینین ہوا مجھ کو اعتبار کا یا

ال الكر شام كو والي است - كمان كي بعد إتين موتى مين -سونے کے وقت اپنا دن بھر کا کام آٹھا کر دیکھتا ہوں ، تو ایک صفحے سے زیادہ نہیں ۔وہ بھی بے ربط و لیے سلسلہ ۔ غفتے اور ریخ میں ام کر مسے میماڑ کر بعینک دیتا ہوں - اور ووسرے روز اپنے میزبان کو نالا من کرکے اپنے محمر دالیں چوں آتا ہول میں ٹاشکر اور احسان فراموش کہا جاو لگا۔

مگر میں مجبور ہول -اس عزیز اور قهربان دوست کو نجی مجبور ووانگا ،

میں نے ذرا تفصیل سے ان کا حال بیان کیا ہے ۔ مگر یہ خیال مذ کرنا کہ بیس اُن احباب کی فہرست ختم ہر گئی جن سے میں رخصت طلب کر كلِ بول نهيں اللي ست سے بالى بي - مثلاً ايك صاحب بي ج مجمد ے کہی نہیں منے ۔ گر جب ستے ہیں ۔ میں ان کا مطلب سجے جاتا ہول۔ یہ صرت ہمیشہ قرض مانگنے کے لئے آتنے ہیں -ایک صاحب ہیں جو ہیشہ الیے وقت التے ہیں جب ہیں باہر جانے والا ہوتا ہول۔ ایک معاصب ہیں جب مجد سے ملتے ہیں کتے ہیں " میال عرصہ سے میرا ول جاما ہے تہاری وعرت کرول یہ مگر کمبی اپنی خواہش کو لورا نہیں کرنے ۔ ایک دوست اتنے ہیں ۔ دو آتے ہی سوالات کی اوٹھاڈ کر دیتے ہیں ۔جب میں جواب دیتا ہوں، تو سنوتم ہوکر شس سنتے، یا اخبار اعظا کر پڑھنے لگنے ہیں یا گانے مکتے ہیں ۔ ایک صاحب ہیں ۔ وہ جب اتے ہیں ، اپنی ہی کمے جاتے ہیں۔ میری نہیں سننے ،

یہ سب میرے عنایت فرما اور خیر طلب ہیں ، مگر اپنی طبیعت کو کیا کرول ما مان کت ہول کہ ان میں سے ہرایک سے کہ سکتا ہول سے

ومجد به احمال جو مركب تر يه احمال موماً

اب چ فکہ میں نے یہ حال لکمنا شروع کر دیا ہے ، مناسب معلوم

ہوتا ہے کہ چند اور احباب کے متعلق اپنے دلی خیالات ظاہر کرول - دروازے پر ایک گاڑی آئے گرکی ہے - ہیں سمجھ گیا کہ کون صاحب تشرفیت لا رہے ہیں - ہیں ان کی شکایت نہیں کرنے گا ۔ کیونکہ کیا یہ تعبّب کی بات نہیں ہے کہ تین گھنٹے سے میں یہ مشمون کھھ رہا تقا کہ کسی کرم فرما نے کرم نہیں فرمایا ۔ اس لئے اس کے شکرلیے ہیں ہیں اِس مضمون کو اسی ناتمام حالت ہیں چیوڈتا ہول ۔ اور اپنے دوست کا فیر مقدم کرتا ہول ۔ یہ دوست میری صحت کا جدت خیال رکھتے ہیں ۔ جب آتے ہیں ۔ مجھ پر اس وجہ سے نادائل ہوتے ہیں کو جب کر اس وقت بی یہ کسی نئے مکیم یا ڈاکٹر کا حال شائیں گے جو بڑا حاذق ہے یا کوئی مجرب نئے میرے لئے کسی سے مانگ کر لائے ہوں گے ،

سید حاصر کا میر متقی کے وعظ سے متاثر ہو کر ہمن کا حق وینے پر آمادہ ہونا اور دولوں ہمائیوں کی اسی بات پر رخش ویٹ وینے پر آمادہ ہونا اور دولوں ہمائیوں کی اسی بات پر رخش میں میا میں کے بید سید حاضر دیر یک سکتے کے عالم میں تقا۔ آپ یہاں کے معاطات میں سے جس معالم پر نظر کرتا تھا ، کسی کو دخل نیاد سے آلات حقوق العیاد سے فالی نہیں باتا تھا۔ جن باتوں پر اس کو بڑا ناز تھا اب اس کی نظر میں نہایت ذلیل ادر باجی پن کی دلیل معدم جوتی تھیں ۔ وہ گھرایا ہؤا اکیلا دالان میں ٹھل را نفا ۔ ادر اس قدر بیا قرار ملفا کہ جاڑے کے دن اور شام کے وقت اس کو لیسنے پر لیسنے بیا ادر بھونا اور بھونا اور بھونا در ساز در سامان اور مال و متاع اور نفد وجنس حقے کہ اپنا گوشت برست کوئی چیز بھی لیٹ میں باتا تھا کہ برکرداری

اور بد معاملگی ہاری برادری اور ہاسے خاندان میں قدیم سے جلی

آتی ہے ۔ اگرچ ماعر و ناظر دونوں باپ کے مرنے سے معاملات کرنے مگلے نظے اگر ماصر نے امتساب کیا تو اتنے ہی دنوں میں صدا <u>مطلع</u>ان کے نامهٔ اعمال پر مچراهد چکے تھے۔ اور ان میں اکثر ایسے تھے جن کا تدارک محال ا تھا اور تلانی نامیکن - ہم کو حاصر کی اتنی ہی بات سے تعلق ہے کہ جہاں اس كو الني وقت كے بدت سے معالمے ياد ائے ، ان بيں سے ايك معامله بنرت بیگم کا بھی تفا ۔اگریہ بغیرت بیگم کے معلطے میں ابتداءً بخریک ناظر کی طرف سے اہد تی اور اُسی کو اس بیس زیادہ اصرار بھی تھا۔ مگر تھر بھی عامیر کا اتنا تصور تو بھا کہ بڑا تھائی ہو کر اس نے ناظر کو سمجھایا نہلیں۔ غیرت بنگم کا خیال تنا کہ فراً گھوڑا کسوا سوار ہو را توں رائٹ شہر میں ناظر کے مکال پر ما دستک دی ۔ اگلے دن کسی مقدمے کی پیشی تنی ، اور ناظر الاوسی رات تک گواہول کی نعلیم اور کا غذات کی درستی میں مصروت تھا۔ ابھی اجھی طرح نیند بھری مذہبی کہ کہائی کی اواز سُن کر بونک بڑا اور لگا پوچھنے ۔ خبر تو ہے! آپ ایسے سویرے کیونکر ائے ؟

صاصر خیرے ۔ تم یہ اطمینان وقتی صورتوں سے فارغ ہو او تو میں اپنے آنے کی وجہ بیان کروں کھیانے کی کوئی بات نہیں ،

التروي ويربعد جب وونول تعبائي يك عبا جوئے ، نو حاضر نے پوجھا۔ مچوٹے مامول آئے ہیں۔ تم ان سے ملے اُؤ اظرے امول کا آنا تو مجھ کو معلوم ہوا، گرمیں ملا نہیں اور ملنے کا الادہ مبی نہیں ،

حاصر- کبوں ؟

تاظر - بين ماننا بون، وه مها كاجملوا ضرور فكالبينكي اور مجمه كوكسي طرح مها كا جعته دینا منظور نہیں۔ بے فائدہ باتوں ہی بانوں میں تکوار جو بڑے گی ﴿

حاصر کیوں ایے جاری غیرت نے ایسا فصورکیا کیا ہے ؟ کیا وہ ہاری حقیقی بین اور متروکۂ پاری میں عنداللہ اور عندالرسول من وار نہیں ہے ؟ راسی ماضر کے سنہ سے بہ سوال شن کر ناظر کے کان کھوے سوئے ۔ آ دمی

تقا ساطہ فہم ، معاملہ شناس ۔ فرا تا الم کیا کہ بھائی اموں سے کھے اور اموں نے اپنی پڑھائی۔ آو کہنا کیا ہے کہ اگر امول کو ٹی سنتھا کہیں سے لكمواكرلائے بن أو اس كو مة كر ركھيں - ان كو شايد يه معلوم نهيں كم

یال اگریز بهادر کی ملدادی ہے - میں نے برسول کی جنو میں براوی کونسل ادر عدالت إئ ماليم إئى كورث اور جيف كورك اور جود ليشل ممشر كي فيعلول ادرمیگناش اور سرمزی لاکی شرع محدی سے وہ وہ نظائر اور احکام جھانٹ كرر كھے ہيں كه اگر الله ي جيز والي ال كوا لول أو سيد ننسي جار ا مان کو بھی بمائی کی اس تدر فضنت دیکھ کر شایت استعماب مڑا۔ کیونکر اس نے آج یک حاضر کے رو برو الیبی شوخ چشمی کے ساتھ کہمی

بات نہیں کی تنی - اور اولا کر متم مامول سے ناحق بدگمان بوتے ہو- ہیں ان سے الا بیشک اور دہ تعربت کے لئے سیّد نگر تشرای لئے گئے بلاشہ گر فرت بیم کا نام تک اُن بیجارے نے نہیں لیا۔ اور افسوس ہے ، کہ تم نے ان کی سال میں تحدد ہو کر اس قدر گشاخی کی اور وہ می فائیا مد

یں اتم نے ایک بررگ کا حق تلف کیا ہ الطرب انہوں نے ایا کا نام نہ لیا ہوگا۔ اشارے کنائے سے کام لیا ہوگا۔ اور فرض کیا کہ سی گسانی کو جُرم اور فرض کیا کہ سی گسانی کو جُرم قرار دیا ہے بین ماکم عدالت کے ساتھ گنافی کرنا ، جبکہ دہ عدالت کا اجلاس کر دیا ہو۔ اور ظاہر ہے کہ مامول اس کے مصداق نہیں ہو سکتے ،

ناظر کے اس جواب سے ماضر کو سید ستقی کی اس بات کی تصدیق ہوئی كه حكام ظاهرك انتظام سے بورے طور ير حقق العبادكي حفاظت نهيس

بيدمتقى كے رعظ سے سيد ماصر كے خيالات دفينہ اس فدر مميدل مد کئے سے کہ دوزں بعائیوں میں المتام کا جونا محال مقا - ناظر اپنے اسی بانے مررقی وسترے پر جات مقاکہ قانونی مرفت بچاکر جال بک اور جس طرح ممكن مو اينًا فائده كرنا جائي ركسي كاحق بمو تو مطالقه نهيس مكسي كا ول وُ کھے تو پرواہ نہیں - عاقب بیاہ ہو تو کچھ ہرج نہیں - اور سید عاضر کو اب اس بلاکا اہمام تھا کہ ایک غیبت کو بھی دہ انلاب می سما عراض یہ بچو سُناکریتے سے کہ دین ادر وُنیا دو سوکنیں ہیں ، اب وہ معّا صل ہوا کہ حقیقت میں وہ وُنیا جو دین کی وُشمن ہے ، اور اس کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتی ، وہ یہ دنیا ہے کہ جبیبی ناظر کی نتمی -جس میں علال وحرام

کا اخیاز نہیں ، جائز و ناجائز کا تفرقہ نہیں ۔ خدا و رسول کا خوف نہیں ۔

رز قیامت کا اندلیٹہ نہیں ، ناظر کی اتنی ہی ہاتوں سے حاصر کو پُرا تبقی

برگیا کہ اس کو سجمانا یا اس کے سائے بحث کرنا ہے سود اور لا ماصل ہے ۔

اس پر قانون کی پیٹکار ہے ۔ اور اس کے سر پر پڑھا ہڑا جن سوار ۔ اس

لئے زیادہ وڈ و کد مناسب نہ سجھ کر اس نے دو اوک بات ناظر کو

سنا دی کہ تم اس کو ہامول کا افرا سجھ یا میرا ممن ۔ ہیں تو غیرت بیگم

کا جن اب ایک لمے کے لئے میں نمیں دکھ سکتا ہے۔

ٹاظر۔ ویکھٹے آلیا کیئے گا۔ تو مجہ سے آپ سے بگاڑ ہر جائے گا ؟ حاصرہ آگرانتی ہی بات پر کہ میں ایک می دار کا حق بارنا نہیں جاہتا تم مجہ سے بھڑھ تو تمہاری نوشی - اگرچہ تمہارے بھڑنے کا مجھ کو سِحْت انسوس

مجھ سے بکڑھ تو متہاری نوشی - اگرچہ تنہارے بگڑنے کا مجھ کو سخت افسوس ہوگا ، گر اس سے ہزار درجے زیادہ انسوس ہوگا ، اگر غیرت بیگم کا سخت غصباً میرے پاس رہے ہم

الطراء ير آياكي ضومينت كيا ہے }

حاصرً سنصونیت پرچیو آو وہ ہواری حقیقی بہن ہے ۔ گھر الصال می کے لئے اس کی مطلق خصومیت نہیں ۔ انشاء اللہ سب حقداروں کے ساتھ میں ایسا ہی معاملہ کروں گا ؟

ٹاظر۔ تو آپ سیمی بات میں کیوں نہیں کتے کہ ترک ونیا پر کمادہ ہیں ہی ۔ حاصر۔ اگر منصوبات کا واپس کر دینا تہارے نزدیک ترک وُنیا ہے تر مجھ کو اس سے الکار نہیں ہ

ٹاظر۔ ہیلے بھائے یہ آپ کو ہڑا کیا ہے ؟ بیلے تر میں ماموں کو مولوی اور ماجی اور جیسا ان کا نام ہے متنی سجتا تفاراب معلوم ہڑا کہ تسخیر باسحرکے بھی عامل ہیں "؛

سی می میں ہے۔ اور دورس کی سان میں تہماری طرف سے یہ دورسری گُستاخی اور دورسری میں نمین کے اور دورسری میں میں نمین ہے ۔ دورسر انلاب حق ہے ''د

"اظرے میں آپ کو آگاہ کئے دیتا ہوں کہ یہ گھر کی تباہی کے سامان ہیں"، حاصر میجس تھر کی آبادی درسردل کے حقرق کے خصب کرنے پر موقوت ہو، اس کا تباہ ہونا ہی مبتر ہے"، ناظر۔ آپ نے انجام کار پر نہی نظر کر کی ہے ہُ

حاصر سانام کار پرنظر کنا ہی مجے کو تو اس ادادے کا ماعث ہوا ہے "،

ٹاظر۔ آو آپ مجھ کو ہمی اپنے ساتھ برباد کرنے ہیں۔ کیسی کیسی مخلتول اور کیسی کیسی مخلتول اور کیسی کیسی تاہم وال

۔ می جسی مدیروں سے بین سے مصلیف کو مرفعت سے دہب ہیں ہے۔ ہم چلی تقی ، تو ایب ساری عمارت کو چرا بمنیاد سے ڈھائے دیتے ہیں ''ہ

صاصر کیا تم نے مجد کو مجنول قرار دیا ہے یا مخلط الحواس سجما ہے ۔ وُنیا

میں کوئی شخص بھی الیا ہے، جو دیرہ و دانست اپنے باؤل میں آپ کھاڑی مارے یا سبحہ بوجھ کر اپنے رہنے کے مکان میں آپ ایک لگائے۔

فرت میں بھے بوجے کہ اس بات کا میں نے قطعی فیصلہ کر لیا ہے کہ ،

وُنیا کو دین پر ترجیح منہ دُول - اور تص دُنیادی فائرے میں وین کا صرر ہے اس کی طمع منہ کروں - اگر ایسا کرنے سے میری دُنیا برباد ہوتی ہو تو

ہو اور اگر مجھ پر دُنیادی تباہی آتی ہے تو آئے۔ جب میں نے دین کے

خلاف رُنیاوی فائدے کا لائی منہ کی تو رُنیاوی لفضال کی بیں کیا بیروا کر سکتا ہول ہ

ناظرا میں تم سے سے کیتا ہوں کہ میں تہارے فائروں کو بہت عزیر رکھتا ہول ۔ گر وہیں تک کہ وہ جائز طور پر حاصل کئے جائیں ۔ غصب اور ظلم اور دغا اور فساد اور اللاتِ حفوق العباد کو نہ میں اپنے لئے جائد رکھتا

جول امدیز تمهارے گئے "د تا ظامیری تر میں کہنا میں کی اس پر ماموں تیر جان کیا گھ

ناظر میں تو میں کہتا ہوں کہ تاب پر اموں نے جادد کیا گا حاصر سے اگر تہارے نزویک یہ جادد ہے تو سی جادد تام پیغمر صدات الشرو

سلام علیهم اجمعین - تمام اولیا - تمام انبیا - تمام القبا کرنے آئے ہیں - گر سلام علیهم اجمعین - تمام اولیا - تمام انبیا کرتا ہے آئے ہیں - گر سلام جادو ایک کمرہ لفظ ہے - اس کا استعال بزرگان دین کے حق میں میرے نزدیک تو درست نہیں "ب

نَّاظُرِ " الْجَالُةُ اللَّهُ كَامِ سَبِحِ - آبِ اللَّهُ جِفْتِ كَا بِلُوارِهِ كُوا لِبَحِمُ اور عليمده بو ما يخ أ

محاصر میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا تھا۔ گر اس مسدت بیں مشکل یہ ہے کہ جب یک مکیت تمام مظالم سے پاک منہوا میں اس میں سے جعقہ نہیں سے سکتا ہ ٹاظر۔آپ نے ساری ملکیت کا تھیکہ نہیں لیا ۔ اپنے مذہب کی رو سے جستۂ پدری میں سے جتنا جستہ آپ اپنا سبھتے ہوں الگ کی لیجڑ ؟

جا صرب والد مروم کی جگہ میرا اور تہارا اور غیرت بیگم نینوں کا نام لکھا جانا چاہئے ۔ ہم درلوں نے نامق اور ناروا بس کو محروم کرکے اپنے ہی نام پڑھوائے تر نصف نصف ہم دونوں کا ہوًا ۔ پس مرکاری کا فذات بیں میرا نصف جمت کسا ہے ۔ اس بین میں تو غیرت بیگم کا ایک عُشر شامل لے میرا نصف جمت کسی ہے ۔ اس بین میں کی غیرت بیگم کا ایک عُشر شامل لے میں کو بین اپنے پاس دکھنا نہیں چاہتا "،

ا الطر- آپ بٹوارے کی درخواست میں مکھ دیکئے کہ اگرچہ میرے نام نصف جفتہ لکھا ہے گر حقیقت میں میرا دوخیس ہوتا ہے اسی قدر کا مج میں بٹوارہ چاہتا ہوں ۔ حاکم آپ کی درخواست کی تصدیق کرکے آپ کے دو آ خس کا بٹوارہ کردے گا ''

صاصر۔ تو غیرت بیگم کا ایک عشر میں تمہاری طرف منتقل ہو جائے گا " الم الظرر آپ کا اس میں ہرج کیا ہے۔ غیرت بیگم کا مطالعہ میرے مر رہیگا " حاصر تو اس کے یہ صفے ہیں کہ میں غیرت بیگم کا ایک عشر جو میرے نام ہے، تمہارے نام منتقل کر دول "

الظر۔ خرصتے مطلب تو ہیں سجھتا نہیں۔ ایک راہ کی بات ہو ہیں نے آپ
کو بتائی، اگر آپ کو مجھ سے پرفاش نہیں ہے تو جس طرح ہیں نے بیان
کیا، درفواست کھٹے اور پیش حاکم اس کو چل کر تصدیق کرایئے۔ باتی
مراتب میں دیکھ بھال لول گا۔ آپ کو وہی دو خمس کے گا جو آپ
چاہتے ہیں "ج

تو ناجائز ہے۔ حق دار کو تو اس کا حق نہ ملا۔ ہاں اگر کمو تو در نواست میں

ہیں سے دو خمس میرا ہے ، اور ایک عُشر خیرت بیگم کا ؟

ما نظر۔ اس سے قو میری نسفی میں فتور پڑے گا ؟

ماضر۔ پڑے گا تو تم جانو ، میرے افتیار کی یات نہیں "،

فاظر آپ کے اس اصرر سے تابت ہوتا ہے کہ صرف تقاضائے دین داری نہیں ہے بکر امول کے سب فاد ہیں " حاصر و تم بار بار مهر ميركر امول كو أن كى بديد ينجع برا كمن بالت بد-جد كراس بات سے سخت تكليف جوتى ہے - ميں نے تم سے كما كراموں نے فیرت بگم کا نام کر شیں لیا اور تم فے میرے کینے کو جے ، جانا مِرْمن كرد اول بن في فيرت بيم كا طبي مندب والس كر وين براماده كيا تِو كِي اِهَانَ فِي مِن كُوسُ شُ كُرِنا أَمُناه بِ إِ انظريه كم كر أكله كعرا برايه ببت خوب إسلوم بولا - أب آياك ان كا جعتم ويمي أكر آب سے ويا جائے اور دو ليں اگر ان سے ليا جائے ، اور ما مول جس غوض سے بھالمنی کی خوشامد میں ملے ہیں مجد کو معلوم ہے۔ مبتل ببائی کر انہوں نے دیکھ بایا ہے کھولا ہے وقوت - جاستے ویں کر بھائی کے نام سے بڑے مارس کی تمام اطاک پر خود قابض جو مِائِن لَ لِيكَن رموجيلِ بِرِ اوْ دے كر) أكر اظركے وم ميں دم ب و اموں کو ایسا مزا چکھاؤل کہ سات برس بعد ترج سے میر کر کہ اُن نعیب بڑا ، اب اُن کو ہجرت ہی کرنی بڑے تو سبی ۔ آپا کا جعتہ لینا ماضر بے جارہ اُپنا سا منہ لے کر ستبہ نگر والی گیا ۔ عمکین م واس سکیا خدا کی نان ہے کہ کل شامول شام سید متنتی کے وعظ سے عاصر متنبة برًا - زب كى يطلب عافات براكاره برا راقال رات بهاكا برا بما في ال ا یا ۔ امبی جی کھول کر مجائی سے باتیں نہیں کرنے پایا تھا کہ سخت امتحال مِن پُوا گیا ۔ وہ خوب واقت لقا کہ ناظر ایک سانپ ہے ۔ اس بلا کا زہر یا کہ اس کا کانا ہائی مر ساتھ ، اس کا دُسا ہوا کہ کھائے۔ وہ اچمی طرح مانیا تھا کہ ناظر اگر بگڑا۔الداب اس کے مجرانے میں کسر ہی کیا باقی منی ، ترکیبی زمینداری ادر کس کی جمعتہ واری ، محاوُل کا پرمہنا دشوار کر دے گا ۔ الد اس کے انتول سے زندگی وال دوش ہو مائیں -یہ خیال کرکے وہ جی ہی جی میں اپنے آپ کو سمجانا مفاکر مجھ کو مجا کی کے ساتھ بگاڑنا کیا ضرور ہے۔ اگر وہ فیرت میم کا جفتہ نہیں دیتا تو ع

دے۔ وہ جانے اس کا کام مانے - اپنا اپنا کرنا ، اپنا اپنا بھرنا۔ فیرت میگم کر جھتے لینا ہوگا۔ تو اپ سے آپ نالش کریں گی ظ ہر کے مصلوت ولیش کو مے واند -میری طرف سے اتنا کافی ہے کہ ابھی سے فیرت بیگم کے جفتے سے وست بردار ہو جاؤں - اور اگر ناکش ہو تو وعوسط کی تروید نہ کروں۔ پیر سوٹیا کھا کہ اب بک جو غیرت بیم صفے سے بے دخل رہیں ، اِس کا وہال جبیبا ناظر پر ولیبا مجھ بر۔ کیونکہ ہم دونوں نے را رکم غیرت بنگم کر محروم کیا سبکہ ایک اعتبار سے مجھ پر زیادہ اور ناظر پر کم کیزنگر بُنِ بِنِی مَلَ مُبروار ہول ، اور بیلی کی تحصیل وصول میرے القول سے ہوتی یں پی جبر ایس کے کیا یہ انصاف کی بات ہے کہ ہم دونوں بھائی تو بے زحمت اپنے حوق پر قابض ہوں اور غیرت بیم کو نائش کرنے پر مجبور کریں ۔صرف اس وجہ سے کہ وہ عورت ہے۔ بردہ نشین اور کو ٹی اس کے بی کی حفاظت کرنے والا نہیں۔ وُنیا ہیں ایکھول پر تھیکری رکھ لی تو خدا کو کیا جواب دیں گے -اور مانا کہ میں طیرت بیگم کے جیتے سے وست بروار ہو بیٹا۔ تو دہی بات بھر ائی کہ میں نے بنہ کیا ، ناظر کو لینے ویا ۔ غیرت بیگم کو نو اس کا حق مذ مہنچا ۔علادہ بریں ان ج کک نو ایک غرت بيكم كالمعالم ہے ، اس ميں يہ حجت ہے - البي تو ايسے البيے صد المعالم فر الكيس مح - عزا ك ، فنعفا ك اور السي اوگول ك جن کو سوا خلا کے کمیں بناہ نہیں اور ناظر کا منٹا تو معلوم ہو جکا کہ وہ تو سوائے قانون کے غلا ورسول کسی سے ڈرنے و بنے والا نہیں تو بکرے كى إلى كب تك خرمنانے كى - بھائى سے قد ايك بد ايك دن مرائے ہی گی - اور اس اگر غَیرت بیگم کے معالمے میں بیس نے درا تھی اپنا صعف اللهركيا ، پير تو ناظر كى جيت ہے ۔ عرض يه تزارل نشيك شيس بلكر وسوسم

شیطانی ہے ہ

مضامین فرحن ازمرا فرحت الله بیک بُرانی اور نئی تهذیب کی نگر

اگریزی کی ایک مثل ہے کہ مشق مشق ہے اور مغرب مغرب،
یہ دونوں نہ یلیے ہیں نہ ملیں گئے "جس طرح یہ صحیح ہے ، اسی طرح یہ
مثل بھی معیع ہونی چاہئے کہ امنی امنی ہے اور حال حال ۔ یہ دونوں نہ
کے ہیں اور نہ ملیں گئے " لیکن خلا تخاستہ اگر ان کی فکر ہو گئی تو
ہی معینتیں بیش ہیش ہیں گی ہو مجھ غریب کو پیش ہیں۔
ود کیا معینتیں تعیں ، ان کو بھی سُن لیجئے ۔ واقعات از سر آ یا فلط
سی ، گر پڑھنے کی حد تک ان کو سے جانئے اور لیقین کیجئے ،ورہ
پڑھنے ہیں فاک مزا نہ آئے گا ۔ اگر آپ اس پر تیار ہیں ۔ تو
لیم انڈر آئے میلئے و

أوك - يه مضمون بالكل دمن م - كوئى صاحب اس كو اپنے سے متعلق م فرائين 4

اس ریاست میں میرے ایک عورز ایک مبت ہی بڑے عمدے پر تھے۔ انہوں نے مجھ سے کہا ۔ اسے میاں اس ایک ترکیب بتاتا ہول - بہال کے ایک امیر اپنے چھو لے صاحبزادے کو تعلیم کے لئے علی گڑھ بھیج رہے ہیں میرا ان کے ہاں بہت اثر ہے ۔ اگر کو تو ہم کو اس اللے کا آنالین بناکر بھینے کے لئے کمہدول ۔ تہاری تعلیم مفت میں جو جائے گی۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ نواب صاحب بڑے رسوخ کے آدمی ہیں ۔ واپسی کے بعد تہیں کوئی جی مگریل مائے گی ۔ بیس نے کہا ۔ اس کو اختیارہے " دوسرے تبسرے ہی روز اندول نے مجھے بلا کر کہا ۔ ﴿ لُو سب معالمہ تھیک بھاک ہوگیا ۔ میں نے نواب صاحب سے تمہارے متعلق سب تفسفیہ کر لیا ہے۔ گروہ چاہتے ہیں کر چند روز تم کو اپنے پاس رکھ کرتماری طبیعت کا اندازہ کر لیس ۔ ہم کو کمبی پڑانی کوشع کے اور اور میں اس کو کمبی پڑانی کوشع کے اور ادب ہوا ۔ ہم میں اس عرصہ میں اس کی نشست و برخاست کے طریقے اور ادب اواب کے سلیقے سیکھ جاؤ گے ۔ جبو کے ماجزادے صاحب کی طبیعت کا رنگ می معلوم ہر جائے گا اور انشام اللہ اس طرح تم کچھ فائدے ہی میں رہو مھے ؛ میں رافنی ہو گیا۔ قرار پایا کہ سربیر کو ان کے مددگار صاحب کے جاکر مجھے نواب صاحب کی خدمت ہیں بہنچا دیں اور تعارف تھی کرا دیں ہ

اب آپ نواب صاحب کے نام کی جگہ نقطے سچھ لیجھے اور مدوگار صاحب کے اسم شرفیت پر کئیر کھنے و بیجھے - کیونکہ آپ جاننے ہیں کہ سچی بات بُری معلوم ہوتی ہے - کہیں نام بنا کر میں نود مصیبت میں مذہب ما جاؤل - اس لئے ہمرین ہے کہ

نوشتراک باشد کہ بہتر دلرال گفتہ آید در حدیث دیگرال ہر مال کے جہ مہا دھد ، کیڑے بدل ، سیاہ طرکش ہر مال دو بیجے ہی سے ہم نها دھد ، کیڑے بدل ، سیاہ طرکش کوٹ ڈانٹ ، دستار بہن اور بگویں باندھ تیار جو گئے - ببال نیگے سر رہنے کی عادت تھی - دستار سر بہ بار جو گئی -اگریم " شغلے بمقالہ مال کے لیاظ سے اس دستار کا برجھ کچھے زیادہ مذافا ، بھر بھی رہ رہ کر ایسی جی کیات انتا کہ اس کو انگ جی رہنے دو - اتار کر رکھ دو اور ننگے جا ہا تار کر رکھ دو اور ننگے

سر ہی جلے چلو گر کیا کیا جاتا ، وہ فراب صاحب پرانی وضع کے ایسے دلدارہ ننے کہ ننگے سرجانا لینینا فالی القرائے کی صورت اختیار کے لینا۔ اس لفي - تبرورويش برجان ورويش "سجو كراس باركو أطفانا مي ربدا-اہمی وسار کا تصعبہ پدی طرح مد ہوا تھا کہ بگلوس نے سان سروع کمیا۔ پیٹی بازمنے عمر گزری تھی مگر کوٹ کے بنچے پیٹی باندھنے تھے یہ کہ کوٹ کے اُدہر ۔ کوٹ کے اور اندمنے کا نتیجہ یہ اوا کہ ادسر اِنفر اللہ اور ادھر کوٹ بگارِس کے اور گولا بن گیا ۔ دامن بکو کر نیجے گھسیٹا ۔ برابر کیا بعر تقودی وبر کے بعد دہی مشکل پیش ای ، اور اسی ترکیب سے بھر ر فع کی - ہم اس کشکش میں شفے کہ بدرگار صاحب اپنی وکٹوریر میں ال ہی ملتے۔ اور ہم کوٹ کا دامن نیچے کھیٹیتے اور دستار کر درست کرتے گاڑی میں جا بیٹے - چلتے المد سامئی- احر خدا خدا کرکے واب صاحب کا سکان آیا ۔ گاڑی سے اُر آگے مددگار صاحب اور پیھے ہم فواب صاحب کی عالیشان اور پر تکلف کونٹی میں داخل ہو گئے۔ تلین ج فِكُ تَقِيء كُر معلوم بَوْا كَدُ البِي نُوابِ صِياحِبِ أَرَام مِين بِينِ ، اس لَطْ دونول کے دونول بلیرڈ روم میں بیٹھ گئے ۔ تقولی ویر کے بعد رو رام انجنس کی طرح اطلاعات کا سلسلم بشروع رہڑا ۔ پہلے خبر ام ٹی کہ نواب صاحب بدار ہوئے ۔ پیر اطلاع اللی کہ المکسیں ملتے مہری سے اُ کھے۔ بعركها كي كر إنف دحورم إي - بوبار بر بوبار المن ادر بيان كيف کر اب یہ ہورہ ہے ، اب یہ ہورہ ہے - بیال یک کر پر پرچ لگا كر اب شيرواني كى السنين مين الله الحالات - يو خرام في تقي كه كرے كا ونگ ہی بدل گیا۔ یا تو ہم شرول ٹول دو ہی اورمی بیٹے تھے یا سارا كره الموميول سے بعر كيا - كوئى إوس سيا مكوئى أوهر سے مكوئى اس كرے سے الكلا كو أن أس كرے سے عوض اتنے برات كرے ميں بل رکھنے کی جگریز رہی ۔ مددگار صاحب سے سب کی صاحب سلامِت کفی۔ نواب صاحب ان کو بہت چاہتے تھے۔ پھر تعلل مصاحبین کا کیا وصلہ ان جو ان سے خیک کر نا شختے سنے ۔ البتہ رجھ کو دیکھ کر فرا سمخنے سنے ۔ اکٹروں نے اپنی ٹاکیں ڈرا ڈرا اُ دیر چراعا کر چیوڑ دیں۔ بعضوں کی پیٹانی

پر بل ہی آیا ۔ گرجب مدگار صاحب نے میرا تعارف کرایا ۔ اور سے بتایا کہ میں کس فاندان سے ہوں ، تو زرا کھنڈک پرلری ۔ ایک صاحب کہنے لکے یو سجان اللہ! اس فاندان کا کیا کہنا ۔ آفناب ہے آفناب - اسے بھٹی میر صاحب ! تم نہیں جانتے ان کے دادا صاحب تبلہ مرحم ومفودر کی لکھنٹو میں کیا فدر التی - واللہ عجیب آومی تنصے - اور بعثی ذرا دیکھنا / ان کی شکل مِرزا صاحب مرحوم سے کتنی ملتی ہے۔ ہیں نے تو اِن کو براھایے میں دیگھا ہے۔ واللّٰہ ہوائی میں مئین بن نہیے ہی ہو گئے یہ مجھ کو بیر دیکھ کر برا تعبیب ہڑا کہ تقریباً سب کے سب مصاحبین تکھنٹو کے رہنے والے تھے۔ ہر مال یہ باتیں ہو رہی تغییں کہ ایک چوبدار نے آگہ اطلاع دی كه سركار برآمد جونے والے ہيں - يه سننا تفاكه سب كے سب ابني وساريس سنبالتے ، کیروں کو تفیک کرتے اور بگوس باندھتے باہر نکل استے -اب تفورًا سا اس مكان كا نعشه نعي شن ليجة - كونفي كيا ہے ، كسى بڑے بادشاہ کا محل ہے ۔ قیامت کی گرسی ہے ۔ سامنے بڑا میدان ہے اس میں سے ایک پوڑی سڑک فیکر کھاتی ہوٹی سیرصیوں تک اتی ہے۔ سیرصیوں کے بعد صحن چبوترہ اور صحن چپونرے کے بعد بھر میرمعیال ہیں ارر سیس سے کئی منزلہ مردار مکان مشروع ہونا ہے - مہلی منزل میں پُرانا دقیانوسی سامان تعبرا ہوا ہے ۔ اِن کرول کے سامنے جو براکدہ ہے۔ اس میں چند فوٹی بیوٹی کرسیال لاوارث حاجتمندول کے گئے بڑی رہتی ہیں-ال کرسیوں سے مجھ کو میں واسط پڑا ہے۔ اِس کا ذکر آئیندہ کروں گا۔ جو بڑی مرک چکر کھا کے محل سراکے دروانے کو گئی ہے۔ وہ بلیرڈ روم کے سامنے سے گزرتی ہے اور بیال اتنی چوری ہوگئی ہے کہ اچیا فاصد صحن نکل آیا ہے۔ بلیرد روم کے بالکل سامنے دوسری منزل سے پنچے آئے کا ڈینہ اور اس کے بائیں طرت اُدر کے براے کرے کے سامنے جوٹا سا چج ہے ۔ چھتے کے ادر نہایت خوبصورت نیجی سی منڈریر ہے۔ لس میرے مضمون کے کئے مکان کا اسی قدر ہی نقشہ بانکل کانی ہے • خیر۔ تر ہم سب یہ سُن کر کہ نواب صاحب برآمد ہونے والے ہیں كرے سے باہر نكل آئے -اور اس طرح لائن بانده كر كھرمے ہوئے -

کہ یہ چیج ہمارے باکل سامنے تھا۔ بلیرڈ روم ہمارے بائیں طرف اور زیر ہمارے وائیں جانب - ہر شخص کی نظر اس چیج پر لگی ہوئی اور تھی کہ ایک دفعہ ہی چبدار نے آواز دی ۔ آواب بجا لاؤ ۔ اس آواز کی ۔ آواب بجا لاؤ ۔ اس آواز کی ۔ آواب بجا لاؤ ۔ اس آواز کی ۔ گر نیں نے جھکنے کے شنتے ہی سب تو ایک دفعہ ہی رکوع ہیں گئے ۔ گر نیں نے جھکنے سی نظر نواب صاحب پر ڈوال لی ۔ کیا و کمتنا ہول کہ نواب ماحب پر گوال لی ۔ کیا و کمتنا ہول کہ نواب ماحب جیج پر کھڑے ہیں۔ گر باکل اس طرح کہ گویا فوڈ آ تروا رہے ہیں ۔ میں نے وابت کی ایک مشہور تعویہ و کھی ہے جس میں ایک بارہ شکھے کو بہاڈ کی چوٹی پر ہنایت اکو کر کھڑے ہوئے دکھایا گیا ہے ۔ اس

"I am the monarch of all I survey"

بس سجھے لو کہ وہی رنگ تھا۔ نیچے صرف یہ مکھتا یاتی تھا ا۔ عورصر دکھتا ہوں اُدھر میں ہی میں ہوں "

یہ غلط انداز نظر ڈالنے کے بعد میں بھی تسلیم کو جھکا۔ ہماری اصطلاح میں اسلام کرنا "محض ماتھے کے سامنے ہاتھ لے جانے کو کتے ہیں۔ میں نے سوجا کہ یہ برے ادبی ہیں۔ ذرا جھک کر اس فرض کو ادا کر دو۔ جھکا۔ سلام کیا۔ اور سیدھا کھڑا ہوگیا۔ لیکن ادھر اور دکھنا ہوں تو سب لوگ مجھکے ہوئے زنازن التہ جلا رہے ہیں یہ نقل ما جہ عقل " میں نے بھی غیب رکوع میں جا چھے کے ہاتھ جلا رہے ہیں یہ نقل ما جہ عقل " میں نے بھی غیب رکوع میں جا چھے کہ ایک ہاتھ جو گھڑے ہوگہ تو میں نے بھی سیدھے کھڑے ہوگر نیت کی طرح دیکھا کہ اب سیدھے ہوگئے تو میں نے بھی سیدھے کھڑے ہوگر نیت کی طرح دیکھا کہ اب سیدھے ہوگہ تو میں نے بھی سیدھے کھڑے ہوگر نیت کی طرح دیکھا کہ اب سیدھے ہوگر نیت کی طرح دیکھا کہ اب سیدھے ہوگے تو میں دو میں ان سیدھے کھڑے ہوگر ان تھا کہ اب سیدھے ہوگے تو میں دیکھا کہ اب سیدھے ہوگر ان تا کہ دیکھا کہ اب سیدھے ہوگے تو میں دیکھا کہ اب سیدھے ہوگے تو میں دیکھا کہ دیکھا کہ اب سیدھے ہوگے تو میں دیکھا کہ دیکھا کے دیکھا کہ دیکھا کے دیکھا کہ دیک

گر صفرات اس منستے کیول ہیں ؟ کیا عید ، یقر عید کی نماز ہیں اپنی مالت بعول گئے ؟ ایب ہر سال نماز پر صفتے ہوں گے ۔ کر ہر مرتبہ کلمیر کے وقت خدا کے فضل سے إدھر ادھر دیکھنا ہی پڑتا ہوگا کہ دوسروں کے اقد کھلے ہوئے ہیں یا بندھے ہوئے ، دوسرے رکوع ہیں یا رہے ہیں یا البحی اور کوئی تکمیر باتی ہے ۔ میں نے تو بہلے ہی عرض کرویا کنا کہ پُرانی اور نئی تہذیب کی گر ہیشہ البی ہی الجنیس پیدا کرتی ہے ۔ پھر ایس کا میرے مال پر مسکونا لیتینا کے جا ہے ،

بب اس تسلیات کے جھگڑے سے تھات پاکر میں نے اور افر کی آ کیا رکھتا ہوں کہ زاب ماصبا کمڑے مُسکوا رہے ہیں۔ سچھ کمیا کہ ہر نہ ہو یہ میری حركت كا الرب - جى مين تو أيا كم لا ول ولا قرة - تُوكِس معيبت مين برا -عل محر عل مير سري زوا بهال كا ربك معى ديكه لو - نتى چير ميشه اليمي معلوم ہرتی ہے۔ اس لطف کا بھی مزا الطالو ۔ بیس اسی ادھیر بین میں مقا کہ لواب صاحب نے فرمایا یہ اوہر ا یہ ہمارے جیوٹے میال کے ماسطر صاحب ہیں او میل ہم کی ۔ خدا نے خود بخود نعارت کرا دیا۔ مدگار صاحب نے کہا ۔ " جی ہاں " نوا ب صاحب مُسكولة موئ فيج أترام ، ميرى تعليم كا حال لوجها - أيس في بیان کیا رمیرے فاندان سے بہت التھی طرح واقت تنے ۔ نام بنام ایک ایک کی کرنے اور تولیت کرتے ۔ غرض انہی باتوں میں شام ہو گئی۔ جب سب مخصن ہونے گئے تو فرایا ۔ اسٹر صاحب ا کب وونول وقت الله يحيظ من عمواً سيس بوتا بول - اگر بيال ما مجى الله توجال المولكا پوبدار آپ کو بہنچا ویں گے ؛ دربار برغاست ہڑا- اور سب لوگ بگوس کولتے ہوئے بلرو روم میں وافل ہوئے ۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے گئے۔ اسٹر صاحب اس فراب صاحب کو مخاطب کرنے میں ہمیشہ اس سب کتے ہیں۔ یہ صبح نہیں ہے " میں نے کیا۔" آپ نہ کول تو کیا اتم کوں؟ اُرود میں تو راہب، ہی تعظیم کا لفظ ہے "کے گئے " نہیں ۔ مرکار، کھتے ۔ مفاوند نغمت کھتے۔ فارند، مکھے " میں نے کہا۔ " میر صاحب! یہ موٹے موثے لفظ تو مج سے اوا ہونے مشکل ہیں - ال کل سے مرکار، کنے. کی کوششش کردل محل یا محر بعدا معدم زبان کو لفظ اسرکارا سے کیا پید تنی كه كيمي به لفظ منه سے نه نكلنا نظا نه نكلا -اور جميشه و جناب عالى ، اور رجناب والا، ہی سے کام بھلا کیا ،

ایک دوسرے صاحب فرانے گئے " ماسٹر صاحب ا آپ کا دولت فانہ
بیت وور ہے ۔ میں آ جایا کیئے ۔ دوپر کا فاصہ بہیں تناول فرائے۔ شام
کو تشریف کے جایا کیئے ۔ ایک کرے میں آپ کے بیٹے آگئے کا انتظام
کئے دیتے ہیں یہ میں نے کہا ۔ " حضرت ا یہ دوسروں کے مکان میں
آپ انتظام کرنے والے کون ؟ اگر فواب صاحب کو میرے تھرانے

كا خيال بَديًّا تو وه نود بِي فرما دينے -خدا ميري بائميكل كو سلامت ركھے-میرے کئے دور اور نزدیک سب برابر ہیں" وہ بیجازے شرا کر فاموش ہو گئے۔ چلتے چلتے ہم نے دربار کے اوقات بھی پوچھ لئے۔ معلوم ہوا کہ بین علامے تین ساڑھے تین ساڑھے تین بجے سے سات او شیع کک نواب صاحب برآ در دہتے ہیں ہ دور م مبح ساڑھے آگہ ہی جے سے بڑنج سکتے ۔ ایک چوہارسے پُرچیا کہ زاب صاحب کمیں طرت برآمد ہول گے ہم اس نے کہا یہ ممبرے ہاتہ ایٹے ہم ساتھ ہو گئے ۔اُس نے لے جا برامدے کی اُن ہی کوئی ہوئی کرسوں پر ہفا دیا جن کا میں نے کہیں اوپر ذکر کیا ہے۔ بیٹے بیٹے اُکا کیا۔ زاب صاحب نہ اُج نگلتے ہیں نہ کل۔ جو چوبدار اوھرسے نگلتا اس سے پوچینا کہ بمٹی نواب صاحب آج برامد ہو تھے بھی یا نہیں اُو وہ یں کہ کر حیلا جانا کہ ماپ تشرلین رکھئے ، البی یاد ہوتی ہے ' جب ایک كُرْس ير بيلي بيلي نفك جاتا تَو أله كر دوسرى برجا بميلتا - ايك نو لوني بوئي کرمیاں، دومرے اس طرح جم کر مبطنے کی عادت نہیں، تیسرے تینا ٹی کی كرفيت عرض كيا كول كركيا مال مؤا -جيب سے محوى نكاليا - وكيم لينا-وهر بازل بنيط بيط سن مو گئے - اوھر وستار كے برنج اور لكوس كے وبارٌ نے پرایشان کر دیا۔ اور ایک ایک منٹ کاٹنا مشکل ہر گیا۔ مہر خدا خدا كركے دُن سے مارہ مج كى توب على - اس وقت ايك موبدار نے الم كر كها " اب آپ مايئے - سركار محل ميں تشرافين لے گئے ۔ شم كو اليئے گا تو ملقات مو كي " كيا بناؤل كس تدر عقته آياً - ليكن جن بنه موكر ره كيا -ارادہ اپنی بگرے اُکھا اور سائیکل منبھال گھر آیا۔ شام کو جانے کا ارادہ ر نظا، گر اوگول کے کہنے سننے پر بھر بہنچا ایک بچیداد نے لے جا کر پیراُن بی کُرسیول پر بیٹا دیا نیال نفا که شاید اس مرتبہ مُشکل آسان جو گی - مگر دہاں کون کس کو پُرچیتا نفا ۔ بیٹے نیٹے شام

کے چھ بج گئے۔ اس وقت میں نے ول میں ک ۔ مضرت اگراول ہی اله الله الملاع الملك الملك الملاع عمر ملى الله الملاع الملاع م جوگ - چلو بغیر اطلاع ہی چہے جاؤ - راستہ تو معلوم ہے - ہو مہ ہو

نواب صاحب اسی طرف ہول گے جدم کل تھے۔ زیادہ سے زیادہ بر ہو کا ۔ کہ بلا اطلاع چلے انے پر خا ہر جا مُنگے ۔ خا ہرتے ہیں تو ہر جائیں ۔ تم رُو مفے ہم جھوٹے یہ یہ سوئے کرمی سے اکٹیا ۔ کرے میں سے ہر بلیرڈ روم میں ایا۔ يمال زاب صاحب كى أواز صاف أ رسى اللى - اس أواز كى سيده بي علا-دکھا تو کرے کے باہر ہی زاب صاحب ادران کے سب معاصب کھڑے ہیں میں بھی جا نسلیات بجا لایا ۔ اس مرتبہ اس پرکھے ہوئے سبق کو ذرا ، اچمی طرح دھرایا - پُرانے مشاقول کی طرح ہاتھ میں لوچ تو نہ تھا - بلا سے نہ ہو مرالة كے جيكے سات كے بجائے أن كنت دے والے - جب اس کارروائی سے فارغ ہڑا تو نواب صاحب مسکوا کر کھنے گئے " اجی اسٹر صاحب الآپ صبح كو كمال فائب رہے إلى مجد كو تو اپ كا برا انتظار را یو نیں نے کہا ۔ جناب عالی ! نیں و تھیج کو بھی کیا گفا ۔ گر کسی نے اطلاع ہی نہیں کی ۔ اتر بارہ بجے چلا گیا ۔ اب میں وہی صورت پیش م تی اگر میں تود بغیر اطلاع نہ چلا آتا " یہ سن کر نواب صاحب کو بہت غفتہ " آيا - كين لكي -"آب كت تقي و اور مجه اطلاع نهيس وي كني - اس کے کیا معنی ۔ میں نے تو کل ہی کہ دیا تھا کہ میں جہاں بھی ہول ۔ اپ کو اطلاع کر دی جائے " میں نے کہا ۔ و کیمے وہ جوبدار صاحب جر پیچلے کھڑے ہیں انہوں نے ہی مجھے وال اولی ہوئی کرسیوں پر لے ماکر بھایا تھا اور کہا تھا کہ ابھی سرور برآمد نہیں ہوئے "کئی وفع یہ بعد میں اوھرسے گزیدے ہی گر ہمیشہ میرے پوچھنے ہے ہی جاب دیا کہ " انھی عرض کرنا ہول " اور وہ جو ان کے برابر کھوے ہیں، خدا حموط نه بلوائے تو اکا دس مرتبہ اُن سے کہا ۔ گر اُنہول کے صرف ' گرون کے جھکے ہی پر ٹالا بہ جتنے چوبدار تھے سب نیلی ہیلی انکھوں سے میری طرف دیکھ رہے تھے ۔ گر میں نے جب تک سب کی خبر نہ لے لی بیکا نر ہڑا - ایک جوہار نواب صاحب کے بہت سے برائے ہوئے تنے۔ وہ کھے ہمنت کرکے ایک بڑھے اور الق باندھ کر کہا ۔" سرکار ا مگر ئیں نے اُن کو اسکے ملنے بنہ دیا ادر کہا یہ کیا سرکار سرکار لگائی ہے۔ کوئی بات میں نے فلط کمی ہے جس کی اب آپ مجست فرا رہے ہیں۔

بي فاموش رہو - اس طرح باتوں میں وفل دینا تمالا کام نہیں ہے " وہ بیر کچہ کہنا جائے تھے۔ کہ میں نے مفامرش، اس زور سے کہا کہ وہ گھبراکر ویچے ہٹ گئے۔ بیچارے مجھے ہو گئے کہ کہیں یہ صرت زبان سے باتھ پر م أرائي - بيا تو زاب صاحب كى بيتاني بركي بل المع مكر عبر سنت لکے سمجے ہوں گے کو پُرانی ادر نئی تہذیب کی مگر ہے۔ مگر اس روز سے ج بداروں کا یہ حال ہو گیا کہ میری شکل سے گھبرانے کتے۔ میں گیا۔ اور وہ كت بوئ وورك كره أيغ أين أزاب صاحب كهيس جول الجع فوراً اي وال بنیا دیتے۔ زاب صاحب کے جامیتے جربار صاحب تر ایسے پرلیٹان ہو عظمے نتے کہ اگر میں جایا اور نواب صاحب واقعی محل میں ہونے تو مجھ سے کہتے کہ اسٹر صاحب اسرکار محل سے البی برآمد نہیں ہوئے ۔ اپ ماکر فود کرہ و کھھ لجيع اليا مر بركرات سجيس مي غلط عرض كررا ول"

علم مجلس کا رنگ جیسا میں نے بہال دیکھا، نہ پہلے کہی دیکھا مہ و کھنے کی ارزوئے ۔ اس وابی دربار میں سیری صاف گوئی بعض وقت عجیب رنگ لاتی تنی - ایک روز شام کے وقت دربار گرم تھا کہ دو سائیس صاف سُتری دردیاں پہنے - رسٹی باگر ڈدریں النے میں گئے ایک وبصورت كمورك كو ملاحظ كے لئے لائے - ير كمورا أسى دن ماسرليا سے أيا تف اور نواب صاحب نے کوئی تین ہزار روپے کو خربیا تھا ۔ مگھوڑے کو زاب مادب نے اپنے الق سے شکر کھلائی کچھ پڑھ کر اُس کی پیٹا فی پر دم کیا ۔ اور کہا یہ بعثی عجیب چیز ملی ہے ۔ بس اثنا شننا تھا کہ مصاحبول نے تعربیوں کے بل باندھ دیئے ۔ غرض دو کھنٹے یک میں ہے سر د یا گفتگر ہرتی رہی ۔ شامتِ اعمال دیکھو کہ نواب صاحب کا ایک اور گھوڑ تفاراس کر یہ بہت ہی جاہتے تھے رجب تعریفوں کی کوئی انتہا نہ رہم تو زاب صاحب كو در الواكم كبي ميرا پيارا كمورا واس في ميواي ت من دب جائے ۔ نو انہول نے کہا ۔ یہ سب کچے سہی گر ہمارے گھوڑ۔ المناع بنانا گویا سارے راز کا انکشاف کرتا ہے) سے اچھا مخدرا ہی ہم رہ ہا، رہ فارت در است مرکار کے فرکر تھے۔ بیکن کے فرکر تو سے ہی نہیں - فرأ برل گئے - ایک صاحب کئے سی خدادند نعمت ا ا

کھوڑوں کے تذکرے میں اس کو کیے لایا جا سکتا ہے ا وہ محدورا تعوری ہے رہ تر انسان ہے انسان اڑ ان کا اتنا کہنا تھا کہ یار اوگوں کو گفتگو کا سلسلم مل گیا -اب کیا تھا -اس دوسرے محواے کی تعرفیت رہیں تمین اسمان کے تلابے بلا دیئے ۔جب کمبی ماکر نواب صاحب کولٹکین ہوئی اس طرف سے ذرا قراقت با کُ تو فرایب صاحب نے میری طرف و مکید کر ارشار فرایا یمزا صاحب الآپ نے اس گھوڑے کے متعلق کچے نہیں کیا ی میں نے ، عرض کی " جناب عالی اِ مجھے نہ اس بارے میں کوئی وا تفییت ہے اور نہ ترلین کرنے کے لئے الفاظ- ہیں سرے سے محواے پر چڑمنا ہی نہیں جانا۔ سائميكل برسوار بهرا بهول -اس كا ايك ايك برزه بهياناً مول- ماشاءالله جب اتنے واقف کار ویک افرایت کررہے ہیں۔ آر گھوڑا اجھا ہی ہوگا۔ اگر کے اُر چینے تر میں اس تمام گفتگو میں یہ بھی نہیں سجھا کہ مجھوڑے کے کس کس ہوڑ سند کی تولیت ہو رہی ہے اواب صاحب یہ سن کر مسکوانے گئے بخیر ان ہی باول میں کوئی اللہ بج کئے۔احدور بار برفاست اٹا۔اب ووسرے ون شام کا وکر سننے کہ نواب صاحب نے حکم دیا " ہمارا نیا گھوڑا لاؤ " سائیس اسی طرح بنا سنوار کر رب سامیت کے مرب ہو ہے۔ گھوڑے کو لائے رنگر بجائے چلنے کے وہ میکورکتا ہوا آیا - جار ٹانگ کے گھوڑے کی جگر مین ٹانگ کا گھوڑا رہ گیا ۔ یہ دیکیمینا تھا کہ فواب صاحب الل مجولا ہو گئے اور اس سرے سے اُس سرے کے سارے سا بیسول ادر کوجانوں کو لے فوالا رمصاحبول نے میں بال میں بال ملائی - ایک صاحب نے اس ٹانگ ٹوٹنے کو ما دو کا اثر بنایا ۔ دوسرے نے سائیس کی لا پروائی کو سبب تھرایا - غرض جینے سُنہ اتنی باتیں مگر آفرکار منطفہ آبا یہ تصنیہ ہڑا کہ دوسرے گھوٹوں کے سائیسوں نے جل کر اس کی فائک وڑ ڈالی ہے۔ قرار پایا کہ تام سائیس بیک تلم موقوت - ہیں نے بو اِن عربیوں پر بلا رجہ آفت آتے و بھی تو مجھے سے نہ رہا گیا - آگے ﴿ رِوْمِهِ كِمْ لَهُ مِنْ إِنَّ وَالَّا إِكُلَّ تَعْرِلِفُولَ كَيْ جُوشٌ مِينَ خَيَالَ نَعْدِينِ فَرَايا كَنَّا -کہ یہ گھوڑا لنگڑا ہے۔ اگر ذرا غریسے گھوڑے کو طاحظہ فرمایا گیا ہوتا تو کل ہی معدم ہو ماتا کہ یہ گھوٹھا تین ٹانگ کا ہے ۔ کل بھی چلنے میں یہ ایک پاول پر زور نہیں دیتا تھا یہ میرا یہ کہنا تھا کہ جنتنے

رگ وال کواے تے ، سب نے برے برے ویدول سے میری طرف و کیما لیکن کھ کینے کی کسی کو ہمت نے ہوئی۔ جانتے سے کو جماڑ کا کانٹا ہوکر کسیں لپیاف نه مائے۔ نواب صاحب کو مینی ذرا معلوم ہڑا۔ کننے گئے یہ ماسٹر ساحب! اگر آپ كو معلوم برا الفا كر كورا النَّك كرنا ہے توكل ہى كيول مذكها أو ميں في كما . مناب في لي إجب اتن صرات توليت كردم مول لو لعبلا ميري كي مجال ہے جو ان سب کے فلاف ایک حرف میں زبان سے نکال سکوں۔ اگر محدوث مگورے کی ترایت کے بجائے میری م<u>زمت</u> پر اُٹر اُنے تر منیں کہاں ان سے ، پھیا چھوا آ میں المجما کہ گھوڑے کا انگراین مبی کوئی تعرفیت ہے ہو اس کی طرف رم نہیں کی عاتی اواب صاحب نے فرایا سان سے نہیں تو جیکے سے مجہ ہی سے کہ دیا ہوتا " میں نے کہا " عالی جناب کو تعریفیں سننے ہی سے کب فرصت تنی ہو مجھے کچہ عرض کرنے کا موقعہ ملتا ؛ قصتہ مختصر سارا الزام میرے سر منطور دیا گیا ۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ بیجارے سائیسول پر ے آئی ہوئی بلا ٹل گئی ۔ سب مصاحبوں کو یہ یقین ہو گیا کہ ماسٹر صاحب کے پاؤل بیال جم گئے تو انہوں نے ہمی مجھے سے راہ و رسم برمعانی شروع کی - بلاتے - پاس بھانے - بان ِ کھلانے - اِ دھراُ دھر کی فیس النیں ۔ شو و سخن کے چرچ رہتے ۔ عرض کچھ دارل اللی گزری -میں اس زمانے میں تحت اللفظ فوب پایعنا عنا۔ سب نے صلاح دی که لواب صاحب کی مجلسول میں تم مبی دو ایک مرتب پڑھو - نواب صاحب من کر بہت نوش ہونگے - میں رافتی ہوگیا - چند ہی روز لعد محرم ہ گیا۔ نواب صاحب کو شایدکسی نے اطلاع کر دی نفی - انہول نے فرایا یہ اسٹر صاحب ا ای بھی مجلسول میں شرکب جڑا کیجئے ا میں نے کہا یہ بہت خوب یہ مدرے روز شام کے یہ بیجے مجلس میں مشریک ہوا۔ مجلس زالز مکان میں ہوئی اندر پردہ ہو گیا ۔ محل سرا کے وسط میں جو عارت ہے اس کے والانوں میں پردے وال کر دو تجفتے کر و فیے۔ ایک جھتے ہیں مردانہ دوسرے ہیں زنانہ - اندر کا عال تو معلوم نہیں ـ گر مردان بعث كاكل فرش سياء لقا - عاند خال سياه كاؤ تكف سياه - فالدن سیاہ - منبر سیاہ ریبال تک کہ تمام گھر والوں کا سارے کا سارا لباس

دمثار سے لگا کر جرابوں تک سیاہ ۔ نواب صاحب منبر کے سامنے قالین پر گاؤ کلیے لگا کر اور تمام صاحبرادے ان کے کچھ ادھر کچھ ادھر بید عُلْق بچوٹی صاحرادی صاحبہ تفیں ۔ وہ تواب صاحب کے بیلو میں معیقیں۔ ادراتارے کے ساتھ ہی مجلس مثروع ہوئی۔ بیلے سوز خوانی ہوئی۔ یہ طرار نه اجبر که کس طرح بول - کئی سوز خوال منے - شاید بی کسی کو جند منط پڑھنے کو دئے ہول - ورن جس کو اور جال کہیں نواب ساحب نے جا إ ا روك ويا - روكنے كے لئے صرف إلا كا اثارہ كيا جاتا تھا كم م بس ا ایک صاحب بار مصرعے پڑھنے کے لعد شیب امھانا جائنے تنے کہ الس" ر ﴿ كَا ارشاد ﴿ وَا - اور ان كَى أُواز كُو بِيخِمْ سِي مُرْمِم بِرِ أَنَّا نَفْسِب ﴿ وَا - سِبُ ( ﴿ اللَّهُ مِن اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَّا عَل خوش قِسمتی سے بیار پانچ بند پراهم لئے تو کمال کیا ۔ ورمذ دو ہی بندول ر بند کردئے گئے ۔اس سلنے کے ختم ہونے کے بعد علقے کا ماتم بٹردع ہڑا۔ اتم کے بعد ہی مجلس ختم ہوئی۔ باہر لکل کر سب نے اصرار کیا کہ "کل سپ بھی پراسٹے مین نے کہا۔" صفرت میں مجلس کا رنگ دیکھ جیا۔ بعلا أيب براسن بين كيا لُطف اور سُنن مين كيا مزا - مجم تو معاف مي فرمائے " مفعاصبین میں سے ایک میر صاحب تھے۔ براے با مزہ اومی تھے۔ كن كله به مرزا صاحب إلى ج جن لوكول في يرابطا ، وه يرابطنا نهيس ما نخ كل سي وكهاول كاكم كيونكر يله صنع ايس - وكيمول تو نواب صاحب ينج میں کیونکر اوک دیتے ہیں او دوسرے دن جب میر صاحب کی باری ا فی تو انہوں نے مرتبے کو بجائے ابتدا سے پارھنے کے وسط سے شروع کیا ، اور پہلے ہی بند پر میدان میں اُتر آئے کہ مرتبے واقعی اجھا تھا۔ سب لوگ نایت غرسے سُن رہے کنے - میر صاحب نے تلوار تول کر الفائی - جاہتے تحقے کہ الحقہ ماریں ، کہ " بس کا اشارہ ہڑا - اور میر صاحب تلوار علم کئے ہوئے منبرے نیج تشریف لے آئے ۔اس کے بعد سب نے مجھ پر زور دیا کہ پڑھو۔ بین نے صاف انکار کر دیا۔ زاب صاحب نے بمی ایک آدھ ونعر اشاریا فرمایا مگر میں امال گیا ۔ اور اس طرح سنتے ہی مُشْغَة يه تجلسين فتم هر كُنْيُن و

موم کی تیرمویں یا چورمویں تاریخ کئی۔ صبح نو بینے کا وقت کھا۔ دربار جا بڑا تھا۔ معلوم نہیں کیوں ایک دفعہ ہی نواب صاحب کو کچھ خیال کم گیا مكم دياك بارے جوامر فانے سے جہولا صندوقير لاؤ ي ج بدار صندوقي لے آيا۔ ر الرکاری کام سے لیا ہوا سبر مخل کا غلاف ۔ اندر النفی وانت کا صندوتی۔ اور کاری کی انت کا صندوتی۔ اور کاری کی کم سے لیا ہوا سبر مخل کا غلاف ۔ اندر النفی کر کیا کمول ؟ فواب صندر تیجے پر گرفا جمتی جالی کا کام ۔ ایسی ٹولھورت چیز گفی کر کیا کمولا۔ پہلے ایک انگولی نکالی ۔ اس کو دیکھا کھالا اور رکھ دیا۔ اس کے لعد سونے کی ایک جڑاؤ گھڑی نکالی۔اس کر بھی الث پلاٹ كروكميا اور ركه ديا - بيرايك حيوث جوث سيز دانون كي تبييج نكالي - اليمي طرح و کمین بعالی اور النے میری طرف بڑھایا - بنیں سجھا کہ مجھے و کھائے کو دیتے ہیں۔ میں نے تبیع لے کر خوب فرے دیکھا مگر سمجے میں را آیا کہ شیشہ ہے یا زمرہ دیکھنے کے لیدجس طرح اتھی اسی طرح والیس کردی اور کہ یہ جناب والا اِ مجھے جوا ہر کی پرکھ نہیں ممکن ہے زمرہ ہو۔ کئی جوہری کو دکھا یٹے۔ رہ مجھ سے بہتر بنا سکے گا اللہ فواب صاحب نے مُسلواکر تسبیع مندوتج میں بند کی اور صندتی والس ایج دیا ۔جب دربار برغاست موا تو یار رگوں نے میرا مذاق اُڑا نا شروع کیا کہ مواہ ماسٹر اساصب اِ توب سمجھے اِ اجی حضرت اِ تبدیج ایب کو سرفراز ہوئی تھی۔ اب نے فینب کمیا کہ واپس کر دی۔ سلام کرے کے لیتے۔ ندر گزوائے مہل ایسے مرفعے کہیں روز روز ملتے ہیں ؟ ہم کو دیکھنے کے نشے بھی کوئی چیز دی جاتی ہے تر ہم سلام کرکے اپنی کر زاب ماحب کا اداوہ تبیع دینے ہی کار تھا تو زبان کس نے بند کی تھی ؟ بھلا میری عمر دیکیمد اور لبیج کی سرفرازی دیکید اس لیے جوار عل کا سطاب الغیر، سجمائے مجھنا میرے لئے دشوار ہی نہیں ناممکن لفائہ اس واقعے کے چند ہی روز لعدسے ہارے ملی گرمد جانے کی تیاریال شروع ہوگئیں۔ گریں کیا کیا اِنتظام ہوئے۔ اس کا علم لو اللہ کو ہے۔ ا اِل یا ہر جو کچر لاؤ لشکر جمع کیا گیا ، اس کا حال مُن لِجْئے ۔ ایک روز شام کے چار بیجے کے قربیب حجو لئے صاحبراوے صاحب محل مراسے باہر

تشريف لائے - فاب صاحب نے فرايا يو بادشاه إلو اب تم جو چيزين ساخة

لے جانا جا سے ہو چھانٹ لو۔ مار صاحب ہی موجود ہیں ۔ یہ مبی اس انتخاب میں مدد دینگے یہ سب سے بیلے محاری مگدروں کا انتخاب شروع ہوا پڑھنے ما رہے منے - بھر بھی نواب کے بیٹے تنے - اللہ کے فعنل سے جار . مُؤْمِيالَ اور چُه گوڑے لمند كئے - اس كے بعد طازمين كے جِها نظنے كى ماری م ئی - جار فدمت گار- دو یا دُل دبانے والے - ایک کمانی کئے والا۔ ود باورجی - اید سائیس - اس طرح فدا جوط بد باوائے تو کوئی بیس پیسی ا آدمی اومی منتخب ہوئے - جب فربت بہاں یک بہنی تر مجھ سے مدر الگیاد نیں نے کہا ۔ جناب والا ! یہ صاحبورے صاحب پوصف ما رہے ہیں یا کانیاں سننے - ہاؤں داوانے ؟ یو کاٹیال گھوڑے استعال کے لئے ما رہے ہیں یا رسیش نکالتے ؛ بعد اس لاؤ لشکر کے ساتھ تعلیم کیا خاک ہوگی؟ جن صاحب کا انتخاب اس مہرد برنگاہ کی نگرانی کے لئے ہوا تھا۔وہ بگر كر بولے ماسر صاحب إ فواب صاحب كے صاحبزادے تعليم كے كئے جارہ ہیں، میرے یا آپ کے کی نہیں جا رہے ہیں کہ ایک صندی الفایا اور نکل کھڑے ہوئے ۔ بین نے کہا ساور بال جناب مالی! بر مبی تر بنا، دیا جائے کہ خیر میں تو صاحبادے صاحب کا آنالیق بن کر جا رہا ہول، کیا یہ حضرت میرے اللیق ہو کر تشریف لے جا رہے ہیں ؟ ال کے لئے تو میر ایک ہی نقرہ کافی تفا - جیارے خاموش ہو گئے - جب میں نے دکھیا کہ طوطی کی آواز نقار نانے میں کوئی نہیں شنتا تو میں بھی لاحول پڑھ کر فاموش ہو گیا ہ

اس واقعہ کو تین روز گزر گئے۔ ایک دن ) رات کو جب آ اللہ بجے کے قریب دربار برخاست ہونے گئا تو نواب معاصب نے میری طرف دیکھ کر فرایا یہ اسٹر صاحب اِ آج رات کو ہم سب چھوٹے میاں کو مہنی نے کئے علی گڑھ ہا رہے ہیں۔ آپ بھی دو بجے اسٹیشن پر آ جائیے یہ بئیں نے بخ علی گڑھ ہا رہے ہیں۔ آپ بھی دو بجے اسٹیشن پر آ جائیے یہ بئیں نے بوش کی ہے۔ اور نہ بئیں آپ بوش کی ہے۔ اور نہ بئیں آپ فری کا کہ تاری نہیں کی ہے۔ اور نہ بئیں آپ فری کا کہ تاری تھا۔ آپ کشرایت لے جائے۔ بئیں الشاء الله دو تین دوز بعد بہنے جاؤدگا یہ الغرض یہ تصفیہ ہوا کہ تیسرے دوز میں بمال سے دوانہ ہوں۔ اور اس وقت یک نواب صاحب وایس تشرایف فرا ہیں ہ

دوسرے مدر صبح ہی میں نے روائل کی تیاریاں شروع کیں۔ شام کو مددگار صاحب سے ملنے کیا ۔ان سے ساکم ہڑا کہ نواب صاحب دو تین ہی اسٹین گئے سے کہ نزلہ متروع ہوگیا ۔ اور وہ مع مصاحبین مالی تشرایت کے ائے کر ساجزادے ماحب اور ال کا بشکر اگے چلا گیا یہ مدگار صاحب سے بل کر میں زاب ساحب کے ہاں گیا۔ ریک فاضے تعلیے جنگے ہیں - ایک اوجہ چینک الم منی متی ۔ ور ہوا کہ کسیں نوٹیا نہ ہو مائے ۔ اس لئے والی تشرایت لے آئے۔ دوسے ون میرگیا ۔ زاب صاحب نے ایک تار میرے الحقہ میں دیا ۔ صاحبزادے صاحب کا تار تف کہ کالج والول نے تمام ملازمین اور گائی کموٹول كولودة ك مين ركمنے سے إنكار كرويا ہے اور دايت كى مے كه أكر اس كارلج میں رہنا ہے تو صرف ایک آنائیق اور ایک فرکر کے ساتھ ام کر رہو۔ ورہر کوئی دورا کا کچ ناش کروٹ اس تار نے تمام معاصبین میں ایک بوش کھیلا دیا ۔ کرٹی کہنا تھا۔ خلارند نعمت! یہ تجارت بیشہ لوگ ہیں۔ بھلا کیا جانمیں کہ توالوں کے اواکے کس طرح رہتے ہیں اور کس طرح تعلیم پاتے ہیں ؟ یہ نو کدھے کھواے رونول کو ایک لائمی سے ایکتے ہیں ۔ فدا کے واسطے صابحزادے صابحب کو مجوا لینے الیا نر ہو کہ کہیں ان کے رُسمن بھار پڑ جائیں " ہیں نے کہا یہ میعاصباً جب نوابی ہی کرنی ہے تر پرمعلنے سے فائدہ ؟ نواب بن کر نہیں پرمعا جاتا۔ طالب علم بن كر براها ما اے - صاحب و ساحب كو اگر فواب صاحب الكل میرے سپرو کر ویں تو میں وو ہی برس میں وک وول کہ کیا سے کیا ہوگیا !

میر ائیں ہورہی تعیں کہ دوسرا تارا ہیا ۔ لکھا تھا ۔ میں اکبلا نہیں رہ سکتا۔ والی کی اجازت دی جائے ہیں نے بعتیرا سر مارا ۔ گر میری ایک نہ چلی ادر نار دے دیا گیا کہ فقا ہی بند رہا تو انالیت کیسا ۔ میں نواب صاحب کو اس بوزج انٹری سلام کر کے آیا تو وہ دن اور اج کا دن ہو کہمی نہیں گیا۔

کر اس بوزج انٹری سلام کر کے آیا تو وہ دن اور اج کا دن ہو کہمی نہیں گیا۔

کر اس بوزج انٹری سلام کر کے آیا تو وہ دن اور اج کا دن ہو کہمی نہیں گیا۔

گر اس بوزج انٹری میں کہول گئے ہو گھے پرائی اور نئی تندیب کی یہ کر ہمیشہ یا د رنیگ ،

سرن عبرالفادر مذطلهٔ ممبرانیا کوسل ساحت نامنه دورب سوئنر رلیند

سوئٹورلینڈکا ہر جفتہ واپے تو حبن فدین کا ایک اعلیٰ نمونہ ہے مگر کوبیرن اور اس کے قرب و جوار کو بہال کی سینٹوی کا خلاصہ کمہ سکتے ہں۔ مکومت کا صدر مقام اگر بران ہے تو مناظر قدرت کا مرکز لومران ہے۔ کوہ الیس کی برت سے ڈھی ہوئی موٹی کو ٹیول کے دیدار اور اُس کے شفان جنمول کی زیارت کے لئے اس سے عدہ موقع ملنا مشکل ہے۔ کومتان کے ہر قابل دید حصے میں بہاں سے پہنچ سکتے ہیں۔مناظر فدرت کے شیدائی ونیا کے ہر جھتے سے بہال اتنے ہیں ، اور محبوبہ بہار کو بہ صد رعنائی جلوہ کریاتے ہیں مرسم گرہا بسر کرنے کے گئے اس سے زیادہ مزے کی مگر کیا ہو گی جنیں دولت اور فراغت دونوں میسر ہیں ۔ وہ تر بیال آکر مبینوں مانے کا نام نہیں کیتے ۔ اس کو مرکز قرار دے کہ کردو نواح کی سیر کراتے ہیں اور پھر بیسی ہ جاتے ہیں - اندازہ کیا گیا ہے کہ ہر سال بہار کے سفاز اور مربا کے اختتام کے درمیان بین ایریل کے نثروع سے سمبر کے اخبر تک کوئی تین لاکھ اومی دوسرے مقامات سے بیال استے ہیں - ان نبی اوقے اگر راہرو فرض کئے جائیں -ہو آتے جانے تعوری دیر کے لئے اس پر فعنا معام کی سرکرنے ہیں۔ تو آدھے ایسے ہیں ہو بیال معقبل عرضے کے لئے تیام کرنے ہیں انہی آنے جانے والول سے بیال کے کشر التعداد ہو مل اور دیگر معان فانے لے لئے مان طائے کے اللہ اور دیگر معان فانے کے لئے مناظر کے لئے الكريزي افلا ہے يوسين الكريزي ميں منظر كو كہتے ہيں-نائك كے تماشے کے مختلف پردوں کو می سین کہتے ہیں۔ ناک وانوں کے زرایہ یہ لفظ اُرود میں مرق الد بھن نامور معتنفین اردو کی مولت متند ہو گیا ہے ،

اباد ہیں۔ اور انہیں کے ففیل سیرو سفر کے لئے ہرطرح کی آسائشیں ہیاں مبتا ہیں۔ الیس کی گئی چئیوں تک کہی کئی گئی دیل جاتی ہے۔ اس میں میٹرک کو رود سے دکھیں تو سانپ کی طرح بل کھائی ہوئی قلائوں تک اس علی گئی ہیں ، جن سے علی گئی ہیں ، جن سے الجن اور گاؤیوں کی سافت میں الیس کلائی گئی ہیں ، جن سے گاڑی تابو میں دہے اور نیچے کو لؤک نہ جائے جیل کی سیر کے لئے ہیں دہو تابو میں اور ہر مجد لوگ آئر کر آگے تنوڑی ور پیدل سیر و ہوئے جانے ہیں اور ہر مجد لوگ آئر کر آگے تنوڑی ور پیدل سیر و ہیں۔ اس کے سوا گاڑیاں ہیں۔ گھوڑے ہیں۔ اس کے سوا گاڑیاں ہیں۔ سنرہ و کئی آومی ہو ، میں لین کرنے کی کشتیاں ہیں۔ جس خان کا کوئی آومی ہو ، اپنی لیند کی سواری ڈوسوئڈ لے اور سیر کرنا ہیں۔ سنرہ و کئی ساتھ کے ساتھ شہول کی زندگی کے مزے ملانا جانے ہی وہاں کسیاں دیا ہے کان کے گائے ساتھ طار کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال جسل کے کنادے گھنے ساتھ وار درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال بینجس کھی دیا ہے اور میا ور درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال بینجس کھی دیا ہے اور میا ور درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال دینجس کھی دریا کے کنادے گھنے ساتھ وار درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال درختوں کھی اور درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال درختوں کھی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال درختوں کی دوہری قطار کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال دوہری دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال دوہری دوہری کی دوہری تھا ہے۔ درختوں کی دوہری دوہری دوہری کی دوہری دوہری

دیا ہے ہائے کے کالھ مہروں کی دہری کے رکھ ہے۔ وہاں کسیال جمیل کے کنارے گھنے سایہ وار درختوں کی دوہری قطار ہے۔ وہاں کسیال اور بنجیس رکھی ہیں۔ لوگوں کا جماؤ رہتا ہے۔ بیٹھ جائے اور تماشا دیکھا کرے۔ شام کے قریب باجا بجآ ہے۔ شام کے بعد نائک وغیرہ کے تماشے شروع ہونے ہیں۔ جبیل کے کنارے روشنی ہی روشنی نظر آتی ہے۔ اور مکاؤل کے لیمپ اور مول کی لائٹینیں اپنا عکس پانی میں فرالتی ہیں اور محمولی کی ال معمولی فرالتی ہیں اور مجب بہار دیتی ہیں۔ لیکن اگر کوئی شہروں کی ان معمولی دلی ہیں دلی ہیں کے مراس کی مراس کے مراس کی مراس کے مراس کی مراس کے مراس کی مراس کے مراس کے مراس کی مر

دلچیدول سے کمبرا کربیال آیا ہو ادر گوشہ تنہائی کا متلاشی ہو ، تو وہ آیادی سے کچھ دُور نکل جائے ۔ جادول طرف مناظر قدرت اس کے مونس و ہوم ہوئے ۔ درختوں کی کھنڈی جھاؤل ہوگی اور برث پوش بہاڈرول کی دل لبھانے والی ہؤا ۔ وہ ہوگا اور اس کے خیالات ۔ فرکن روکنے والا فر کرئی ٹوکنے والا ہو کی ڈوکن والا ہو کی فرانے والا ۔ اگر کہیں اس شوق کا مادا اس کا مخیال کوئی اور میں آئیکلا تو وہ اس گوشے کو آباد باکر نفود کی اور میں آئیکلا تو وہ اس گوشے کو آباد باکر نفود کی اور کوئی اور میں آئیکلا تو وہ اس گوشے کو آباد باکر نفود کی اور کی ہوئی اور میں آئیکلا تو وہ اس گوشے کو آباد باکر نفود کی اور کی میں ان دونوں فیمول سے علیحدہ نفی ۔ ہمارا اس بر عمل بھتر ہونے سے ایک جملک نبی بہتر کوئی کوئی ایک میک کئی بہتر

ے. جیسے تیتری باغ کی سرکرتی ہے۔ ایک میٹول سے دوسرے پر ع سرگلے دا رنگ و بوئے دیگر است اسی طرح ہم تھے کہ مرچیز کا تفوا تفوا نمونہ دیکھتے بھرنے تھے۔ ہر نئے میں م کو البحی پیلا سلام - البی الخری سلام - جانتے کئے کرسی ایک نظر ہے ، جس کی اجازت ہے - بھر کہال ہم اور کہاں یہ حن تدرت و ہنیںن کے جلوے ہ صلح عام کی تائید ہے ۔ داخل ہوتے ہی ایک بڑا ہال ہے ۔ جو اسلحۂ جنگ سے پُرہے ۔ وسط میں توپیں رکھی ہیں ۔ پُرانی سے پُرانی توپوں سے لےکر نیانہ مال کی کرپ تولوں تک بہال توجود ہیں اور ہرایک کے اُوپر لکھا ہے کہ کوئنی کس زمانے کی یادگارہے۔دایاروں پر ایک طرف سرسے۔ رجیاں ۔ تواریں اور دومری طرف طرح طرح کی سندوفیں سے رہی ہیں۔ ایک کرہ اللئ روما کے لئے ہے اور ایک ازمنہ متوسط پورپ کے لئے۔ جنَّكِ سَيْ سَالَدَ اور جنك بمنت سالَد مَيْن بو اسلح استعال موسم عق ان کا علیمدہ مجموعہ ہے۔ پہاڑی لاِائی کا مین عبد ہے ، اور جُنُوبی افراقیہ کی جدید لوائل کا مُدا ۔ یہ نظارے تاریک کروں میں بوی تُحوبی سے دکھائے کئے ہیں کہ ویکھنے والا انھیرے ہیں ہوتا ہے اور سا ہیدل کی تصویروں اور اسلی پر روشنی پڑتی ہے۔ ان کے گرد جنگل بہاڑ اور لڑائی کے میدان کے گرد جنگل بہاڑ اور لڑائی ہم اپنی کا نقشہ ہر بہو دکھائی دیتا ہے۔ اور یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑائی ہم اپنی النكه سے ديكه رہے ايس - افريس جنگ روس و ما إن اسى موجود ہے۔ تلعہ بندی کے دستور کی ترقی کے مختلف ملائے - بیاروں اور زخمیول کے افیانے الد کے جانے کی تالیر - جنگ میں عارمنی میں بنانے اور تورث کے نمونے ۔ بحری الوائی کی خصوصیات -سب کا ایک خاکہ قران میں ام مانا ے- اِن سب کے بعد ملح کا محل اتا ہے - وہاں بورپ کے سب برے

A

رے مدرول کی تعدیریں رکمی ہیں جو صلح عام کے حامی ہیں اور جو محالس مسلح میں شرک مو چکے دیں ان تصویروں میں ایک ایرانی مدتبہ کی تصویر دیکھ کمہ بہی وشی ہوئی۔ اس تصویر کے پنچے لکھا تھا یہ ارقع الدّولم مرزا رصا فال دانش پرنس صلح "اہل پورب نے آج کل ایسی باتوں کا کچھ ایسا نصیکہ لے رکھا ہے کہ جیس کسی ایشیافی المتبول کی صعب اوّل میں کھڑا ہونا عنیمت اس كري بين جس بر صلم كا حجندًا لهرا رايضًا - مختلف ربالول بين سے کے شعبی آنا ہیں اور رسالے اور اخبارات رکھے تھے میں ہیں سے اکثر منت تقیم ہونے کے لئے تھے اور ہر شخص مجاز تھا کر ان ہیں سے چند کی لے ہم نے چند ریچے دہاں سے لئے۔ لیکن ہمیں یہ دیکھ کر تعجب ہوا کہ راک کے ارمنی وفیرہ باشنوں کے تبعض شابیت ہوش ولانے والے رسالے فراسیسی زبان میں جن میں ترکول کو پرب سے نکالنے اور ان کے خلاف الل ورب كر أكسانے كے مضمون مندج فقے وہ بعي ابنى كاغذاب صلح مين رکھے سے ۔ کیا مجلس صلح الین ہی تدابیر صلح پھیلانے کی کر رہی ہے ادران کے ذل وقعل میں الی ہی مطابقت جا ہے ؛ حقیقت یہ ہے کہ صلح عام کی تحریک سے مرتبن لیدب کا مقعور اصلی فقط اسی تدریے ، کہ بورب کلی عيد أن سلطنتول مين صلح رب أد وه سب مل كر بالل ونيا ير النا غلبه اور افتدر قائم ركمين ولي اين عليه ادر ان کے مدرزل کے دماغ سے اپنے مغیرضات کی توسیع کی ہوس اور ایشائی ممالک ارر اقرام ر مذاهب کی چفارت کا خیال مذ کمکل جائے - کمونکہ می در خیال سب نیاد کی بنا اور جنگ و جلال کی جز بین -اس صلح و جنگ کے عائب فانے میں الات حرب ادر خائش جنگ کو اساب صلح سے ج سبت ہے، فالم وہی سبت الیمی یورپ میں شوق جنگ و شوقِ سلح میں قائم ہے ۔ صلح کے منعلق بائمیں ہیں اور دوسرول کو تصبحتین ادر اپنے ال ہر قدم روز بدور زیادہ سے زیادہ روپیہ سامان جنگ پر مرت کر رہی ہے اور ایدپ کی فرانت اور اس کے علوم و فنون کی ترقی الی ایجادات کے کام ا رہی ہے کہ وقتِ جنگ تریادہ سے زیادہ انسان

تعدلت سے تفورے وقت میں کس طرح بے مان کئے ما سکتے ہیں اور زمین سے گولے ارنے کے بجائے ہمان بر جراعہ کر کس طرح ہمن و ہانش کی اُرجہاڑ ہوسکتی ہے، برفانی باغ یاس عبائب فائر صنعت سے بکل کرہم ایک عبائب فائر تدرت کی طرت مکٹے جمعے بہال محلیسیر گارڈن مینی تودہ اے برت کا باغ کہنے ہیں - برت کے یہ توسے اس زمانے کی یادگار ہیں جب سارا سوئٹورلینڈ برت کے پنچے وہا مڑا تفاریر زمانہ تاریخی کتب سے بہت بہتے گزرا ہے - ماہران علمِ طبقات الارض في اس كا بنه ملايا ب اور اب وه يقيني طور بر ثابت السكتے ہیں كر ایك وقت میں روئے زمین كا سارا شالی جعتہ ایك سطح برفانی تھا کہ کہیں اتفاق سے کوئی مگر فالی تھی تو وہاں مبی مضرت انسان کا وجرد نه نفا- البينة كي حيوانات نفع ممراب ان حيوانات كي نسل بهي منقطوع ہے۔ کہیں کہیں ان کے بیخرادر ہٹیاں دستیاب ہوئی ہیں جن ہے معلوم ہوتا ہے کرمر ان کی ساخت کیا تھی-اور مرحودہ جانوروں سے کس ندر نزالی تھی - کہا جاتا ہے کہ اس برفانی عهدسے قبل ایک زمانہ الیا تھا کہ ساری زمین پر یانی ہی ہانی تفا گر ایں وقت اُس زمانے سے بحث نہیں، بلکه صرف عبد برت سے کام ہے جس کی یہ حریت انگیز نشانی ارمران میں موجود ہے۔ برت کے میلے سے ہو سلاب پہاڑول کے اندر روال ہوًا ، اس میں کئی بڑے بڑے تورے بن کے کمیلنے سے بو نے رہے ، بنتے ہوئے آئے اور اپنے زرد میں چرول كو تراشة موث افرخود ايك تعنور مين الميني لين اين عبَّر بيني جمال وه جاروں طرف مضبوط چانوں سے گھر گئے۔ اب مند روٹے ماندن کن راہ رفتن ا عائیں تو کمال مائیں - یاتی ہے کہ اور سے برابر ا راہے اور انہیں حرکت وسے جاتا ہے۔ گریہ تلعہ بند ہیں بہاڑوں کی جوٹیوں پر ہمرام سے بیچھے تھے اپی جگر حمود کر اس معیبت بین تان تعیسے کر رات دن ایک مقام بر می کی طرح مموم رہے ہیں ۔خود مبی محصتے ہیں ، بیتھول کو مبی محساتے ہیں ، یہ فدمت صدایل سے وان کے سپرو ہے ۔ مذکبھی رفصت مد تقلیل اتنی خیریت تھی کہ چتم مردم سے ان کی یہ سزا کیشدہ تھی۔ مگر آج کل انسان کو یہ جات ہوئی ہے کہ ہر مگہ کارفائہ قدرت سے پیوہ راز اُٹھانا جا ہتا ہے۔ چنانچ بے جارے معتوب تودہ اے برت کی بروہ دری بغیر تعبی نہ رہا - سلمالیہ

کہ ہری مری گھاس کے پنچے ہر برفانی کارفانہ جاری تھا گھرکسی کو اس کی خبر نہ کی ہری مری گھاس کے پنچے ہر برفانی کارفانہ جاری تھا گھرکسی کو اس کی خبر نہ تھی۔ انفاق سے ایک جگہ زمین میں سوراخ ہوگیا اور وہال سے اس برفانی چکی کی آواز آئی۔ کھورتے پر بر عجوبر نظر آبا۔ اور بھر ایک جگی کے وریافت ہوئے سے اس مرائی کی آواز آئی۔ کھورتے پر بر عجوبر نظر آبا۔ اور بھر آبا ایرور ورفت کے لئے آئی اور بہ جھتہ تماشائیول کو محوجرت کرنے کے لئے آئی اور بہ جھتہ تماشائیول کو محوجرت کرنے کے لئے اس مقدائی میں اس عہد کے جانور اور درفت کے آئے ہیں۔ اور اور اور ورفت کے آئے ہیں۔ وارزی و خوائی و اس جزافیہ ووز ل علم کے شائیول کی دلچہی کا سامان بمال مرجود ہے۔ سوئٹور لینڈ کے جزافیہ ووز ل علم کے شائیول کی دلچہی کا سامان بمال مرجود ہے۔ سوئٹور لینڈ کے ایک فرائی میں ایک جگہ والی این کا میں ایک جو عراوں کے مشہور قصر الحمراکی امالے میں ایک جو مول بھلیاں بنائی گئی ہے جو عراوں کے مشہور قصر الحمراکی بھلیاں کی نقل ہے بھول بھلیاں سے ایکتے ہی باغ کا وہ جھتہ سامنے نہاں چان کا کو بھتی سامنے نہاں چان کا کو بھتی سامنے اس کے جہاں چان کاک کر ایک بہت بڑا شیر بنایا گیا ہے جس برشہروسرن

کو ناز ہے اور جو نی الواقع سنگ تراشی کا عمدہ نمونہ ہے ،

ابغ سے ترقیح ہوئے ہون کرک جو کیمتولک ندمب کا برا گرما ہے واست میں بڑتا تنا ہم نے اسے بھی ایک نظر دکھا۔ بلندی پر واقع ہے اور بہت سی سیرمیاں چڑھ کر اس کے وروازے کی بینچتے ہیں۔ عام طور پر عیسائی گرماؤل ہیں ایک مخرطی دینار ہوتا ہے ۔ اس گرما کی خصوصیت یہ ہے کہ اس کے دو مخرطی مینار بنائے گئے ہیں، جنہیں چڑوال مینار کہتے ہیں۔ گرما کے اندر لکڑی کا کام بہت نوبعوں مدی عیسوی کی ساخت کا نمونہ ہے۔ اس زمانی کا کام بہت نوبوں مندی میسوی کی ساخت کا نمونہ ہے۔ اس زمانی میں المی سی سے بیچے نہیں۔ اس گرما کی شہرت صرف اس کی بڑائی اور وسعت کے کہی اس کے ارغنول کی وجہ سے ہے۔ بورپ کے گرماؤل کے المانی سیائی ارفنوں بجائے فود عجائیات ہیں۔ دھات کی لمبی ایس کی بانسری نما نالیاں متوازی ارفنوں بجائے فود عجائیات ہیں۔ دھات کی لمبی ایس کی بانسری نما نالیاں متوازی کے ماہرایک ایک ارغنول کی ساخت ہیں اپنا کمال صرف کر ویتے ہیں۔ چانچ یہ ارفنول جو ہون کرک کی زبینت ہے۔ گائسلر نامی ایک اُسناد نے میں۔ چانچ یہ اُس کے ارفنول کی ربینت ہے۔ گائسلر نامی ایک اُسناد نے میں۔ چانچ یہ اُس کی اُسناد نے میں۔ چانچ یہ اُس کی اُس کی اُس کے اُس کی اُس کی اُستان کی کہی اُس کی اُس کے اُس میں اُس کی اُس کی اُس کے اُس کی کی زبینت ہے۔ گائسلر نامی ایک اُساد نے میں کو کی زبینت ہے۔ گائسلر نامی ایک اُساد نے میں کو کی زبینت ہے۔ گائسلر نامی ایک اُساد نے میں کو کی کو کی کی زبینت ہے۔ گائسلر نامی ایک اُساد نے میں کورٹ کر ویتے ہیں۔ چانچ میں کورٹ کر ویتے ہیں۔ چانچ میں کورٹ کر ویتے ہیں۔ چانچ کی کورٹ کر ویتے ہیں۔ چانچ میں کورٹ کر ویتے ہیں۔ چانچ میں کی اُس کی کی کربین کی کی کربین کی کورٹ کربی کی کی کربیات ہے۔ گائسلر نامی ایک اُس کی کربین کی کربیات ہے۔ گائسلر نامی ایک اُس کورٹ کر ویتے ہیں۔ گائسلی کی کربین کربین کربین کی کربین کربین کی کربین کی کربین کربین کربین کربین کربین ک

بنایا نقاواس کے بعد اس نامی ایک اور استاد نے علامان میں اس کی تحدید کی۔ شف لئے میں تھیر اس کی مرمت ہو ہی ہے۔ جارہ برار نو سو بچاس بنسریاں اس ارفنوں میں ہیں۔ لوگ وُدر وُدر سے اس کا راگ سِننے آتاتے ہیں۔ شام کے وفت ہر روز بہ ارفنول بجیا ہے اوراس وقت کا داخلہ ایک فرانک (دس انے) ہوتا ہے ، حصیل کی نمبیر میل اورن اجس سے شہر اور ن نے نام پایا ہے ، اس ملک کی نہایت تولمورن جسیول میں سے ہے۔ اور لعض اعتبارات سے سب سے بڑھ کر گئی ماتی ہے۔ اس کا طول ۲۴ میل ہے۔ اور عرض اوھ مبل سے لے کر تین میل تک ہے۔ جاروں طرف بلند بیاڑول کی مرسز جوٹیاں اور درمیان میں یہ جبیل عجب بہار دبتی ہے۔جس سیاح کو فرصت ہو، وہ بیال مہینول رہے اور روز کشی میں بیٹھ کر سیر کو جائے۔ جہاں کہیں خشک پر اُنز کر کومہنان کی سیر كيے كا اس كے لئے كوئى مذكوئى قابل دير منظر موجود ہوگا - يہيں صرف إيك ون کی مہلت دی گئی متی ۔اس کئے ہم گرجائے والیس آتے ہی کشی پر بیٹے کر جمیل کی سیرکو نکلے ۔مطلع صاف تفا ، ہوا خوشگوار تقی ۔گرد و پیش کے مناظر مزا وے رہے منے - البی لطف سے سری نہ ہوئی تنی کر وہ سٹیشن ا گیا جا ا سے مکی بہاڑی ریل بر میٹھ کر کوہ الیس کی مشہور جوٹی مرکی کلم کی سیر کو جائے ہیں م وہیں اُر پڑے اور رمل بر سوار ہو گئے ، رکی کلم کا منظر۔ ریل سانب کی طرح بل کھاتی ہوئی بہاڑ پر ٹرفیصے لگی ۔ الی ایسی وطلوان بوشیول برجواتفتی ہے کہ خیال ہونا ہے کہ اب گری اب

رکی کلم کا مسطر - ریل سانب کی طرح بل کھائی ہوئی پیاڈ پر پیڈھنے کئی ۔
الی الین و کھوان چوٹیوں پر چڑھتی ہے کہ خیال ہوتا ہے کہ اب گری اب گری ۔ گرفن انجینٹری کی خوبی و کیھئے ۔ گالیوں اور اہنی سٹرک دونوں کی ساخت میں وہانے وقت انجن نیچے سے اور کو کھیلے لئے فیانا ہے اور مزید احتیاط کے لئے اوپر موان بنتی سے مائٹ فیٹ اور سطح جو اس سطح سے ہماں سے رہل چی تھی جار ہزار تمین سو سائٹہ فیٹ اور سطح میں میں مرار نو سو پانچ فیٹ بلند ہے ۔ صبح و شام سینکروں تماشائی اس جوٹی پر موجود دہتے ہیں اور جو تماشا دہاں انہیں نظر آتا ہے ۔ الفاظ اس کے پران سے ایس اور جو تماشا دہاں انہیں نظر آتا ہے ۔ الفاظ اس کے بیان سے قام ہیں ۔ تحقید کیجئے کہ جودہ جمیلیں جیوٹی بڑی اور ان کے گرو بیان سے نظر آتا ہے ۔ الفاظ اس کے بیان سے قام ہیں ۔ تحقید کیجئے کہ جودہ جمیلیں جیوٹی بڑی اور ان کے گرو بیان سے نظر آتا ہے ہیں اور یم سین اہل نظر کے دل چینے لیتا ہے ۔ اس پر طرق یہ کہ اس سے ذرا اور پی

چہناں اُسی کے قریب رف سے وقعی ہوئی نظراتی ہیں۔ انگلیتان اور امر کیر کی مرتبی جر مناظر تدرت کی شناسا م تکمیر رکحتی ہیں اس چن<u>ت نگاہ</u> کی داو دیتے ویتے ردان مورَّى ما تَى بي "الما إ ادهر دكيمنا كيها دلغريب سين م -ابوجد! أدهر وكيم كِتنا بِيارِ الظَّارِهِ مِهِ لِهِ الشِّائمِول مِين أكر كوئي حن قدرت كا مرا ليني كي قالميّت ر کمنا ہو یا بلیا تھی کرنے تو یہ بوش کہال سے لائے گا اور حسن قدرت کے رہ برد یہ زبان آوری کہاں سے پائے گا۔ بیاں تو حن چپ لگا دیتا ہے اور اس کا رُوب مرلب بن با ہے۔ ہم چپ چاپ اس عجیب نظارے کو وکھا کئے ۔ ادر ادد گرد کے شورے بے پروا شام تک اسی محِرت میں بڑے رہتے آگر ریل کی سیٹی بر یاد نہ ولا دستی کہ شام سے بیلے والیس ما کر مسیل کے کمالے چاغاں کی سیر مبی و کمینے کے لائق ہے ۔اُکھے گر باول ناٹواستہ - اسی جو ٹی پر ایک بڑا عالیشان ہول مسافروں اور تماشانیوں کے آرام و تفریح کے کئے بنا ہوا ہے۔ وہ سایتے نقا۔ اس کی صورت اور اس کے خوشنا صحن میں میزول کے اردگرد ور کے مسلمے رکید کر ہمیں تھی یاد آیا کہ جائے کا دفت ہے۔ وہاں جاء ہی لی۔ تازہ دم ہوئے اور دیل پر پنجے - واپسی پر دہل تیز تر علی - کوئی اوسے گھنٹے میں مسل کے کنارے مقعے وال سنتی فرا بل شکی اور ہم اپنی قیامگاہ کے قربیب مسل کے کنارے میں کیار آب شیر کرتے دہے - اور انعک کر ہوئل میں ائے۔ كمانا كماما اور سو تحك ، كيونكر سفر المل وربيش تفا ، ٢٠ جولائي الشاف يو والرن مي ايك ون اور ايك وات مشركر مم ألي كي طرت روانہ ہوئے۔ دن کے وس بجے جو گاڑی علی ، اس نے پاریخ بہج کے قریب میں اُلی کے مشہور شہر میلان میں بہنچا دیا ۔ دن عمر سوئٹرر لینڈ کے نظر فریب سین آئکول کے سانے رہے - اس سے زیادہ ولیسپ اور پُرلطف سفرکیا ہوتا۔ گر ہر معول کے سامف کانٹا لگا ہوا ہے۔ راستے میں اس فدر ننل پڑے کہ دھوئیں کے مارے بار بار دم گھٹتا مُغنا۔ روح کو جو تازگ اور فرصت سبز دیش بہاٹدول، ان کی سفید چٹیول اور ان کے ابٹاروں کو وکید کر ہمتی تنی وہ سب اس وحدیثیں ہے متبرل بر پرایشانی ہو ماتی کتی ۔ کمبھی

کہ اول اہلِ صنعت پر ملعقہ آنا تھا کہ انہوں نے اپنی طمع کی فاطر قدرت مسنعت اور اہلِ صنعت پر ملعقہ آنا تھا کہ انہوں نے اپنی طمع کی فاطر قدرت کے پاکیزہ اور شاندار ساظر کے ساتھ کس قدر زیادتی کی ہے۔اور ان کی عمد گی

امد بہاڈول کے سکون میں کتنا خلل ڈالا ہے ۔گر ساتھ ہی انصاف یہ کہنا تھا کہ ان کی کرہ کنی کی داد دی مبائے -ادر چونکہ ان کا مشاء ان کارناموں سے محص ذاتی فائدہ یا ذاتی تمود نه تفا بلکه ان کی یه کوششش تنبی که هزارول بندگان فدا جرویسے ان نظاروں سے باکل محوم رہتے اندیں ان سے مہرہ ورکیا جائے اِس کٹے ان کی محنتیں شکریے کی مستق ہیں مذکہ شکابت کی - میر منتل ہی ہی جن کی بدولت مولیا زمین کی طنابیس کھینج کر عصر عبدید کے ان فرا دول کے سوئٹر لینڈ اور اٹلی کو الا ویا سے -سب سے بڑا منل جر ہمارے واستے ہیں بڑا وہ سینٹ گانفرو کا مشہور شال مقاحی کے اندر ریل اور مفنے کے قریب رہی -اس سے دوسری طرف ملک کا نقشہ مدلنے لگا ۔ لجند بہالوں کی جگہ میدان نظر اسے گئے ۔ گر بہ میدان سرسنری ہیں رشک گلزار تھے ۔ تھولی ویر لبد اسمان کے صاف نیلگوں رنگ اور افتاب کی نیز چک نے خبر کردی که الملی کی تاریخی سرزمین شوع ہوئی۔اسٹیننول کے نامول نے اس خبر کی تصدیق کی ۔ لوگانو ۔ کیاسو۔ کامو حس نام کو پڑھو داؤ پر فتم ہوتا ہے۔ یہ احساس کہ ہم اللی میں ہیں ، ایک عجیب کینیت رکھتا تھا ۔ انگلتان اور فرانس کے مصنفین نے نظم و نشر میں اٹلی کی اس قدر تعریب کی ہے ، کہ سینکڑول فسانے اور ڈرامے بیمال کے قصول کی اس قدر تعریب کی ہے ، کہ سینکڑول فسانے اور ڈرامے بیمال کے قصول پر مبنی ہیں۔ بیاں کی تاریخ کا تاریخ اور پر العصوص اور تاریخ عالم پر بالعموم اتنا ارز پڑا ہے کہ اس میں وافل ہونے ہی فود بخود طبیعت میں ایک ولولیہ پیا ہمنا ہے۔ یہی سرزمین بت پرست روما کی شاہنشہی دیکھ میکی ہے۔ بہی یا آئے اعظم کے خود مختارات تستط سے پامال ہو چکی ہے - ارر میں کچھ عرصہ ہوا ا پنے میزین ادر گیرے بالڈی کے ذریعے وُنیا کو سبق اموز ازادی دے رہی ہے یں وہ ملک ہے جس نے فن تصویر و بن تراشی کو کمال پر سنجا وہا ہے - اور جال اب ہی ان مون کے طالب مشق فن سم مہنیا نے اور اساتدہ کی صحبت سے مستنبد ہونے کہتے ہیں -اور سی ملک ہے جہال کے باشندوں کوحن صورت میں ورب کے شالی مالک سے امتیاز حاصل ہے -صباحت اور ملاحت میں بہال استی ہے۔ اور بست می صوریس ایس نظر آتی ہیں ۔ جن بیں حبیان انگلسان کا سرخ و سفید رنگ مخوان فرانس کی نزاکت اور ماه رویان مشرق کی سی سیاه انکمیں اسب نوبیال کیما یائی ماتی ہیں ۔ جول جول ریل میلان کے قریب

ہرتی جاتی نئی شوق بڑمتا جاتا تھا۔ یہ غنیمت ہڑا کہ ریل شام سے چیلے پہنچ گئی۔ سنیش پر مکعه دیمها ، میلانو ، اور جی خوش ہر گیا ۔ اُتریقے ہی ایک ہوٹل میں اسباب رکھ بازار کا رخ کیا اور شام کے وقت کو بول استعال کر لیا - سفر کی كونت نے شب گردى كى قابليت باتى نه چوارى متى - اس كتے رات كو بيموش لیٹ مکنے اور دوسرے دن صبح سے باقاعدہ سیر مشروع ہوئی ، (ار جولائی - اٹلی میں ایک عجیب بات بر تقی کہ تونفیورت صاف اور کملی مرکول اور الیں سر بفلک عمارات کو جیوؤ کر جو ہندوشان کے بڑے شہرول کلکتے 🕙 اور بمبئی میں تعبی کمیاب مہیں - وال کئی بانیں ہارے ملک سے بلتی تُعلیٰ ہیں، سب سے بہلے تو آب و ہوا ہے ۔ گرمی کے موسم میں گرمی خاصی برلی ہے آور ، شام کے وقت لوگ اپنے اپنے گھرول سے نبکل کر باہر بیٹیتے ہیں کہ فرا ہوا لکے۔ مکاول ہیں ہیں ایک مشرتی رنگ موجود ہے۔ مثلاً بہت سے مکان امرا کے ایسے نظرائے جن کے بہت بڑے بڑے وروانے ہیں اور ان وروازول کے اندر صحن ادر تعمن میں حمیوٹے جیوٹے باغیجے ہیں بجائے اس کے کہ باغیجہ مکان کے گرد ہو جیسے اگر نیول میں رواج ہے ۔ امراء اور سرفاء کی عوریس سوائے اس کے کر ہو جیسے اگر نیوں میں ۔ اس کے کہ گاڑیوں میں شام کے وقت سرکو نکلیں بازار میں بہت کم نکھتی ہیں۔ دوپر کے دقت کاروبار کچے سلست رہاہے اور لوگ دوبیر کی نمیند سکے مزے ے اشا ہیں۔ معام غرر ہے کہ اس و ہوا کسی ملک اور اہلِ ملک کی عادات پر کتنا زبردست اثر رکھتی ہے۔ بازاروں اور گوتیول میں سٹور کھی املی میں انگلستان اور وانس سے کبیں زیادہ ہوتا ہے ۔ کئی لوگ جر ڈکرویل میں رکھ کر یا جھکڑوں میں لاد کر ترکاری یا مجل مہول بیتے ہیں ، وہ تر اس طرح اواز لگاتے ہیں جیسے ہارے ہال کے و کاندار - یمال تک کہ ہیں نے میلان میں ایک صبح ایک نقیر کو میں صدا دینے منا اور اورب میں یہ بیلا موقعہ تفاکم الیبی صدا میرے کان میں بڑی - اٹلی کا کھیک اندازہ لگانے کے لئے روا کو ویکھنا صرور ہے بگرافسوں تنگی وقت نے ہمیں میلان اور وینس صرت وو مشہور مقامات کی سیر ہر فناخت کرنے پر مجبور کیا اور انہیں ہمی جی تعبر کر دیکھنے کا موقعہ یہ دیا ،

میلان میں ایک برای نمالش انهی دنول میں ہو رہی تننی -اور یہ نما کیش انٹرنیشنل لینی بین الاقوامی تنی - ہارا بیت سا وقعت اس نمالش میں صرف ہوا-

یکن اس کے تنصیلی مالات لکھنے کی ضرورت نہیں ۔ وہ صرف اسی صورت بیں لیب ہوتے کہ اُنہی داوں میں مکھے جانے جب خائش جاری تھی ۔ اس رمین کا بر رفنہ جس میں بر نمائش ہو رہی تننی دس لاکھ مربع گنہ بینی پیرس لی مشہور ناکش کے قریب قریب تھا -اور اس سارے رقبے کا تلیسرا جفتہ ن كش كى عارات سے گھرا ہڑا كفا - أسٹرا - لبجيم - بگيرا - كينيڈا - مبين كيوا -وتارك - نرانس -جرمنى - ما پان - انگلستان - إلىنڈ - برنگال - سوئٹزر لينڈ - رئر كى اور ایران یہ سب ممالک اس نمائش میں مشرکیہ سننے -اور سب نے اپنی اپنی مصنوعات کے ہمرنے اس میں ہیسجے ننے ۔ایک ہال میں بحری سامان کی خاکش تھی۔ ایک میں ریل کے انجنول اور گاڑیوں کے عدہ ترین نمونے رکھے گئے تھے اور اس صینے میں جرمنی ۔ اسٹریا ادر منگری سیدانِ مقابلہ میں اتیے تھے۔ زراعت کے <u>صب</u>یعے ہیں كينيةًا كا جفته نهابيت خونصورت اور شاندار كقا - بإزارِ مصركا نمونه كوگول كي تفريح کے لئے وہاں رکھا گیا تھا۔جس میں تاہرہ کی زندگی کے خواب بہلر وکھانے کی کوشش غالب نظر آتی تقی - اہل ایرپ مشرقی زندگی کی تصویر جب تھی کھینچنے اور اپنے وطن کو وکھاتے ہیں تو اس کے تاریک بہلو کو ہی لیتے ہیں ۔ فرکی اور ایران کے قالمین عمد گی میں لاجاب تھے بگر افسوس کہ اور کوئی مصنوعات وہاں سے قابلِ نِمانش نہ نکلیں - ہاری کا نکھیں خائش میں مہندوستان کو وصوندتی تغیر کر کسی اس کا بھی شار بین الاقوام ہے یا نہیں ؟ امخر سبت ''لاش سے خیمۂ انگلتان کے سائیہ عاطفت میں کچھ جے پور کے ظروف اور کچھ بنارس کے دویئے ایک الماری میں سجے ہوئے نظر اکئے -معلوم نہیں کس وج سے خود اِنگلستان کا حصتہ اس میں ہدت خفیعت تھا ۔ بیں اِس خِفتے میں سے ہندوستان کے جفتے میں کیا گانا۔ إل جو موجود ہو گیا میں فینمت - لیکن جاریے مک کو آئندہ ایسے مواقع سے قائدہ اکھانے اور مہندستان کی معنوعات کو ونیا کی منايوں ميں پيش كرنے كو كوشش كرنى جا ہے - مندوستان كي مبت سيستين مٹ مشیں اور منتی جاتی ہیں ۔تیس بر مبی انھی لورپ و امریکہ کے خوش مذاق ادر انعاف لیند قدر دانول سے ابع تولین لینے کے لئے دستکاری کے کافی نونے ہم جمع کرسکتے ہیں، اگر ہم اطراف ہندسے بہترین مصنوعات جمع کینے کی کوشش کریں ہ

رہر جولائی ۔ نمائش میں کام کی چیزوں کے علادہ حبن سے تجارت اور صنعت کی ترتی کا حال و کھلانا مقصور ہوتا ہے ، ہمیشہ بہت سے کھیل تا شے رُدُں کو کمینینے کے لئے گئے ہوتے ہیں ۔ چانکہ ان دنوں میں نائش کے سبب وروں کا مجمع زیادہ نمائش میں ہی ہوتا تھا ادر شرکی سرکسی سوائے شام کے رقت کے سونی رہی تعدیں اس کئے ہم نے ۱۲رجولائی کا ممی بینتر حصله فائش میں ہی کا اور وال کے دلچیپ تماشول میں سے بعض تماشے و کمھے ، ١١٥ بولائي -شهرميلان مي سب سے براه كر قابل ديد چيز وال كا گریا ہے جس کا شار دنیا کی مشہور ترمین عارزن میں ہے۔ باہر سے نومم نے اسے آتے ہن دیکھ لیا تھا۔ آج اندیسے بھی دیکھا اور اس کی جھیت پر کہی چڑھے۔ ببہ شرکے مرکز میں واقع ہے۔ ہارا ہوٹل میں اس کے قریب تھا۔ اور جب ہم باہر نکلتے تھے۔ تر رائے کا بنتہ لگانے ہیں ہیں اس سے بہت مدوملتی تھی ادر میں سے راستہ پوچینے کی صرورت بہت کم پیش ہم تی تھی ۔ ورمہ زبان نہ جانمے کے سبب بت مشکل آوتی ۔ اس گرما کو بیال فرد کو کتے ہیں اور کہا ما تا ہے کہ شاید اس سے زیادہ خوبصورت گرما رہیا میں نہیں ہے۔ مکش کارہ میں اس کی بنیاد رکمی گئی عبیب بات یہ ہے کہ گریا منتے سے پہلے می یہ زمین معبد کے مدر پر ہی استعمال ہوتی تھی اور بیالِ جنروا ولوی کی پرستش کے لئے ایک منابہ تنا۔ بنا ہونے کے وقت سے آج تک کم و بیش زید تغمیر ہی رہے۔ نبولین اول نے اس کے جلد کمل کرنے میں بہت کوشش کی ۔ گر جلدی کا کام وابیا م نفیس مد بنا جبیا باتی حصے کا کام ہے جو پہلے سے تیار ہو جکا تصاک اندر باہر اس کی آرائش میں ہو محنت صرف ہوئی ہے وہ دیکھنے والے کو حیرت میں والتی ہے۔ ہزاروں جمولے جھوٹے میناروں اور کنگروں کے ساتھ ساتھ جھے ہزار تدادم بن اسادہ ہیں جو اسان سے بانیں کر رہے ہیں ۔جس کونے سے اس عارت کو دیمیو ، ایک نیاشن نظراتا ہے ۔اور ہر در و دلوار سنگ مرمر کے عدہ کام کا نمونہ ہے -اس کی عارت صبیبی یا سرے فوشنا ہے ، اسی ندر اندے شاندارے - ہم نے جس دن اسے دیکھا ، اس دن ایک بہت بوا مجمع كيفولك مردول اور عوزنول كا اس بين مصروب عبادت نفا مكر عارت كا فقط

ایک گوشہ اِن سے آباد تھا اور باتی میگہ خالی تھی بہ

ورمر کے علاوہ اور نمبی شاندار عمارتیں اس شہر میں میں مگر ایسی المبیت نہیں رکھتیں ۔ شہر کے ہر حوک میں یا اور خابال مواقع پر بہت سی رومین اور الم سنگین بت استادہ ہیں جر اہل ملک کے مذاتی بنت نراشی اور قدردانی بزرگان · ملک و ملت پر ولالت کرتے ہیں - یہال لوگول کی عادات اور جلنے تھرنے ہیں رہ چنتی اور چالاکی جو شالی پررپ کی افرام کا خاصیہ ہے نظر نہیں ہم تی اور ارام طلبی کی طرف زیادہ مانل ہیں ۔فرانس کی طرح نیال کے نوٹ تھی بانبس کرتے وقت ایسے شانے ہلاتے ہیں۔ کھانے کا طران گو سارے بورپ میں ایک ہے ، پھر بھی اہل الل کے کئی کھانے ہارے ہاں کے تھانوں سے ملتے ہیں مصوصاً سونوں کا ا بہاں بدت رواج ہے۔ سوریے میں ڈال کر کھیائی جاتی ہیں۔ ملوے یا کھیر کی صدرت میں میٹی لکان ماتی میں۔ تی ہوئی می کسی کمبیں کہیں کمبی میں والے کا شِون ان لُگوں کو بہت ہے اور اِب یک بورپ کے بہت سے مشہور گویتے اٹلی سے استے ہیں۔ لباس میں میں رنگھینی بیال زیادہ پائی جانی ہے۔ فراسیسی کی طرح اہلِ اطالبہ کی زبان میں شریب ہے اور ایک خاص نرمی اور ملائمت ان کے لیج میں ہے ۔ ہو اپنی کا جفتہ ہے ۔ اطالی زبان فرانسیسی زبان سے بعت کھے ملتی جلتی بھی ہے۔ ایک مگہ اس مشاہرت سے نوب کام لکلا۔ فرانسی میں ، توت مکل کو کہتے ہیں۔ مجھے معلوم نہ تھا کہ اطالی میں مبی اس کے لئے مبی لفظ ہے۔ صرف تلفظ میں ورا فرق ہے۔ ایک رسٹوران میں ہم بیلے تھے۔ وہاں کے ملازم سے کھانا مانگا مگر گونگول کی طرح فہرست لے کر ایک چیز پر ا تکلی ومرتبي سنت ادر كنت منت كه بر لاؤروه مامًا بنيا إدرا كركمتا نتما " ترنكينات" تيني ختم ہر گیا۔ اب نہیں مانتے تنے کہ اسے کیونکر کہیں کہ کچھ یافی ہمی ہے یا نہیں رجب ورتبین ونعہ اس نے ہی جواب دیا ۔ ہیں تنگ نُا گیا اور بنی نے فرانسیبی لفظ کو اطالی صورت دی ادر ففا ہو کر اس سے کہا م نو تو نرمینانو " بعنی سب کچھے ضم ہو گیا ؟ اتفاق سے یہ نقرہ ریسن تھا ۔ وہ چوکٹا ہوًا اور اس نے وہ چیزیں مکن دیں جو اس کے پاس سرحرد تقدیں اردان سے انتخاب کر کے م نے آپا پیٹ مبرلیا ہ

اله يى لفظ ہے ج الكريزى ميں بى مشعل ہے مرمى بنيا يف فتم موكي ،

## فعائدًارُاد از بندری ران ناخط سرشار ایک شغیره باز

ی جریار ایک فراخ وسع میدان پر بهار ہے ۔ یہ سرسبرو شاداب مقام کسی زمانے میں ناجدالان شیاجاہ و خسوان کیکلاہ کا عشرت کرہ تھا۔

ادرگر لب رودبار واقع ہوتے سے آب میں پُر فعفا اور تزیمت افزاہ ہے۔ نکی چو لطف پیشتر تھا وہ اب کہال ممکن کیا تھا پرندہ پر مارنا۔ اب یہ حال ہے کہ جا بجا کھنڈر اور پُرانی عادات عالیشان کی گری پڑی وادول کے وحیر ہیں کہیں اونخا کہیں نیچا۔ انگلے وفتول کے لیک بیان کرتے ہیں کہ زمانہ سابق میں فاص اِس مقام پر نورکا عالم تھا۔ ایک اماطم فراخ میں بس نے دو میل زمین گھر لی تھی اور کو کا عالم تھا۔ ایک احاطم فراخ میں بس نے دو میل زمین گھر لی تھی، سو کرے ایک دوسرے سے ملے ہوئے کہا تھا۔ عادت قابل دید تھی بیکہ وید تھی نہ شنید تھی۔ شاد کمکلاہ کو صفائی کا خیر سے کہا تھا۔ اور لوگ بیان کرتے ہیں کہ اُن سو کمول میں سے اُرکسی میں ایک پرکاہ تھی نظر آتا تو خسرو وی جاہ از اِس پر دماغ ہو جانے اور جب تک کامل طور پر چتہ چتہ صاف نظر نہ آتا کھانا نہ کھانے ۔ فدام اور جب تک کامل طور پر چتہ چتہ صاف نظر نہ آتا کھانا نہ کھانے ۔ فدام اور جس ناہی ہر دم مہتا رہا تھا ہو ایک ایک کمرے میں لاکھول کا اور بین بیل متوج رہیں۔ ایک ایک کمرے میں لاکھول کا اماب اور سامان شاہی ہر دم مہتا رہا تھا وہ ایک کمرے میں لاکھول کا اماب اور سامان شاہی ہر دم مہتا رہا تھا وہ

اساب ادر سامان شاہی ہر دم مہیا رہتا نفا ہ

نقل ہے کہ ایک مرتبہ ایک شعبدہ باز نے ج امر کیے کے ملک سے آیا
نقا ادر اپنے فن میں پیطولی رکھتا تھا شاہ عالی مقام ذی المجد والاحزام کو
انواع و اقسام کے 'اور ناور شعبدے وکھائے ادر خلعت پر خلعت پائے ۔
ایک دوز خصوعالی بالگاہ نے عکم دیا کہ ہم کو کوئی ایسا شعبدہ وکھاؤ ہو کسی
فاقان جہال و شنشاہ زمان نے مذ دیکھا ہو۔شعبدہ باز نے کہا۔ خدا کے

نفنل سے مجھے اس فن میں وہ ملکہ حاصل ہے کہ اگر بیٹ ہمر کھانا پاؤل اور حضور میرے کمال کی قدر دانی فرمائیں تو تمام عمر روز ایک نیا شعبوہ دکھاؤل۔
تین دن کی مہلت کا مالب ہوا اور افراد کیا کہ تیسرے روز شعبوہ کابل فن محضور شاہ حاصر ہوا اور افراد کیا کہ غلام حسب اقراد ماضر ہوا ہے۔
محضور شاہ ماضر ہوا اور لیصد اوب عرض کی کہ غلام حسب اقراد ماضر ہوا ہے۔
جس وقت محکم ہو شعبوہ وکھاؤں۔ شاہ عالی مرتب نے بہ طویب فاطر فرما یا کہ آج سہ بہر کو با بدولت و اقبال طاحظہ فرما بیس مجھے ،

صب المحكم سلطان شهر مهر میں منادی کی گئی کہ آج سے بہر کو ایک شعبدہ باز چاہلاست ہو اپنے فن کا سلم اللبوت اُستاد ہے اور جس کی شعبدہ بازی کے تمام عالم میں جینڈے گئے۔ ہیں۔ حضرت ظل سجانی خلیفت الرحانی کی فرائش کے بموجب الیا شعبدہ دکھانے والا ہے جو ونیا سے نزالا ہے۔ جس کسی کو دکھینا منظور ہو حاضر آئے۔ کڑم دھم۔ کڑم دھم۔ اہل شهر وقت معینہ پر ہوق ہوت اگئے اور تعولی دیر میں کسی میل کا نشک خط کے نشک ملک مال بناہ کے نشک ملک میں اربابان دربار سلطان نے گزارش کی کہ بیرو مرشد مکھوکھ ا کے مضور میں باریابان دربار سلطان نے گزارش کی کہ بیرو مرشد مکھوکھ ا اومی جمع ہیں تو جہاں بناہ نے فرایا کہ شعبدہ باز فرا حاضر آیا۔ جبک کر اتبال کے فران واجب الافعان کے بموجب حاضر آئی ہے۔ کوئی ایسا شعبدہ اتبال کے فران واجب الافعان کے بموجب حاضر آئی ہے۔ کوئی ایسا شعبدہ دکھاؤ کہ حاضرین و ناظرین میں سے ایک آودی میں محوم نہ جائے۔ شعبوہ باز ورست بستہ عرض کی کہ جہاں بناہ کے ارشاد واجب الافقاد کی بجا آودی بسروجہم منظور۔ لیکن جان جمم ہے۔ بس راتنا خیال رہے ہ

یہ کہ کر شعبرہ باز جو ایک خوبرہ جان طنانے تھا شعبرہ و کھانے کے
لئے آمادہ ہڑا۔ بام فلک احتشام پر بیش بہا شال کا بلند و دبیع د فراخ و
نیج نجمہ نصب ہڑا۔ اور تحسرہ ذی شان بع شاہزاوگان عالم و عالمیان بعید
آن بان مشکن ہوئے۔ شعبرہ باز نئے نسم کے زرق برق کوئے بہن کراہئی
حولداری سے باہر آیا اور خوشنا پٹالا کھول اگر حاضرین کو دکھایا کہ اگر کسی
شخص کو شک ہو تو انجو دیکھے لے۔ اس پٹارے سے ایک کم سن حسین و
مہدین عورت لکھے گی رجبال پناہ نے حکم دیا کہ پٹالا ہمارے پاس ماخ

کیا جائے۔ اُسی دم چربداروں نے چنگیوں میں پٹارا جہاں پناہ کے یاس پہنچایا ارر بادنناہ نے مع شاہزادگان ناملار کے چوطرفہ بہت غور سے دکیما -گر بٹارے میں ایک سواخ میں نہ پایا - متحیر ہو کر وزرائے سلیقہ سفار اور اراكين بارقار سے كما كر ورا سوچ - اس پارے ميں كيونكر انسان حيسب سکے گا۔ وزراء نے بغور دیکھ مجال کر عرفس کی کہ جہاں پناہ کجز حیرت کے اور کیا گزارش کریں - اتنا سا پادا ، اس میں بلی کا بچتہ تک م بید کے ، تعبلا عورت کیونکر مجیب رہے علی ۔ ایک منعبف الاعتقاد الومی نے کہا جاں بناہ ! یہ سب جادو کا کھیل ہے۔ گر شاہ شریا ماہ مادو رُنے کے قائل نہ نتے مسکوا کر فاہوش ہو سے اور بٹارا شعبدہ اِن کے پاس مجیج دیا۔ اس نے تھریہ الواز بلند کہا کہ جس کسی کو شک ہو خود دمکیھ کے۔ الیا نہ ہو کہ جب اس پٹارے میں سے فورت ملکے تو لوگ ابنے اڑھائی چاول کلائیں ۔ جس کا جی جاہے ، اِسی وم عقل دوڑائے الد جو کھھ کہنا ہو کہ کے ۔ اتنا نوا ما پٹارا اور ایک سوراخ ک نہیں، اور لمكا بهلكا - يجاس سائد اومي بمير كاث كر شعبو بازكے ياس ائے-إدهر أوهر برسمت يثارے كو وكيما مكر اينا ساسة كے كر حل وفي -ایک سرادہ گرول مار لے علم دیا کہ دس معتبر اور ذی شور آومی پارے سے دس دس قدم کے قاصلے پر علیحدہ علیحدہ کھیے وائیں کو عدت اس میں سے کیونکر آتی ہے۔ شعبدہ بازنے پٹاما بند کردیا اور تعوری دیر تک زیان انگریزی میں مجھ کہا اس کے بعد باواز بلند للکارا کہ بیاسے کی طرف رنگیستے رہو۔ ورت اس میں موجود ہے وہ آئی ۔ وہ آئی ۔ لکل ۔ لکل نكل - نكل - ايك ونعر بى بندوق مركى - دائيس پلك جيكنے كى وريعي نهيب ہر تی تقی کہ پٹانے کا ڈھکنا از خود اُچک کر وہ محرا اور حردہ پندرہ برس ک ایک گلبدن غنیِ دان بورمین لیڈی کا جمکارا نظر الیا ، تماشائی ونگ کہ یہ مہ پارہ بری چرو اس بٹارے میں سے کیوکر آئی۔ شعبہ یازنے کیا آفت ڈھائی کہ لاکھوں آومیوں کی انگھوں میں فاک جونک کر پٹاسے میں سے یہ صورت زیبا وکھائی ۔جال پناہ نے خوش ہوکر فرمایا کہ ایک کرے کا سادا سامان تم کو بخش دیا۔ شعبہ باز نے

فط غرد سے کہا کہ جہاں پناہ اِ اہمی میرا شعبدہ فتم نہیں ہوا ہے۔ یہ تو نقط ایک جلکلا مقار شاہ عالی مقام اور نجی محظظ ہوئے اور بعد شرق ناشا رکھنے لگے۔شعبدہ بازنے ایک افقہ بھرکی رسی سب کو دکھائی اور کہا کہ بہ الله بعركى رسى كاننات البح كى حد تك بنيح كى بو بيال سے بحاس ميل کے فاصلے پر ہے۔ دہاں آیک وادرہتا ہے۔ جس کا نام ونومسس ہے۔ وہ دار اس رہتی کے دیکھتے ہی از اس خطکیں ہوگا ادر طیش کھا کہ جاہے مح كه كل رسى كو كلسبيث لے - ميں اس كا سرا نه جيورو لنگا - وإل مجھ سے اور دبوے لڑائی ہوگی ۔ اور خدائے جا با تو میں سُرخ کرد آؤل گا - لوگول نے اس بیان کو غورسے منا - اور حسب ورخواست شعبدہ باز پاریخ سو مومیوں کو تیکم دیا تمیا کہ بر اواز بلند کل حاضرین کو اس بیان سے مطلع کریں - رمتی ہو دکمین گئی تربس ایک اللہ مبرکی تفی بڑھتی تھی نہ مھٹتی تنی - رستی لے كر شعبره بازنے بھر انگريزي بيں كچه كها اور ايك مرتب بندوق واع كر رسی ہو بھینکی تو برطعتی ہی جلی گئی۔ کوئی آدھ تھنٹے کے عرصے میں لوگوں نے دیکیا کہ اسان سے ما لگی اور کھٹ کی آواز آئی - حاضرین مقام مرکور کیے علاوہ ان لوگوں نے بھی یہ الوکھا شعبدہ دمکھا جو متہر میں تھے ۔اس وفت یہ کیفیت متی کہ کو کھے کہتے پڑتے تھے۔ ہر محلتے کے زن و مرد کو کٹول پر سے سبر ریکھتے تتے۔ جسے دیکیو آسان کی طرف نظر ہے۔ اِدھر کھٹ کی آ واز آئی ادھر آسان پرگل لالہ کھل گیا۔ تماشائیوں کی انگھیں جبیک کئیں۔ مشرق سے غرب یک اسمان سرفا سرخ نظرا آنا تھا۔ اس کے لید مکٹ ٹوپ اندھیرا جھابا۔ اب لوگ مترض ہونے کہ یا اللہ! یہ کیا ماجرا ہے۔ دکھیتے ہی دیکھتے وہ ارکی میں دور ہو گئی۔ گر ایک ساہ فام اومی نظر ایا ۔ فاکلیں بیس بیس كُذِي - إلف ما أن - المنكه - اك - كان سب مبيانك و الركام الما رسی کو شعبدہ بازنے بہت زورے پکڑا ۔ گر وال نے اس زور سے

رستی کو شعبرہ بازنے بہت زور سے پکڑا ۔ گر دلیہ نے اس زور سے گھیا ۔ گر دلیہ نے اس زور سے گھیدی کہ شعبرہ بازلیمی سائٹ ہی چلا گیا ۔ دم کے دم میں رستی اور شعبرہ بات ہے اور دلیہ سب غائب ۔ تب تو تماشائی اور بھی متحقر ہوئے کہ یہ عجب بات ہے بات ہم کی رستی اور آسمان مہر رپر نمووار ہوئی اور مھیرمطع صاف و دلیے کا نظر آنا اور شعبرہ باز کا جانا اور دونوں کا غائب ہونا اور رستی

کا کھونا ان سب واقعات سے خامیت ہی حیرت ہوتی تفی کے تماشائی مضطرو مشتدر تفيه مگرشدره بازكى ورفلدت بيدى مسكراتي حاتى تني 🖈 جمال پناہ نے حکم دیا کہ اس زان مک فریب کو بیال ہے آڈ-مقراب بارًاو سلانی نے ماکر کہا کہ حضرت سلطان عالم نے تہیں یاد فرمایا ہے -اس فیت نوبان فرفار نے نمایت کے اوائی سے کہا کہ کیا مجال! جب مک میرا شوہر نہ آنے گا اس مگہ سے ہرگز نہ محلول گی ۔ اتنے میں وہ غیرت مُجُرِد دور از نصویہ بعد شان دارہائی جبک و مک کر بغیر کسی چیز کے مہارے کے ہوا میں گھڑی ہر گئی بِنماشا ٹیول نے نعرہُ سبحان اللّٰہ بلند کیا اس وقت اس ناونین کا جمال مبین ولینے کے قابل نفارین معدم ہونا تھا کہ حس کی تصویر کاتب قدرت نے ہوا پر کھینے دی ہے۔ وہ ناز و انداز کہ دیکھا شہ منا اس پر ستم یہ ڈھایا کہ ہوا ہی پر ناچنے لگی۔ تماشائی ہزار حان سے ما تن ہو گئے مصرت شاہ جمعان کی تو یہ کینیت ہمائی کہ جان پر بن ا ٹی تھی۔ ب انتبارجی چاہنا تھا کہ باہے نقیری نصیب ہو، گر یہ حرمشائل صرور ہاری دورہے۔بار ہار اسمیان کی طات دیکھنے نفیے اور دیکھ خوش ہوتے تھے کہ مطبع مان ہے۔ گرد و غبار۔ سرخی "اریکی کھھ بھی نہیں ہے۔ شک کی مِگر لِعِنْنِ ہُوا کہ شعبہہ باز کو دایو نے قتل کر ڈالا ہ بادشاه کی تر یه کینیت تنی - اب ولیعهد تاج و تخت کا حال سننے که ان کے چرے سے بنون کی کیفینت صاف ظاہر ہوتی تھی اپنے اپ بیں نہ تھے سہ ول مے رود زوستم صاحبدلاں خدا را ( ۱۰ ) <u>سه دردا</u> که راز پنهان خوابد شد ۳ شکارا تماشا بيول مين مبي اكثر فرجوان توث كما عظم ع اننے ہیں اس بُنِ طِنلَا و مرا یا ناز کی زلف عنبر بار ہو کھل گئی او کئیں

مر كرك خرلائي ، اور رُخ تابال كے ادوكرد مار سير كي طرح لرائيں ، ۱ تخروه نا<u>ظورهٔ دلفریب</u>، ماضرین و ناظرین اور اراکبین و شهزاوگان مالنکور مربعهٔ ها کر اپنے جال مبین کا فرکینہ و شیرا کرکے ہوا ہی پرسے انگمسیلیاں کرتی ہوئی زمین پر آئی - ادمر زمین پر اس ماہد فریب عددے مبرو شکب نے ندم رکوما ۔اُدھر کا سمان پر سٹرز بیا ہوا ۔ بادل کے ٹکوٹ ہٹتے ہی دایہ وزومس

نمودار ہؤا اور دوس مے کمڑے سے شعبدہ باز نکلا۔ شعبدہ باز کے دیکھتے ہی تا تا تا تیوں نے مل مجایا اور ادھر دونول ہیں لڑائی ہونے گی ۔ دیو اس ندر سے چنج المطاکہ کمہوارہ زمین ڈانوا ڈول ہوگیا۔ شعبدہ باز ہمی رعد کی طرح گرجے لگا۔ دیونے اپنا منہ جو تیر جنبے کا نمونہ نقا کھولا اور شعبدہ باز کی طرح مجیٹا۔ شعبدہ باز کی بیوی نے ایک سبز کیٹا اور یک طرح کمیٹا، تو ویو وہ کیٹا سیرھا اُڑتا ہؤا دیو کے سر پر ہنچا اور دہاں گولا بن کر بھٹا، تو دیو نظر سے فائب ہو گیا۔ اور ایک اور پارہ ابرسے نکلا۔ اس مرتبہ دیو کے ایک مرتبہ شعبدہ باز نے بائس کو کیٹو بائنہ میں ایک بائس نفاجی سے وہ شعبدہ باز نے سر پر چوٹیں لگاتا نفا لیا۔ اب دل گی دیکھٹے کہ ایک طرف سے شعبدہ باز اور دوسری جانس کو کیٹو لیا۔ اب دل گی دیکھٹے کہ ایک طرف سے شعبدہ باز اور دوسری جانب سے ونٹو سس نور کر رہا ہے ۔ جب ونٹو سس کسی قدر غالب کیا اور شعبدہ باز کا دم کیول گیا تو اس جور طلعیت نے ایک جاتو اس اور آدھا شعبدہ باز کے بائٹ میں ب

ولی عہد نے اس عورت سے پرجیا کہ لٹائی کا انجام کیا ہوگا ؟ لیڈی دل، لینی شعبرہ باز کی ہمراز، خدا جانے! ولیعہد ہو کچھ تو معلوم ہو! ل - رندش رد ہو کر، فتح یا شکست ، ولیعہد شکست کا انجام کیا ہوگا ؟

ولیجہد- تر الرئے کبول ہیں بھر؟ ل - اُن کی مرضی ، ولیجہد- تم اُن کو منع کیول نہیں کرنیں ؟ ل - رمسکرا کر) وہ سمان پر میں زہین پر-منع کیونکر کرول ؟

ہا د نشاہ ۔ ہماری عقل دنگ ہے ؟ ل ۔ ہوًا ہی جا ہے ۔ ان کے شعبدوں سے وُنیا بھر کی عقل دنگ ہے ، ہا وشاہ ۔ خلا کیے ترندہ آئیں! ل - بس اب باتبي مذ تجيم - عجه ادمر ديكينے و بحيم !

یہ ہاتیں ہو رہی نقیں کہ دلیہ اور شعبدہ باز ہیں تلوار چل مکئی -ادھر دلیہ نیغ در پیکر سوت کر جمیٹا اور ادھر شعبدہ باز نے سبز کاشائی مخل کے غلات شدید در دار میں مرکز کے مناب میں اسلام کی کے نہ کہ دا

ت شمشر خارا شگان جمائی - دونوں بینرے بدل بدل کر وار کرنے سکے دولو سے ایک مرتبر خوار جیٹ گئی رگر دوسرے انتقاصے اس نے فرا دوک

ل - شعبدہ بازنے کڑک کر موندہ پر تلوار لگائی مگر باعد چھپلتا ہوا برا -

دید نے خطکیں ہو کر ایک اور تلوار دست چپ میں لی اور دونوں تلواروں سے مماکرنے لگا ہ

اس سائخہ ہوش رہا کو دیکھ کر وہ زن خوب رُو فراڑھیں مار مار کر ردنے مگی ۔اُدھر آسمان پر وہ ہنگامہ بیا تھا · اِدھر زمین پر بیہ شور و بکا ھا۔اس معشوق شیریں حرکات کے رونے سے کل تماشا محوں کا دل تھر آیا۔ ہر ذو لبنہ زار زولے لگا ہ

اتنے میں دیکھتے کیا ہیں کہ دوتوں نے تلواریں پھینک دیں -اور دُور دُور دُور دُور کُور دُور کُور کُور کہ میں ہوتا کی کھورنے گئے - اس پرستم زدہ نے بر آواز بلند کچھ کمنا شروع کیا جس سے معلوم ہوتا تھا کہ اپنے شوہر کو کچھ سمجاتی ہے ،

ر استان کی در استان کا استان

جہ معتی وارد ؟ بہ معتی وارد ؟

اس نے اشارے سے کچہ پھیا ہ

ل - فوِل - أن - أن - أن ه

لوگول نے دیکھا کہ لیڈی کے ان من کسنے سے شعبہ باز اسکے کی طرف بڑھتا ہا تا ہے ،

ک - رائث ہینڈ - بہ فول - رائث ہینڈ ، ا

نسبہ باز وائیں طرف اگیا اور آنے ہی ولیے کے سریر اس زور سے دو ہمقر لگایا کہ دلیہ جی مٹا ہ

ل - ہولڈ آن - ہولڈ آن د

شعبرہ باز اسی مقام پر کھڑا را تو دیو نے جھیٹ کر ایک چیت سکائی

اور شعبدہ باز کی زبان سے اِئے کا لفظ بے اختیار بکل گیا ۔ اس پر لیڈی نے زبین پر مارے فقتے کے پاؤل کو زور سے دے پٹکا ۔ شعبدہ باز اس مارے سے نیم جان ہوگیا تو دیو فوب ہی کھلکھلا کر ہنسا اور اس کے

بڑے براے وائت ویکھ کر تماشائیوں میں سے کوئی دو تین ہزار برولوں نے مارے ڈرکے آنکھیں بند کرلیں ﴿

شعبرہ بازیہ سن کر دنٹو مسس پر جھپٹا اور جھپٹتے ہی چیت دی تو دیو سر سملانا مڑا پیچے ہٹا سپر لیڈی نے غل مجایا کہ "ہولڈ اس ۔ ہولڈ اس نہ لینی ایکے بڑھ کر ایک اور دے ۔ لیکن شعبرہ باز بھر رک رہا ۔ اس پر

ليدي سرت حجلا کي و

اتنے میں داو نے ایک ہاتھ کاٹ ڈالا -اور کٹا ہڑا ہاتھ سیرھا اس جولداری کے قریب گرا میل اس جولداری کے قریب گرا میل الکھول اس دمی ایک دفعہ ہی جبلا اُسٹے - اور وہ بتِ بندار فرط الم سے زمین پر گر بڑی - حضرت جہال پناہ نے حکم دیا کہ اس کو بہر اس کم مال ادب و تعظیم کے ساتھ اُسٹا لاؤ - چنانچے خدام ذوی الاسترام نے واسا ہی کیا ،

اتنے میں وار اور شعبرہ باز تھر جُبٹ گئے۔ وار نے من کھولا اور لیک کر شعبدہ بازکوکاٹ کھایا۔ تفوری دیر میں اس بے جاسے کا دوسرا القدیمی کٹ کے گر بڑا اور تھر غل مچا ۔ دس منٹ یک برابر اس قدر غل مچا رہا کہ کان بڑی آواز کسی کو منائی نہیں دیتی تنی ہ

داو کے القریس ایک فارا شگات پنج نظر آیا۔ اور لوگوں نے دیکھا کہ اس نے ایک القر الیا مجر ور لگایا کہ شعبدہ بازی دونوں المانگیں کٹ کر گر برایس اس کے بعد دھڑکے میں کوئی بہتر انگرائیے کرڈالے اور مر دایو لے مصاگا ،

خلن فدا اس الو کھے شعبہ کو جرت کی نظر سے دکھتی تھی۔شعبدہ باز
کی برگت بنی تو وہ پری جھم بجلی کی طرح چک دمک کر بادشاہ کے سامنے
ائی۔ادر دولوں ہانتہ او پنچے کرکے کچھ کہا تو چند لونے نظر آئے اور وہاں
شدر سال کے بند اس میں اور کیے کہا تو جند اس سداد کے بند اس اور دہاں

خود بخدد آگ پیدا ہو گئی۔ اُس آگ بیں کے شعلے اُسان کی خبر لانے تنے۔ وہ شعلہ رو جل بعن کرخاک ہو گئی۔ اور بونوں نے اس خاک کو اٹھایا کو ہواسے ہائیں کرنے جانے لگے۔ وم کے وم ہیں نظرسے او مجمل ہ شاہ زمان انگشت حیرت برندال ۔ فلق فعدا گریم کنال ، البیا شعبدہ کسی نے کیمی کا ہے کو دیکھا تھا۔ عین مایوسی کی حالت میں لوگ اپنے اپنے گھر جانے کو ہی ہے کہ اسمان پر ایک شعل نموداد ہؤا ۔ دیکھتے دیکھتے اس شعلے سے ایک باتھ لکلا۔ پھر دورمرا با گفت کا اہر ہؤا۔ اس کے بعد ایک مانگ دکھائی وی ۔ مانٹائی بغررو تعمق دیکھتے جانے تھے ۔ ان لاکھوں مومیول میں ایک بھی ایسا نہ تھا جس کی نظر آسمان کے کرخ نہ ہو۔ بندرہ بیس مندف کے بعد اس شعلے میں سے ایک مومی نکلا۔ دیکھا تھ وہ شعیدہ باز ہے۔ اس وقت وہ شور می کہ اللمان۔ شعبرہ باز فراً زمین پر آیا۔ اور شاہ کی خدمت میں حاضر ہو کر آواب کہا لایا۔ تماش کی شخیر کر یا اللی یہ بشرے یا فرشتہ ا

ہرں ' با ۔' درے کردہ ! شاباش ! مِنْ ۔گھنٹوں نوائی رہی ۔طرح طرح کی مصیبت سی ،

ں مصنوں کروہ کہ ای دعرف عرف کی سیبت ہو و معہد۔ ہارے صبیح و سلامت تو آئے ﴿ منتہ منہ کے متابا سے منابا سے منابا سے ماہ

ش - حضور کے اقبال سے ﴿ وزیرِہ تم یا کمال آدمی ہو ﴾

ور بیت م بات میں موجی نش ۔جہاں ہناہ وہ میری برنی دم جورو کہاں ہے ؟ یا۔ کیال انسوس ہے کہ تہاری حالتِ زار دیکھھ کر وہ بیجاری جل مری ﴿

یا۔ آبال افسوس ہے کہ تمہاری حالتِ زار دیکھ کر وہ بیجاری علی مری ! سن رکیا! جل مری !! اے نہیں حضور! "

ولبعیمد- را بربرہ ہرک<sub>ی</sub>) ہائے افسوس - دائے افسوس! منٹ ہے جفنہ ایمری مری محد کر مل جائے ہوریٹر میں اسم

س - حفورا میری میری مجھ کو مل جائے - ورمنہ میں اپنی جان دونگا - اور چاہے حفور آری اپنی جان دونگا - اور چاہے حفور آری گر میرا دل گراہی دینا ہے کہ مرزا دلی جادر نے اس کو گھر ڈال لیا ،

ہا۔ اس دقت تم ہو جاہے کہو۔ تنہارا تقور قابلِ معافی ہے ، سن - حصور اِ میری ہورو تنام امریکہ کی لیڈویوں میں سب سے براہ جواہد کر ہے۔ حسن دجمال میں اپنی آپ ہی نظیرہے ۔میزرا ولیصد بہا در نام خدا

النبی جوان مہیں۔ اور جوان کیا معنی ۔ عنفوانِ نشاب ہے ،

وكيعمار بيد لاكھول أومى ويكھ رہے تھے كه وہ جل كے فاك بر كئى - اور أس تودهٔ فاک کو چھ برنے الفالے مکئے ہ

نش يجمال بناه إغريون بركرم كرنا حياسته ، یا۔ تم سب سے یوچھ دیکھو کہ کیا ہڑا ؟

من کے معنور ا بیر سب حضور کی رعایا ہیں۔میری سی کون کھے گا تجلا ۔ لبس

معاف ظاہر ہے کہ اُس کی اُٹھتی ہوئی جانی اور اُس کا چہرہ فرانی میرا دسمن ہوًا اور میرزا ولیعہد ہاور کو باوشاہ ذی جاہ کا لایکا اور کلّے تطلّے کا مجھے ِ وکھھ كر ريجه كئى -اب بي نے اس سے إلا وهويا به

یا۔ بولو تم کو کیا العام دہیں ہ

ش -جهال بناه إ جب کک میری بیوی مجھے نہ للے گی میں کیجے نہ لونگا۔ اور اینی جان دول گا ه

وليعمد - يا اللي! اس كو كيونكر كوئي سجائے ؟

وزبر- بڑی خرابی ہے! مش ال جس کی خوابی ہے اس کی ہے۔ میرزا ولیعہد مہادر کا تو کچھ نہیں

بُمُرًا - تِجْهُ پر البتنه اوس پربُرگنی - بائے ایسی ماہ رُو اب مجھے بھلا کہاں ملیگی!

وزبر-تم ندا دم تو لو-هم کل بانیس تم کو سمجا دینگیے ، نش -بس میں سمجھ گیا-فبری-فیری- ڈیئر فیری! شعبدہ بازنے ہو اپنی چاری بیری نیری کو تبین بار آواز دی تو فیری نے کہا یہ ہیلو ڈیٹر اِ یہ کہ کروہی برق ویل ، جو انبھی

ابھی حبل کے فاک ہوگئی تقی، بھید ناز و انداز میرزا ولیعہد بہادر کی کرسی کے نیجے سے بُکل کرسامنے آن کھڑی ہوئی اور شعبدہ باز نے نہقہہ لگا کہ بیل زبان کھولی ،

شن ۔ ویکھا! میں تو کہنا ہی تفا کہ میرزا ولعیصد بہاور کا اس میں ہاتھ ہے ، ل - يه تو مجه كو اپنے كهريس والے ليتے تھے ،

نش بیں بہلے ہی شجھ گیا تھیا ﴿ اسِ شعبدے سے خسرو گیتی پناہ از لسِ محظوظ ہوئے اور بہ طبب

فاطر فرایا که جو العام مانکے دیا جائے۔ شعبرہ یازنے عرض کی جہاں بناد! ہیں تو ایک غربیب اومی ہوں ۔ لیکن صفور کے غلاموں کو میں نے خوش کرد! ہے - اب حفور ہی زبان مبارک سے کھ فرماوس ، ہا۔ دس کمرول کا پرا سامان وے دیا جائے ہ ش۔را واب بجا لا کر) حضورنے میری بای قدر دانی کی ہ

ابن الوقت

ابک وہلی کلکٹر انگریزول کی مرارات کا شاکی زبل صاحب میں نے آپ کے لئے زکری کے ماصل کرنے میں جان برجد کر خود کوشش نہیں کی اس لئے کہ میں نے مرت طلب مندرستانیوں کو اکثر مریدوں کی مارات کا شاکی پایا اور اگر آپ نوکری کی خواہش کرینگے تو میں

ابن الوقت میں آپ سے بار بار عرض کرچکا ہون کہ ہم لاگ لیشت إلىشت سے شاہی سرکاروں کے متوسل ہیں۔ ان سرکاروں کی مدارات کا بر رنگ تھا و جود فی باری کل خدمتیں موروثی یہ کتنے اطبینان کی بات تھی کہ سا رہے ا رم نہ صرت اپنی بلکہ اولاد کی معاش سے بھی بے نکر تھے ۔ میں واقعات کے طور ین سرکاروں کے دستور اور قاعدے کچہ بیان کریا ہوں۔ آپ اُن کو درست . درست، واجب نا واحب برجا میں سمجمیں برمانے ، معطلی، موقوفی کا نام میں سارے نلعے میں نمبی کسی نے نہیں منا۔ داد و دہش انعام و اکرام کی کو ٹی مد رہ تئی ۔ نیمور کی نسل نے کہی روپے کو روپیے سمجھا ہی نہایں ۔ نثابی شخواہیں اولاد، اولاد کی اولاد بر تقسیم ہوتے ہوئے لیعن کے حصتے میں صرف بلیے رہ كُلَّتُ لِنَّهِ - اور وہ لبی در دِو اُڈھائی ڈھائی برس ہیں کھے تو کمے ، وریز اکثر تنزاہیں محض بدائے نام تبرک کی طرح صرف سرکار کی داد و **دہش پر فوکرو**ں کا گزر انفا مگردہ پیے لوگول کو ایسے عزرز سے کہ مفتی صدر الدین فال صدر القدور دہلی کی نقل مشہورہے کہ تلعے سے وصائی یا تمین رویے ان کی تنزاہ کے مبی ستے ۔ نواجہ محبوب علی خال نے تخنیف کا فلم مباری کیا تو مفتی

صاحب کا نام مبی زمرف طازان شاہی سے کا ب دیا۔ مغتی صاحب تو مغتی صاحب تو مغتی صاحب تو مغتی صاحب ہو مغتی صاحب ، ایسے تین مین گرمغتی صاحب نے جب سنا تو رُہائی دیتے ہوئے حضور تک پنچے اور اُخر اپنی سنخاہ بحال کواکر کیا ہے۔ غرض تلقے کی سرکارول کا برتا و تو صاحب میں تو ایسی سرکارول سے ساتھ ایسا نشا عیب مال باپ کا اپنے بال بچول کے ساتھ ۔ تو صاحب میں تو ایسی سرکارول میں رہا ہول اور میں خود اپنے شہیں انگریزی نوکری کے قابل نہیں سجمتا ہ

میں رصیفت ہیں آپ کو برس دن میں کہیں جم کر رہنا تصیب نہیں ہوما۔اخر اس کا سبب کیا ہے ؛ ادر نہی تو ڈپٹی ہیں تطب از جا نمی جنب، برسول سے ایک جگر جے بیٹے ہیں ؛

بھائی صاحب ۔فدا جانے، ساحب! لوگ کیا کمال کرنے ہیں۔ ہیں ہر چند کو شعش کڑا ہوں کہ حکام کو دامنی رکھوں ۔ گر کچھ انبی نفدیر کی گردش ہے کہ خواہی نفائی ناچاتی ہو ہی جاتی ہے - اور بار بار کی بدلی نے مجھے اور نبی بدنام کر رکھا ہے۔ لوگ میرا نام مین کر پکار اسٹے ہیں - ای اوہ لٹاکو ڈرپٹی کلکٹر ﴿

منیں۔آپ کے املی سبب اب بھی نہ بتایا کہ حکام آپ سے کیول ناواض سہتے ہیں۔اگر ایپ کو میں سرمایہ وار دکھینا تو شبہ کر سکتا کہ شاید آپ رشوت کیتے میں گریہ

ہوں کے ا

له رویت کی تصغیر و عله جوار آوار بر رسی و تعلب اپنی جگرے نہیں باتا ،

بھائی صاحب۔ اِت صاف صاف تو ہے کہ میں رشوت نہیں لیتا اور مجہ میں تنک مزاج اومی رشوت لے بھی نہیں سکتا ، میں۔ میں تو سُنتا تھا کہ اگریز رشوت سے بیت چیلتے ہیں۔اور آپ کے بن کی الکل اُلکی بات معلوم ہوتی ہے ﴿ نوانے سے بالکل اُلکی بات معلوم ہوتی ہے ﴿ بھائی صاحب۔ سے تو یہ ہے کہ مجھ کو کسی مرتشی انگریز سے معاملہ نہیں پڑا۔ نہ میں نے کہمی کسی اِنگریز کو رشوت دی ۔انگریزول کی برامی رشوت کیا ہے؟ والى و دورت ميں گئے تو رسد ما واک بھانے كى صرورت ہو بِي تو محمورُا گڑی ۔ یا شکار کو نکلے تو مانگھ کے ہاتھی وغیرہ - یا ضاص خاص کو کول سے ساز و ناور تخفه تخالف - سو میں ان چیزول بر رشوت کا اطلاق نہیں کرسکنا-رسد میں تو اکثر نوکروں کی شرارت ہوتی ہے کہ صاحب سے بھی ایک ایک کے دو دو کیتے ہیں۔ اور بہتم میں آپ جیٹ کر عاتے ہیں۔ اور صاحب کو خبر نمیں ہونے ویتے۔ اور شایر کوئی میم والا صاحب ہڑا اور میم ہوئی کفایت شعار موزی اور میم ہوئی کفایت شعار موزی کے وام کاٹ ویمے ۔ اور ککڑی ۔ گھاس مغتِ کہ یہ چیزیں تحصیلدار، تھانہ دار دیہات کسے صرور بے فیرت کیتے ہیں۔ اور ہم کنتے ہی دام کیوں نہ دیں ، اصل مالکوں کو کوئری ملنے والی نہیں۔ تر ہاں اس کا بھی غِمِب نہیں مگر <u>بھر بھی</u> میں یہی کمونسگا کہ انگریزوں میں ر شوت نہیں چلتی۔ گران کے حصنے کی بلکہ اس سے بھی بہت زیادہ ان کے اردلی ، خدرمت گار ، <u>شاگر میشہ</u> ، پیشی کے عملے لیے مرتبے ہیں۔ اور صاحب ک آنکھہ کان ، زبان بلکہ ہمزاد ہو کچھے کہو، بہی لوگ ہونے ہیں۔ آگر کوئی شخص میری طرح ان ہم زاددل کو یاضی نہیں رکھ سکتا ، نو کتنا ہی بڑا عہدہ دار کیول نہ ہو۔افتنبارات مکومرت ، تنخواہ سب کچھ ہے مگر عزّت نہیں۔ اور میں جاہوں تر انگریزول کے شاگردِ پیشوں کو کچھ خرج کر کرائے رامنی کرلے سکتا ہوں ، نگر مجھ کو ان کے نام کی کچھ الیس پیر سی آ پڑی ہے کہ دوہری دوہری سواریا ں ر کمت ہوں ، خدا کے نفنل سے نوکر تھبی منعقرہ میں۔مکان کا کراہر ، اخبار، کھانا ، كبرا الميرا سارا خريج ميرك بندار مين أجلامي سال مين سينكرون رويع تر سپتال، مرسے اور منتفرق چیدول میں نکل جانے ہول گے۔ یہ تمام مصارت تیں نوش دلی سے کرتا ہوں ۔ لیکن ڈالیوں اور شاگرو پیشوں کے

انعام میں مجمع سے ایک روپر خرج سیس کیا جاتا - اتنی کرت مجمع فرکری کرنے ہوئی اور چوٹ بوے صدا اگریزوں سے میری معرفت ہے۔ مجھے یاو نہیں پڑنا کہ میں خوشی سے کہمی کسی انگریزسے ملنے گیا ہول یا کسی انگریزسے بل کر میری طبیت نوش ہوئی ہو رہیں انگریزول سے ملنا ضرور ہول ۔ مگر بہ فجوری و فع صرورت کے لئے کہ ایسا نہ ہو۔مغرور سمجھا جاؤل ؛ باعملول اور ارولیول کو جو ہمیشہ مجھ سے اراض رہنے ہیں جنلی کھانے کا موقع ملے۔ مجھ کو بعض ایسے كرم النفس انكريزول سے تهى واسطه پرا ہے حبنول نے صرف بر لقا صافح انسان کارگزاری ومکھ کر مجھ کو فائدے بہنچائے ہیں۔ اور میں ان کا ول سے ممان کا دل جو گیا ہے کہ منون ہو گیا ہے کہ جنہوں نے مجد بر احمان کئے ہیں، ان کے ساتھ میں میں نے اس سے زیادہ راه ورسم نهیس رکھی که جب یک انسری مانختی کا تعلق رام ملتا رام - جب وه برل گئے یا بیل بدل گیا تو بھول کر تھی میں کسی کو عرضی نہیں بھیجتا - میں انگریزوں کی ملاقات کا ایسا چور ہوں کہ حب و کمینا ہوں کہ اب بہت ون ہو گئے ہیں تو منتول بیلے سے الادہ کرتا ہول اور اخرزبروستی تطبل کر وطکیل کر اپنے نئیں لے جاتا ہوں تو کوٹھی ہر جا کہ ہیشہ وہی ہے تطفی وہی بے عزتی - جاڑا ہو ، لوٹیں جاتی ہوں ، ہیندوستانی ڈرہٹی نہیں کو پٹی کا باوا کیوں نہ ہر۔اور جا ہے وہ ا بنے مکان سے جار گھوڑے کی مگمی بر سوار ہو کر کیوں نہ آیا ہو ۔ کلکٹر ، جزف اسسسٹنٹ کی تو بیری بارگاہیں ہیں، اگر پر اشیں ڈیٹی کلکٹرسے نبی مکنے گیا ہے راور ناملے تو رہے کہاں) تو احاطے کے باہر اُنٹرنا ضرور ۔ اور احاطے مجمی شیطان کی اضاعی کم ہم جیسے رئیرائے فیشن کے لوگ کو کھی تک کینچنے پہنچنے بإنين لَكِنَّة بين أور أكر صاحب مهين اس حال بين ديكه بالثن تو شجعوكه الأقات كُو كُلْتُ أُوكُرِي نَذُر كُر السِّي مِنْ مِنْ مِلِيرِتْ بُولِي وَهِرِي بِهِ كُم يِي سُخْفِ وس قدم پیدل نہیں جل سکتا۔ گویا ڈپٹی کلکٹری کو ضرور ہے کہ کم سے کم ڈواک کے مرکارے کی ایک جو کی تک بوئی نہیں تو وقعی بیشی کا بستہ لے کر بھاگ سکے

ہو اس ڈرکے مارے کسی درخت کی آڑ میں یا کوئی الیما ہی گانتھ کا گورا ہے اور اس نے شاگرد پیشوں کو بیلے سے جکھوٹناں کرا دی ہیں، نو باورچی خانے یا اصطبل میں پاؤ گھنٹے آدھ کھنٹے کھوٹ دم کیا -اورجب سائس انجی طرح

پیٹ میں سانے لگی تر رومال سے سن الله پر کھیا۔ اللہ سے ڈارمی مرکفید کو سنوار آہستہ سے عمامے کو زرا اور جا لبا ۔ جنے کے دامن سمبلنے اور برایے سُرُدِّ مَعْظَ بن كر بالله بالدسے نبی نظرین كئے دُرتے دليے وادل كولمي کی طرف کو براہے ، فدمت کار اور ارولی کے چہاسیوں نے تو احاطے کے باہر ہی سے تاڑ کیا بھا۔ کو کھی کے پاس اتنے دیکھ فصدا ؓ اِدھر اُ دھر کو مل مکٹے۔ نظور کی دیر زینے کے نیچے سفکے کہ کوئی آدمی نظر آئے تو اُدر پڑھنے کا قصد کریں۔ عِنْ كَى ، بازن كى اور چيزوں كے ركنے أنشانے كى آوازيں ہيں كہ چلى آتى ہیں مگر کوئی اومی نظر نہیں آتا ۔ آخر ناچار ستون کی آٹر ہیں بوتیاں أمار ہمت كركے بے بلائے اور پہنچے - كُرسى نہيں ، مونارها نہيں ، فرش نہيں - كھرے كمرات سوج سے بيں كركي كريں أوٹ چليس - بھر خيال الآيے كر ايسا يہ ہر، اوٹنے کو صاحب اندر اینول میں سے دیکھ کیں۔ شرمندگی کے اللے کو وہیر تنوری سی جگه میں ٹھلنا شروع کیا۔ انتے میں باورچی فانے کی طرف سے ایک مرمی آنا ہوًا نظر آیا ہی خوش ہوًا کہ اس سے صاحب کا اور ارولی لوگوں کا مِال معلوم ہوگا ۔وہ لیک کر ایک ووسرے وروازے سے اندر گفس گیا۔ اور ادمركورُج مبي يذكيا عزين كوفي آده محفظ رادر اس انتظار مي تر اليسا معلوم ہڑا کہ در کھنٹے) اس طرح کھڑے سوکھا کئے۔ بارے خدا خدا کر کے ایک چیراسی اندرسے چیمٹی گئے ہوئے منودار ہڑا - کیا کریں ، اپنی غرض کے لئے كدم كوباب بنانا پرتا م - حبا اور عرت كر بالائ طاق ركم أب من بهدار كراس كو متوم كيا كيول جاعم دار كھ ملاقات كا عبى دُهنگ نظر أنا ہے ؟ بس اس کو ڈیٹی کلکڑی کا ادب سجمو یا شکایت کا ڈر، گر میں جانتا ہول کہ ادب اور ڈر تو فیاک بھی نمبیں سرٹ اتنی بات کا لمحاظ کہ شہر کی فوجداری سیرو ہے - فعد مانے کب موقع آ پڑے - مارونامار اجٹتا بڑا سا سلام کرکے، جیسے كُونَى مُعْنَى أَثَانًا إِدِهُ اس كُو كُمِنَا بِرُاكُمُ أَنْ اللَّهِ وَلَا يَتَ كَى ذُلْكَ كُا وَن هـ ماقات توشاید ہی ہو۔ لیکن آپ بیٹے - اہمی توصاحب عسل فانے میں اور نابن سے نکلا کہ اس سے نکلا کہ كال بيشول الني سريد ؟ نب إس في ايك أو في جوئي كرسي الكير اور ایک بازو ندارو گویا بید کی تنائی لا کر ڈال دی ۔اس کے بعدسے جب جب

کوئی چراسی یا فدمت گار باہر آتا ، ہی معلم ہوتا کہ ایمی صاحب عسل خانے سے نہیں نطح اب کی صاحب کے کرے میں سے نہیں نطح اب کی کرے میں ہیں۔ اب جیٹی لکھ رہے ہیں۔ اب جیٹی لکھ رہے ہیں۔ یہاں تک کہ آخر کو معلم ہڑا کہ کھانے کی میز ر ہیں - یہ سُن کرجی ہی تو بیٹھ گیا کہ بس اب کیا خاک ملاقات ہو گی۔ ارادہ ہڑا کہ گھر کی راہ کیس - بھر خیال ہڑا کہ کون و فتوں سے انتظار کر رہے ہیں ۔ 'مانا تو پڑے ہی گا۔ دوسرے دن کیا بھروسہ ۔ انتی محنت کیول صَارِقُع کی جائے - کھنٹے ڈیڑھ کھنٹے اور صبر کرو - بوری وبر کے بعد پیراسی یہ حکم کے کر نکلا کہ سررشنہ وار کر رپورٹ خوانی کے لئے بلایا ہے۔ اب رہی سبی اسید اور بھی گئی گزری ہوئی کتب تو اپنا سا سند لے کر چراسی سے یہ کتنے ہوئے اُسطے کہ خیر، میں تو اب جاتا ہول صاحب سے میرے آنے کی اطلاع کر دینا۔ تب خدا جانے چراسی کے دل میں کیا ہ فی کہ کینے لگا۔ میں دو ہار آپ کی اطلاع کر چکا ہول ، کچھ پر لیے نہیں۔ آب بھر کیے ویتا ہوں ۔ خفا ہو بگے تو آپ میرے اوھ سیرائے کی نکر رکھنا ۔غوض بائے گئے۔ صاحب کو دیکھا تو بائر من میں لئے مہل رہے ہیں، بس معلوم ہوگیا، کم مطمئن طاقات مہیں ہوسکتی رسر جھکائے کوئی کاغذیا کتاب دیکھ رہے ہیں۔اب کوئی تدبیر سجھ میں نہیں اتی کہ کیونگران کو خبر کروں کہ میں کا یا ہڑا کھڑا ہوں اور کیا معلوم ہے۔ شاید جان برجھ کر کھڑا رکھا ہو۔ بلکہ مجھ کو قد اس بات کا تھی شبہ ہے کہ میرے تم نے کی بہت ویر پہلے سے ان کو خبر تنی رچیراسی نے شاید یہ ہبی کہا ہو مگر جاروں طرف المبینے کے كوار ميں - مين سامنے كے دروازے سے آیا - درختوں كے نيچے شلا رہا -بری دیرتک برا مدے میں بلیلی رہا ۔ کیا اتنے عرصے میں ایک بار نبی ان کی نظر نہ برلیں ہوگی ! نٹرور پڑی ہوگی تنجیر اِ اخراب می سراُ کھا یا ۔ اور وُبِیْ صَاحِبَ إِ مَاكُمْ بِالَّا وَسَتَ ہُوكُر جِ اتّنی آوُ بَعِنْتُ كُرِے نَو اسَ كَا شَكُرُلُالِهِ ہُرِنَا عِامِعُ مَصَاحِبِ نِنْ بِنْدہ نُوازی میں کچھے کمی نہیں کی یا تکھیں جارہوتے ہی آپنے مقابل کی کُرس پر ابو دوسری طرت تھی ، میشنے کا اشارہ کیا ۔ اپنے گھر یا آپس میں ایک دوسرے کے محمر کرسیول پر بیمنا کون نہیں جانیا۔ لیکن میں تر اپنے سے زیادہ تنخاہ کے جندرستانی صدر الفتدورول اور

العلی الگریزوں کے رو برو گرسی یہ بیٹنا دیکھے ہوئے تھا۔ کہنے کو گرسی پر بیٹنا دیکھے ہوئے تھا۔ کہنے کو گرسی پر بیٹنا دیکھے ہوئے تھا۔ کہنے کو گرسی فرائے ہوں تو جیسی چاہے قسم لو۔ تم فرا کے بندے ہو تقین ماننا ابس ڈنائے پر الگ تقلگ جیسے افوے پر کلام کرسی پر بیٹنا ہی تھا کہ کمبخت چہاسی نے بیچے سے باتھ ہوؤ کر کرا۔ فراوند! سررشتہ دار صاضر ہیں۔ صاحب میری طون دیکھتے جاتے ہیں اور پراسی سے فرا رہے ہیں۔ اور آپا آنے بولو یہ بھی اچھا سررشتہ دار سے کمو بھلے انہیں اب میں منتظر ہول کہ صاحب کچھ پر چھیس تو ہواب دول، اور سررشتہ دار مردود، آگے آپ اب بیچے بستہ قلمدان کئے ہوئے چیاسی آ ہی گھسا۔ دار مردود، آگے آپ اب بیچے بستہ قلمدان کئے ہوئے چیاسی آ ہی گھسا۔

سررشة دار کے رو برو مجھ سے پونجھتے ہیں "ول صاحب گرمی کوٹ "پہ میں۔ المین الرق اللہ اللہ میں ۔ میرے میں ۔ اگردن جیکا کری ہال خدا دند گرمی کے تو دن ہی ہیں ۔ میرے علاقے میں تو پولیس کی رپورٹ سے ایس معلوم ہؤا کہ گوسے بھی کئی آدمی مرت ۔ ساحب کو تو یہ جواب دے رہا ہوں کہ مرت ۔ ساحب کو تو یہ جواب دے رہا ہوں کہ گرمی کا تو صال معلوم تھا۔ ارب تالم المجھ کو یہ بھی خدا کا ترس ہما کہ ایک

گرمی کا تو حال معلم تھا۔ ارے تا لم اِلْجَدِ کو بید بھی خداکا ترس تہا کہ ایک بندہ خدا جس کو کیمری میں سرکار سے ایک شی ملی ہے، ناظر اپنی برزاتی سے خس کی بندھوا دیتا ہے تو وہ جانے اور اُس کا ایمان ۔ اور جس کو گھر پر بھی نئی لگانے کا مقدور ہے ، اور جو واقع میں گرمی بھر اپنے گھر شئی میں رہتا ہے۔ کنتی ویر سے برآ اور جو واقع میں گرمی بھر اپنے گھر شئی میں رہتا ہے۔ کا و سلام لے کہ رہتا ہے۔ کا و سلام لے کہ اس کو اُزاد کرول میں مجھنا تھا کہ آومیوں کا کو سے مرنا میں کر ہونک اور بھی گا کہ کس تھانے سے دلورٹ اور فی اور میں مرے ب

بڑے گا اور صرور کوچھے گا کہ کس تھانے سے رپورٹ آئی ہو گتنے آدمی مرے ہوئے کب مرے ہوئے کا کہ میں اور کوئی لائل ڈاکٹر صاحب کے ملاحظہ کو ہی آئی یا نہیں ہو غرض آدمی کا دل بولنے اور بات کرنے کو ب عام ان بین معلم، وهوان جائے تر بہنیرے جیلے ہیں۔ پر ساحب تو کچھ پی سے گئے۔ نہیں معلم، وهوان سے نہیں منایا سمجھے نہیں۔ اب مروشة وار ہے کہ بستہ کھول کاغذ کھیلا

رہا ہے۔ اور میری اور صاحب کی یہ نیاک کی ملاقات ہو رہی ہے کہ دونوں ہیں ۔ جب مررشہ دار کافذ نیسیلا لگا صاحب کا منہ سکینے ، نو صاحب مجھ سے فرمانے ہیں ۔ بین آپ کو کچھ اور کہنا ہے ، یہ سنتے ہی ہیں نوید کر اُٹھ کھڑا ہوا کہ نہیں۔ میں تو صرف سلام کے لئے عاضر ہڑا تھا۔

بهت دن ہو گئے تھے رجی ملنے کو جاہنا تھا" بالکل جبوٹ تھا ۔کس مسخرے كاجي كلنے كو حيابتا كفا اوركس مسخرے كا جي اب كلنے كو جاہتا ہے. ملاقات کے با مزہ اور لبے مزہ ہونے کا معیار وقت ہے۔ دیر تک مایقات رہی تو عاله كر خوب ول كمول كر باتبي روئي - جاري الإقارِت كيا خاك بامزه تسجى عائے کہ جانا اور اکٹھاؤ چو کھے کی طرح بیبطنا ؛ ادر گفتگو اور رخصت سب کچے دو می منگ میں جو ہوا جگا۔ اپنے حساب سے کون ایسا نیسا ملاقات کے ارادے سے گیا تھا۔ خدا گواہ ہے۔ صرف ماتھا تھیٹول۔ وہ تھی اپنے مسر كا حيينا الرنے كے كئے - صاحب مجھ سے جائيے ايك بات بھي مركزتے كم مررشة دار اور جيراسيول كو ميرا أيلف باؤل كوف أنا معلوم نه جوتا ، تو مجے کو کچھ شکایت مز تھی۔ گر میری تفضیح ان لوگوں کی نظروں میں ہمرٹی ہو منصبی عرّت میں میرے پاسٹک بھی نہ تھے۔ اِہر نکطا تو چہراسیوں اور ندمت گارول کا غول کا غول برآمرے میں موجود تھا۔ مجھ کر و مکھتے ہی سب نے فراش سلام کیا ۔ الہی ! بیر کا ہے کی الیسی لمبی چرڈی تعظیم ہو رہی ہے ۔ گھنٹول میں برآمدے میں بیٹھا سوکھا کیا ۔ ال میں سے کسی کی صورت نبی نظر نہیں پڑی - آب یہ حشرات الارض کہاں سے بکل پڑے؟ ا میں اتن مالفشانی کے بعد صاحب کو ایک سلام کر لینے کا گنهگار بول یہ سرکاری پیادے اس کا جمامز وصول کرنے کے لئے مجھ پر تعینات ہیں۔ یہ سرکاری پیادے اس کا جمامز وصول کرنے کے لئے مجھ پر تعینات ہیں۔ بردیند کہنا ہوں مکان پر تنخواہ پر دمکھا جائے گا۔ عید فریب ہے ، اس میں سم لینا ۔ بے حیا بیجیا نہیں جھوڑنے ۔ آخر میں نے ذرا تریش کو ہو کر کہا کہ اس وقت میرے پاس نہیں ہے۔ ہونا تو دینے کا نام دینا کہمی کا وے رکیکا ہوتا۔ ایسی بے اعتباری ہے تو ایک اومی میرے ساتھ چلو۔ ایک وورے کی طرف ویکھ کر ایک آدمی تبار سا ہٹا کہ مجھ سے پہلے آگے کوچ بکس پر بیٹے گے۔ اتنے میں جاعد دارنے بنسل اور ایک پرمیر کاغذ نکال میرے اتھ میں دیا کہ حصندر ناظر کو رقعہ لکھ دیں۔جب میں تفکم اُلھانا تضا کے اوب الف پکولکولئے لینے تنے ۔ پیلیے فرما دیجھے کہ م پ کیا تصنیح ہیں۔ اِسی مشکش میں بڑھتے برطنے میں تو اپنی مجمی تک ما مپنیا سائیس بٹ کھولے کھڑا ہی نفاء کیک کر له سر كرانا ر بناوني مدارات ، شه كلم انارنا ،

پائران کر ہاؤں رکھ کر غراب مجمی کے اندر مسائیس نے کھٹ سے پہل مجمیر دیا۔ اور محورا تفا کہ آہٹ بانے ہی جل الکار میں نے کوچبان سے لے کر كاغذك برنب مين ابك رويد ركم ميؤيا بنا اردليول كو دكها كر شيج بهينك ویا۔ بیر میں نے کھڑکی سے سن نکال کر دیکھا تو ایک چپراسی نے پُڑیا اتفائی ایک روبیر دیکھ کر بقیناً بیت ہی مجرک ہونگے مگر میں ان کی گالیوں کی رو سے باہر نکل ما چکا تھا ۔ مجمعی کے اندر بیٹھ کر میں نے ایک الیا کمیا سانس ا جیدے کوئی مزدور سریر سے عباری بوجھ اُتار کر۔تمام واستہ اسی طاقات کی اومیارین میں طع ہوا۔ بار بار خیال سی انعا کہ سررشنہ وار اور چیراسیول کی نظر میں میری کیا عزت رہی اب رہے لوگ تمام شہر میں اس کا کھھنڈورہ پیٹیں گے۔ ایسی پیجرمتی سے روٹی کمانے پر لعنت ہے۔ بھرول کو سجھانا كرون ايك امر اصاني م - مجمي افي اقران و امثال بر نظر كرني في مع ان کے ساتھ بھی تو انتیں میں کے فرق سے الین ہی مارات کی ماتی ہے۔ ترجس مجلس میں سب نگے ہیں وال لگوٹی کی کیا سرم اس حیص میں میں کمر سہنچا۔ چند آ دمی منتظر ملاقات بیٹے ہوئے تھے۔ مگر مذوہ وہ میٹی تھے اور رز میں کلکار کہ برا مدت میں محتاج اطلاع بھیجے ہول -اسٹے تر میں موجود ر تفا مرے میں گاؤ کمبول کے مہارے سے بھیل بھیل کرمیٹے - گھر میں سے بان ام گئے۔ اور میوں نے تھے تبعر دے۔ جول مجھ کو دیکھا۔ایک صاحب برلے۔ الله اکبر، فریش صاحب اللج نو کلکٹر صاحب سے موب محارمی تعجبی-کون وفنول سے میں آپ کا منتظر میٹھا ہول۔ ووسرے صاحب - ان بندے کا ارادہ میں کلکر صاحب کے سلام کو مانے کا نفا۔ معلوم موا کہ ڈیٹی صاحب تشریف کے گئے ہیں میں نے کہا کہ بس آج کسی کی وال نہیں گلتی -نیسرے معاوب مرتب سے مبدید تحصیلدادی قائم ہونے کی فرائفی ۔ بہاں کے کہ اور ملفی ۔ بہاں کے کہ اور ملفی کے ابنا معلوم ہوتا ہے کہ اور اس انتظام کے صلاح مشورے میں دیر ملی - لوگ الم لیس میں یہ باتمیں کررہے ہیں اور میں کیڑے اُتارا جاتا ہول اور اندہی اغد ول میں فوش ہول کر معلا ہے

خدا کرے لوگ الیمی ہی غلط فہمی میں مبتلا رہیں : له نوب ممل مل کر ماتات رہی .

فسارة أزاد ت رتن ناخو سرتنار داروغہ جی کی پانچوں تھی ہیں اورسرکڑا ہی ہیں ، **نواب - دار مفرجی ! اس حلوائی کا حساب کر دو اور اس کو سمجھا دو کہ اگر** خراب یا سری ہوئی بائی مضائی جیبی تر اس سرکار سے نکال دیا مائے گا۔ ب پرسول برنی خراب بھیمی تھی ۔گھر میں شکایت کرنی تھیں ، داروغہ۔ منفتے ہوجی شِیو دین ! دیکھو سرکار کیا فرمانے ہیں - خبروار! جو گلی سڑی منطائی بسیجی تو تم جانو گے - آب تم نے تنکوامی پر کمر باندھی ہے - کھڑے کھڑے نکال دیٹے ماؤ اگنے ، ہاں اس کہ دیا ہے تم سے -تہارے بھائی بند سیکروں در بوم کے مطائی دیں گے ۔ گر نم راندے ہی عاد گے ، صلوائی منہیں کھیداوند الحکام کی کیا مجال - اول مال دول اول مال ، سیاشنی جرا ر زرا) بہت الگئی۔ تو دامہ کم پڑا۔ طائم نہ رہی کڑی ہو گئی - جاشن کی گولی در ہیں دیکیی۔ نہیں تو ہی و کان کی برنی نو شہر بھر ہیں ماشور رمشہد، ہے۔ وہ لجتی رازت ہوتی ہے کہ ہونٹھ بندھے لگتے ہیں ، داروغم - چر تهارا صاب كرديس - لے بتاؤ - كتن دل سے خرج نهيں بايا - اور تهارا کیا آیا ہے ؟ صلوائی۔جرحساب سے ہوہ واروغه - لا حول ولا ترة إ اور مم پوچھتے کیا ہیں - میں تو پوچھتے ہیں کہ حساب سے علوائی ۔ اگلے میلنے میں بچیس رویے کھے انے کی آئی تنی ، اور اب کی وس اربکھ (اربح) انگریرجی رانگریزی) یک کوئی ستریا اسی ﴿ واروغر - ابى تم تركتے يازيال كرتے ہو - ستريا اتى يا سُو يا پان سے - اس ميلنے میں اتنی - اس جیلنے میں انتی - یہ بھیڑا تم سے پوچھنا کون ہے - اس مجتمعت سے بہیں واسطہ کیا تھلا، ہمیں تو لیس مھھڑی بنا دو کہ اننا ہوا۔

حنوائی۔ حیا صاب تو کر اُول و تعوری ویر کے بعد ) لبس ایک سو بیالیس مدیثے ار دس آنے دیجے۔ جاہے صاب کر کیمٹے بول ا جاؤل ؟ داروغه - اجي تم كوئي نشخ تو هو شهيل - اب بناؤن اس ميں بارول كا كتنا ہے-م ولنا لاله إ ربيل الموك كي اور وارك نيادك الول كيول- الم الم ملوائی۔ بس سو ہم کا دے والو - بیالیس تم لے او - سیرها سیدها میں تو واروغه- اجها منظد بمر باليس كے باوان كرو - أيك سوتم كو باوان ہمارے - ٠ سچ كهنا - كوئى جاليس كى معنائى اس ميينے اور أس ميلنے ميں ملاكم أنى جوگی یا کم ؟ حلوائی- اجی جوری آپ تو اس بعبید سے کیا واسطر ای آپ کو آم کھائے سے حلوائی- اجی جوری آپ تو اس بعبید سے کیا واسطر ایس کو آم کھائے سے ارج ہے یا بیڑ کننے سے ۔ اور سے سے یہ سے کہ کوئی سب ملا کر الممیں رہ ہے کی آئی ہو گی ۔ کمل وہن روزن میں البقہ کتر بیوت کر دنیا ہوں۔ سر بعبر لڈو مائک سیجے۔ ہم نے پاؤ سیر کم کے دستے ہ واروغہ اولفہ اس کی مذکبٹے - بہال اندھیر نگری چوبیٹ راج ہے - رہر وماغ آ کے کہ تو لئے بیٹے برمیاں لکھ لیٹ ، بیری ان سے براھ کر - ڈنڈی ترازو کون کے میلے تین کرد۔ دس کے کیاس کو ، ارر سیر کے تین ہاؤ بھیجہ۔ موے ہیں۔ اجھا کیا سو رویئے گن لو ، اور ایک سو باون کی رسید ہمیں دو « صاواتی یه مرل تول مے سو اور یا پنج م لیں اور باکی رباقی، ہجر کو مارک رمبارک رہیں۔ المے رمعالمے) کی بات ہے و اخرس داردغہ جی نے علوائی کو راضی کر کیا ۔اس واردغی کے صدیے الرئيس رديے كے ايك سو باون ولوائے -اور بياليس سے زيادہ سى زياوہ خود ہمنتم کئے ۔اے پیفکار ا کور نمک ایسے ہی ہڑا کرنے ہیں۔جن رؤسا کے بہال ایسے ایسے واروغہ اور المکار ہول ، ان کا فلا ہی حافظ ہے ۔

مگر زاب صاحب کے کان پر ہول تک مذر میگی ۔وہ خبر ہی مذہ موٹے کہ ، كبا ديا ادركيا لياء ادر بار لوگول نے علوائي سے بالائل رقم اوا ہى لى - كيسر

اب منتے کہ میال خوجی نے وہ ساری گفتگو سن کی جو واروغر جی اور

ملائی میں ہوئی رجب واردغہ جی نے شید دین صلوائی کو ہنسی خوشی رخصدت کیا تو خوجی نے بڑھ کر اول کہا :-

نوحی ۔ اجی حضرت اِسمواب عرص ہے ۔ کیشے اس میں کچھ یاروں کا بھی حصتہ ہے؟ یا باون کے باون خود ہی مہضم کر جاؤ گے ، اور ڈکار بنک نہ لوگے ؟ اب

ہارا اور اپ کا ساجھا نہ ہوگا تو بُری تھرے گی ﴿

واروغه - کیا ایس سے کہنے ہو ۔ یہ سامجا کیا ۔ افریم بھی تو سنیں ۔ بھنگ تو شیس یہ کیا واہی تباہی بک رہے ہو ؟ ذرا سجھ بوجھ

کر بات زبان سے نکالا کیجئے - بیال بیمودہ کبنے والوں کی زبان وست پناہ سے نکال کی واسطہ ؟ سے نکال کی واسطہ ؟

توجی - رکرکس کر) او گیری اقسم فلاکی اتنی قرولیال کبونکی ہول کہ یادکرے بھی کوئی ایسا ولیا سبھے ہو ۔ میں اوری کو دم کے دم میں سیرھا بنا دینا ہول ۔ فرری کسی اور تجروعے نہ تبولٹے گا ۔ کیا خوب اِ الزنمیں کے ڈراچھ سو دلوائے ، اور پچاس خود اُڑائے ۔ اور اور سے غرانا ہے مردک ۔ بعدت داروگل کے تجروعے نہ تبولٹے گا ۔ میں انبی تو نواب صاحب سے سارا

ہروسی سے جروف کہ جونے ہائیں ہیں ہیں ہوئے جانو تو سبی - ہم تمام عمر کیا چہل ہونا ہول کھڑے کھڑے نہ نکال دینے جانو تو سبی - ہم تمام عمر رئیسول ہی کی تعجب میں رہے ہیں۔ گھانس نہیں چھیلا کئے ہیں - بائیں

اللہ سے ہیں رو لیے ادھر رکھ و بیخے ، اور ہیسیول جہرہ شاہی ہول - بس اسی میں خیر ہے درمہ اُلٹی آئتیں گھے پڑینگی - اب سوچنے کیا ہو۔ وراچین چیڑ کرو ، تو انہی انہی تلعی کھول دول ریر اکڑنا دکڑنا سب مبول عائے - ادر پول تو ہیں پر معالمہ ہوتا ہے - بولو - اب کیا رائے ہے ؟ بیس روپئے سے غرکھاؤ گے یا ذکت اٹھاؤ گے - بیلے تو بڑے گرم ہوئے گئے - معلوم ہوتا رس کی سے اور گھ گا رہے مرم ہو گئے رہے کس اب لائے لائے ہیں

کفا کہ کھا ہی جاؤ گے ۔ گر اب موم ہو گئے ۔ لے بس اب لاینے لایئے ہیں چرہ شامی سائنے بسا دیجئے ۔ ورمہ خیر نہیں نظر آئی ۔ انھی کو کوئی کا لول کان ناشنے گا ، چیچے البنہ بڑی ٹیڑھی کھیرہے ﴿

بال والموقد سواہ ری ٹیکوٹی تیست اس میں صبح میں اوسٹی تو انھی ہوئی تھی۔ انچھے کا مدد دیکھ کر اُسٹھے تنے مگر صفرت نے اپنی سخوس صورت دکھائی۔ خدا جانے مدد دیکھ کر اُسٹھے کہاں سے سُن رہے تنے۔ لاحول دلاقرۃ ۔ واہ رہے ہم اور واہ ری ہماری ہمت باکسے اب یاون میں سے آپ کو بیس ایک رقم کی رقم کی رقم نکال دیں ، تو بھاسے پاس کیا قاک رہے ۔ اور ہاں ، توب یاد آیا۔
بادن کس مردود کو ملے رکل سینتالیں ہی تو ہمارے ہتے چڑھے ۔ دس تم ہی لو بھٹی رٹھوڑی میں باقد ڈال کر) مان جاؤ اُستاد ۔ ہیں نفرورت کھی ۔
اس سے کھا۔ درم کیا مات تھی اور بھر ہم تم زندہ ہیں ، تو سینکروں گوئیں گے۔ میاں یا بھے دوتوں گوئیں گئیں گے۔ میاں یا بھے دوتوں گوئی پیرائے کے لئے ہیں یا کھے اور ہ

کے مہاں یہ القہ دولوں لوست اور رقم ہی چیرہے ہے سے ہیں یا چھے اور ہ توجی ۔ دس میں تو ہمارا ہیٹ مذ بھرے گا ۔ اچھا تھٹی پندرہ دو ہ الغرض داروغہ نے مجبور ہو کر پندرہ روپٹے میال خوجی کی نڈر کئے ۔ اور دونواں ' می ماکر نثریب محفل ہوئے ۔ تو وہاں نواب صادب کے فرشنے خال کو تعبی نبر نہیں کہ یہال کیا وارے نیارے ہوئے ۔ وہاں شعر خواتی ہو رہی

> ب درن س

مزارول خواہشیں الیبی کہ ہم خواہش پہ وم نکھنے بہت نکلے مرے ارمان کیکن کچر تھی کم لکھنے کواب - خوب بہت ہی خوب! میاں آزاد! آپ بھی کچھ فرمایتے پ آزاد ہے

شکل دکھلا او ٹیتِ گلفام کیا ہو کیا ہے ہمو بیس جراغ صبح ہول نا شام کیا ہو کیا نہ ہو در میں میں اس میں میں سر مرام

اتنے میں ایک بڑاز آیا ۔ اور پوب دار نے آن کر کہا کہ خداوند اِنچاؤتی کا بزار آیا ہے۔ جو ولائتی کیڑا بیجنا ہے۔ کل بھی حاصر ہڑا تھا۔ مگراس وفنت برانع یہ تھا میں نے عرض نہ کیا پہ

نواب - اروغہ سے کہو - مجھ سے کبا گھڑی گھڑی آ کے پرجہ جرانے ہو - رواروغہ سے) جاؤ بعثی - ان کو بھی گئے جانفول بھگنا ہی دو ۔ حینخصف کیوں یافی رہ عبات کیجہ ادر کبڑا آیا ہے والیت سے ؟ آبا ہے تو دکھاؤ ۔ گر بابا مول کی سارنہیں ،

بِرِّاز - آب کرئی دوج تک سب کیرا او جائے گا - اور بچور البی بات کہتے ہیں اس کھتے ہیں اس کھتے ہیں اس کھتے ہیں ا بھلا اس ڈیرڑھی ہر ہم نے کبی بھی مول تول کی بات کی ہے ۔ ان ج سک ج ادر اول تو آپ امیر ہیں رجو حالیس کمیں مو۔ مالک ہیں جارے « واروعه - چلو تعنی صاب ہو جائے - اُکھو پر

واروغہ اور بڑاڑ چلے رجب واروغہ صاحب کی تھیریل میں وونوں کے دونول حاکہ بیٹھے نو میاں خوجی نہی رینگنے ہوئے جلے ۔ اور وُن سے موجود۔ واروغرینے جو ان کو وکیھا تو کاٹو تو بدن میں لہو نہیں - مُردتی سی جہرے پر جھا کئی ۔ دِب - ہوائیاں اولی ہوئیں۔ سبھے کہ یہ خوص ایک ہی کائیاں ہے۔ ، وُنیا بھر کا نیاریا ہے ۔ اس سے خدا پناہ میں رکھے۔ صبیح کر تو مردود نے مِتَّے ہی پر ڈک دیا، اور پندرہ بلیلے ۔ اب ہو دیکھا کہ بزاز آیا تو میر موجود۔ 

چھوڑوں تر سہی ۔ گر مھر سوچے کہ ،۔ع

کڑ سے ہو مرے تو زمبر کیول ور ار اس وقت چنین رینال کریں۔ بھر سبھا جائے گا «

نوجي ـ داروغه صاحب إ سلام ه واروغه - آو معائي حان إ إدهر ونده يربيه الهي طرح معني - حقة لاؤ

آپ کے گئے ہ براز صدر بازار کا رہنے والا - ایک ہی اُساد - ناو گیا کہ اس کے بیشے سے میرا ادر داروغہ کا مطلب خبط ہو جائیگا ۔ کسی تدبیرسے اس کو بہال ہے نکاکنا جائے پہلے تو مجھ دیر داروغہ سے اشارول ہی اشارول میں

گفتگو ہڑا کی ۔ اور پھر تفوری وبرکے بعد بزاز نے کہا کہ میاں صاحب آب کو بہال کچدکام ہے ؟

ينوخي - او گيدي! زبان سنبهال - نهيس تو انتي ترولهال بهوكونگا كه خوان خوار ہو جائے گا ہ

يزاز-الفول تيرمني ؟ فوحی۔ اُولد کے تا تنا تھی دیکھ لے ب بڑاز۔ بیدمعا ہے کیا ہ خوجی۔واللہ جو یے نئے کیا تو اتنی قرولیاں پڑ

او آیاب مصاحب بونے داجی والعد ایس عدم ہے ، ات میں بزاز دورا ہوا آیا اور نواب صاحب سے فریاد کی کہ ہجور

ات ہیں بڑار دورا ہڑا ایا اور اواب صاحب سے فریاد می کہ مجور رفضوں ہم آپ کے ہاں توسستا مال دیتے ہیں سگر یہ کھوجی رفوجی ) حساب کتاب کے وکھنت روقنت) نہ ملئے لاکھ لاکھ کما گئے کہ مجنی اہم اپنے مال کا بھاؤ تھارے سامنے نہ بتائیگے۔ کمل انہوں نے واری مانی نہ جیتی اور اُ لیٹے مال کا بھاؤ تھارے سامنے نہ بتائیگے۔ کمل انہوں نے واری مانی نہ جیتی اور اُ لیٹے

ال ہو بھاد مہارے ساتے کہ بہایتے۔ ی انہوں نے دری ماں کہ بینی اور اسے پہنچ جماڑ کے چنپٹ کی گفہوائی ۔ کمجور ر کمرور) مار کھانے کی نشانی میں نے وہ گدا دیا کہ جمیلی کا دودھ یاد کرتے ہوئے ۔ داروغہ نہی روتے پیلٹے آئے کہ وہائی ہے۔ ہارہائی کی بی ترز ڈالی خاصدان توڑ ڈالا اور سینکڑوں ہی صلواتیں شنائیں ،

باربائی کی پئی توڑ ڈالی فاصدان توڑ ڈالا اور سینکٹوں ہی صلوانیں سنائیں ،
مبان خوجی ایسے وھیائے گئے ۔ اور اتنی بے بھاڈ کی پڑیں کہ بس کچھ
ہیں۔ داروغہ نے تو حضرت کے دونوں ہاتھ کیڈ لئے اور بناز نے "نان
ان کر لیّر لگانے نئروع کئے ۔ نوجی نے دونوں کو گیدی اور مروک خر بنایا ۔
ار بہت کچھ ڈانٹ ڈپٹ کی کہ لانا میری قرولی ۔ گر ایک نے بھی شنوائی نہ
کی ۔ نواب صاحب کو جو فنلام یا ادب نے خبر کی تو بناز دونا آیا اور معاً یہ
نقرہ چست کیا کہ حضور اِ میں تو حساب کرنے آیا نقار گر جس قیمت پر اس
مرکار میں کیلا فردخت کیا ہول اس قیمت پر کسی اور کے ہاتھ تعول ہی بینیا
مرکار میں کیلا فردخت کیا ہول اس قیمت پر کسی اور کے ہاتھ تعول ہی بینیا
مرکار میں کیلا فردخت کیا ہول اس قیمت پر کسی اور کے ہاتھ تعول ہی بینیا
مرکار میں کیلا فردخت کیا ہول اس قیمت پر کسی اور کے ہاتھ تعول کہ سب تم

ہوتے ہیں ۔ان سے ڈرنا عیاہتے۔میں نے کہا کہ نوجی صاحب آپ ورا۔ اس وقت باغ میں بہلئے او مم حساب کرلیں اس پر انکھیں نبلی بیل کرکے لام کاف بھنے گئے ۔ نواب کے ول میں یہ بات کعب کئی ، خوجی اور داروغہ

ا ور بزار مینول کو بلوایا اور اظهار کینے مشروع کئے ، نواب - واروغه صاحب إبركيا حجاكرا نفا إلى تمكى ننم تو بين بين خوب مينده

لاً وت جو د و واروغہ - حضور ایہ خومی صاحب تو بڑے ہی تیکھے اومی ہیں۔ بات بات پر فرولی مجد مکتے ہیں -اور گیدی تو تکیہ کلام ہے حضرت استاکے باشد- بر لے گیدی ، بنائے مذ چور بنگے - اس وقت لالہ بلدلو ہی سے بھر بڑے - اب میں لاکھ ال إل كربًا جول - سمجهانا جوب - وه إرى مانتے ہيں مه جيتى - وه تو يه كئے ، ميں نے بیج بچاڑ کر دیا ۔ ورنہ ایک اوھ کا سر ہی میدوف عالم ،

بِرَّارْ - بِلِّي صِلْمَ آدمي بين -وه تو وروكا روارومه ) بجرو ربيجارے ، مذا الم جائين تو كوف وردك سيار فالس منوجی ۔ تو اب روتے کا ہے کو ہو ۔ جو مبڑا سو ہڑا ۔ آئی گئی بات ہو گئی ۔ اب ہی

رکھڑا لے کے کیا بیٹے ہوا، نواب ليا زُگ زنهيس مونى ؟

توجی - نہیں حضور اِ شریفوں میں کہیں اِنفا بائی ہوتی ہے تعلا ایم سے ان کو للكارا - انهوں نے مم كو ڈانٹا مگر كندے أول أول كے دوأوں رو مكفے - تھلے مانس پر الله أنشانا كچھ ول لكى مے اور مجر شرایت كميں بيث كے ترتے ہيں ،

راومی - داہ میال نوجی اِ کیول نہ ہو ۔ اتنی لیے بھاؤ کی بایس کہ جیٹی کا دورہد یاد آگ ہوگا ۔ مگر نواب صاحب کے سامنے جاکر کیا شینی جناتے ہیں کہ شریفوں میں کہیں لیا وکی کی نوبت اتی ہے ؟ یہ نہ کہا کہ دونوں کے رونوں چرف کٹے اور مارنے مارنے کچومر نکال دیا ہ

نبير اوهر أو مبال نتوجي نواب كي محنل بين ما كريمبطي اور أوهر لاله بلدلو اور واروفه صاحب گئے کہ حساب کرلس ہ

وأروغه بال لعني لاله بناؤه لاله ـ اجي بنائيس کيا جو ڇامو دلوا دو ه

داروغر - پيله به بناؤ كرتهارا آنا كيا هه بوسو دو سو - وس بيس پياس جو جو كه دوه

لالمه وروگا جی اِ آج کل کپڑا بلیا مستکا ہے ، داروغم اللہ اِئر نیا گاؤوی ہی سے اجی ہم کو گراں اور ارزاں سے کیا

واروعم - لالہ اس مر نیے کاؤری ہی سمبے - ابی ہم کو نواں اور اردان سے سیا واسطہ - ہم کو اپنے بی سے مطلب ہے - تم تو اس طرح کھتے ہو جیسے ہماری گرہ سے مبانا ہے رہ

لاله ربيه أب كي سات سو ترمين رويبي لكا لفتي به

واروغہ، سات سو ترین سب ا ارک میال اب کے اتنے ولول ہیں بس ۱ سات ساڑھے سات نہی سو کی ٹویٹ 4 ئی ؟

الله - جی الله اجی آپ سے تو کچے پردہ ہی نہیں - وو سو اور کھیتن روپئے کا کہا آیا ہے - اندر باہر سب الما کے - گر پرسوں تو نواب صاحب کنے گئے ۔ کر اب کے تو نہارا کوئی بائی جھ سوکا مال آیا ہوگا - میں نے کہا کہ ایسے دکے روز قع ) پر چکنا گدھا بن ہے - وہ تو بائی سو بتائے تھے - میرے منہ سے اکل کیا کہ ایس منہ سے اکل کیا سات اس میں ہو ۔ ممل کوئی سات اس سو کا ایا ہوگا ۔ تر اب سات سو تربی ہی رکھئے - اس میں ہادا آپ کا سمجھونہ ہو حائے گا ہ

داروغہ - ابی سمجھونہ کیسا -ہم تم کچھ دو تو ہیں نہیں - اور ہمارے تمہارے تو بپ دادا کے دفت کے مراسم ہیں - تم تو مثل اپنے عزیزوں کے ہو- لیے برلو- کتنے پر نیصلہ ہوتا ہے بتاؤ ،

لَالد - لِبَرِ وَوَ سَوْ صِبْنِينَ لَوْ بَهِم كُو أَيِكَ وَيَجِيمُ أُورَ ثَمِينَ سَوَ أُورَ وَيَجِمُّ أَسَ كُ لِعَدْ جِوْ بَرْمُنْ فِي وَهُ أَبِ كُلَّ وَ

داروند - شهرو میں تحاب تو نگا اول - دو ادر تبن پائی ہوئے تو پائی سو چھبیں و تم بی سے پان سوچھبیں کئے تو گئے بیکے ؟

لاکه - دو سو ستامیس ه

وارونلہ- رقبقہ لگاکر) اچھا بھٹی منظور- انتھ پر انتھ مارو ہ لالہ سبچر دلوا بیٹے تو چلیس پہ وارونلہ سالھی لو- گھباتے کول ہو پ دارونہ نے پانچ سوچیس رویتے بزاز کے توالے کئے اور وو سو شائیس نلوہ اُڑائے۔ بزاز جانے لگا تھا کہ داردغہ نے بھر لکاما ہ واروعه بينى سننت ورسان سوترين رويت جهد آف لكد لو ناكه معلوم ہو کہ آنے بائی سے صاب لیس ہے ب

لاله رمسکراکر) بیرے کائیاں ہو دروگا جی ۱ اجی دو سو ستانیس روپیہ جھے آنہ کل ایپ کا ہ

آواز ۔ میکہ آپ کے باپ کا "،

جیبے ہی واروغہ اور لالہ میں باہم گفتگو ہو چکی، ویبے ہی ایک موکھے میں سے آواز آئی ۔ لالہ نے کہا کہ کل آپ کا ۔ اور آواز آئی کہ سبکہ آپ کے باپ کا " تب تو روزل ہو گئے ہوئے کہ تھٹی ہے کون بولا ۔إرهر اُرهر د کمینے ہیں کوئی نظر ہی نہیں آتا سخت حیرت ہے کہ یا اللی ! یہ کول لولا۔ واروغہ کے تواس فیائب - بزاز کے بدن میں فون کا نام نہیں کہ انتنے میں مھر آواز ا تی ۔ کھو کچھ یارول کا مبی حصر ہے ای تب تو دووں کے رہے سے

ہوش اور کبھی اُڈ گئے کہ یہ اسرار کیا ہے ہ اب سنٹے کہ جب خوجی زاب نامدار کی بزم عشرت بار ہیں جیٹے تو واروغه ادر بناز دولول کو دهارس موئی که اب به بالا مملی - اور مجروه سوچ کہ بیٹ بٹاکر اب کس سنہ سے میال خوجی بیال آئیں گئے۔لیکن خوجی ایک ہی بے حیار ِ دانتے بھر نہیں نبیال تھا کہ وہ کوگ مطبین ہو کہ وارے نیایے كردي مونك توجيك سي كسى بهاني أفض اور ألل كر كحيرل كے بجوالك ایک مرکھے کی راہ سے سب مناکئے رجب کل کارردائی ختم ہو تکئی ، تو فرایا ك ربككم اب كے ياب كا ) منجر - واروغد اور لالہ بلداد ك أن كو وصوند تكالا

اور للّو پُتُوكر في الله الله بزاز-بارا كمور رقصور الهيد رمعان كيجيد ،

والوعمد اجي يد اليه أوى نهيس ريد في جارك كسي سے اول في بعرانے والے سیس - اپنے کام سے کام ہے - باتی لطائی حجالوا تو ہوًا ہی کرتا ہے۔ دل مِن كدورت الله أدر صاف جو كله . خوجی - یہ باتیں تو عمر بھر ہڑا کریں گی مطلب کی بات فرایٹے ،

داروغه مو ارشاد مو د خوجي ما لاز بير کچه ادهر سي ج دا وغه مو کو د

ر روسہ بہت کی ۔ مد دوائی ۔ بورے ایک سولٹے بغیر نہ محمول گا ۔ آج تم دواول نے مل کہ خوب ہاری موت کی ہے اور ہارے ہاس انفاق سے قرولی مند تنی ہ خوب ہاری مرمت کی ہے اور ہارے ہاس انفاق سے قرولی مند تنی ہ دارون ۔ یہ تنہیں رویٹے تو ایک لیجئے ۔ اور یہ دس کا فرٹ کی ۔ اور ہواسیٹھ کیجئے تو اس سے معبی ہاتھ وحدیثے ؛

سے وہ س کے بال اور میں موئے کس ست - لاینے حالیس کیا کم ہیں ہ بڑاڑ - کھاسی دکم کی دکم ہے رفاصی رقم کی رقم ہے ) ہ توجی - تہادی بھی پانچوں گھی میں ہیں ، اور سر کراہمی میں ہے ؟ واروغہ - زاینے ول ہیں) اچھ ملے - ہم سبھے تھے کہ بس ہم ہی ہم ہیں ۔ گریہ ہادے بھی گرد بیا ہوئے -جب ویکھو، ساجھے کو مسعد - اچھا بیٹا مادا۔ گریہ ہادے ان کے دن بھی پورے ہوگئے «

مگرینیملی از برونسیمراستا دمرزا بهار دراوی تغلیم نسوان

موجودات عالم میں کوئی شے اس وقت تک کامل نہیں خیال کی جاسکتی جب تک اس کے تام اجزاء کامل نہ جوں - اگر کسی لمب کی جمنی شکستہ یا میلی جو ترخواہ وہ کیسا ہی قبیتی اور خوشنا لمب ہو ، اس کی روشنی بوری صاحت نہ ہو گی - انسان کیسا ہی عالی خاندان اکیسا ہی خبیب الطوفین اور دولت و شردت و مکومت کے لحاظ سے کیسا ہی عالی مرتبہ کیول نہ ہوا بہلحاظ شرافت اس وقت تک کامل نہیں جو سکتا ، جب تک کہ اس کا دماغ علم کی روشنی سے متور نہ جو ، جب تک کہ اس کا دماغ علم کی روشنی سے متور نہ جو ، جب تک کہ اس کی دوشنی تعرب نہ ہوں ۔ کوئی انسان کیسا ہی طاقت ورکیول نہ ہو، اس کی صحت تعرب نہ ہوں ۔ کوئی انسان کیسا ہی طاقت ورکیول نہ ہو، اس کی صحت

عوموا

کال نہیں تسلیم کی جائے گی جب تک اس کے تمام اعضِا اپنا اپنا کام ایجی طرح نہ اوا کرتے یا نہ اوا کر سکتے ہوں ۔ یسی حال توم کا ہے کہ کسی قوم کا ممدن مس ونت کک اعلی مر ہوگا جب تک کہ اس کے اکثر افراد میں اعلی خالمیت نہ ہو۔اور كوئى نوم برگزیدہ ، شراعیت اور ترتی یافتہ نہیں ہوسكنی ، جب يک اُس کے اکثر افراد روشن خیال: نیک صفات اور وانشمند نه مول -انسان کا گروه مرد اور عورت مس مرکب ہے اور ان کے تعلقات اس ندرِ توی ، ایسے ضروری اور با اثر ہیں کہ ایک کا وجود دوسرے کے بغیر ناممکن ہے۔ ایک کی اسائش ، نوشی ، انتظام ، بقاً دوسرے بر مخصرے -اور کوئی گھر بیس میں صرف دو آدمی رہتے ہول اُس وقت تک مگر نہیں کہلایا جا سکتا ،جب ک ان میں سے ایک عرب نہ ہو۔ بس انسان کا گرده اس وقت یک بِٹالسنة ، مهدّب اور نرتی یافته نهیں ہو سکتا ، جب یک به وولو افرادِ السائي باہم ترتی مذكرين عورت و مرد تصوير كے دو رُح بي - اور دولول كى خوبى تصویر کا حُن کے بیس طرح تواء انسانی کی تہذیب کے لئے ول و وماغ دوأول وُولُ کی نگہداشت کرنی رکیتی ہے ، اسی طرح سوسائٹی کی تہذیب کے واسطے عورت و مرد دونوں کی تعلیم کی حاجت ہے۔ مرد و عورت زندگی کی گاڑی کے دو بہتے ہیں اور منزلِ منصور کک صحیح و سلامت بہنچنے کے لئے دونوں بہتوں کا استحکام لازم ہے ۔ جو لوگ صرف مردول کو تعلیم وے کر قوم کو نزتی دینا جاہتے ہیں ۔ وہ شاید امید رکھتے ہیں کہ پرندے ایک پرسے اسمان پر اور گاڑی ایک ہی بیٹے سے منزل منصور کے بنیج وائے ہ

نظرت نے ہو کچھ بیدا کیا ہے ، اس کے لئے ایک فاص غرض اور فاہن میں بیدا کی ہیں، بلکہ میں فرمانی ہے ۔ عربیں ونیا میں محض لیے کار و ففنول نہیں بیدا کی ہیں، بلکہ اُن کے لئے کہنے کے واسطے فاص کام ہیں ۔ اور وہ اگری مردول کے کام سے مختلف قسم کے ہیں، لیکن البسے ہی ضروری ، البسے ہی لابدی ، الب ہی البم اور الب ہی مشکل ہیں جیسے مردول کے کام ۔ اور ان کامول کے لئے تعلیم و تربیت ، عقل و فراست ، پلیش بینی ، انتظام کی البی ہی صروت ہے جسیبی کہ مردول کو این کاروبار کے لئے ان چیزول کی حاجت ہے ۔ عورتوں کے کام مرد ادر مردول کے کام عورتیں نہیں کرسکتیں ۔ اور اگر یہ تفرانی آڑ جائے تو نظام تمدن ادر مردول کے کام عورتیں نہیں کرسکتیں ۔ اور اگر یہ تفرانی آڑ جائے تو نظام تمدن اور اگر یہ تفرانی آڑ جائے تو نظام تمدن اور اگر ایک کام عورتیں ہیں۔ اور تمدن

ک ترقی اور قومی حالت کی رفاہ بکد نسل انسان کی جبودی کے لئے دونوں کی تعبیم بیار ِ توجّہ سے ہونی چاہئے ، عرت مِردِ کی سابقی ، مرد کی مشیرۂ مِرد کی راز دار ادر مرد کے گھر کی مالک اور اس کے ساتھ کی برابر کی حصنم دارہے۔ لیکن عورتیں مردسے قرت و زور جسم و لُانا فَي إِن بِينِ كُم بِينَ مِردِكِ اعْضَا زياده سخت ، زياده توي ، زياده بري إبي سرت کے اس کی کنیت چھو گھے، نازک ، وُلجے ہتنے ہوتے ہیں ، کیکن اگر مرو ک دمائی وائی ورت کی نسبت نیادہ این تر ورت کے ولی جذبات مرو سے زیادہ فزی :یں ، عقل ، دوراندکشی ، تدبیر میں خواہ وہ مرد کے برابر بنہ ہو ، لیکن اس ی دل میں جبت ، رحم ، غم ، غفقہ ، ٹونٹی ، انفعال کا احساس مرو کی نسبت زیاوہ مرتا ہے ۔ مرد اگر سوسائٹی کا مرہبے تو عورت ول راور جس طرح ایک شخصی تہذیب کے گئے کی و داغ کے قوام کی تندیب کی ضورت ہے اس طرح نوعی تندیب کے واسطے مرد و عورت کی تعلیم لازمی ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ مرودل کے دماغ اور عورتوں کے دل کی نہذیب کی جائے، بلکہ اس کے برعکس عورتوں کے دماغ ادر مردول کے دل کی تہذیب کی بھی حابیت ہے۔ بلکہ کمرور حصے کو تعلیم کی زیادہ صرورت ہے -ایک مروہ دل اور کیے بس شخص سوسائٹی میں رہنے کے قابل نہیں اسی طرح ایک دلوانی عورت بھی گھر کے کام کی نہیں ہے۔ جس مرد کے دل میں غدا کا نوت ، انسانی جدردی ، انصات بنم مو ، وه نود عرض اور آزار ده جوگا - اسی طرح بش عورت کے رماغ میں عقل و ذکاوت و نہم نہ ہو۔وہ اگر خولھورت سے فوبھورت بھی ہے نو جینی کی مورت ہے۔ اس کھے عورتوں کی قرتب عقل کو رق دینے کے لئے تعلیم کی حاجت ہے۔ تعلیم سے انسان کے قراع باطنی ایسے کمل اور جرابے سے صبح نیاج استباط کرنے کے قابل ہو مانا ہے اور جو واقعات پیش نظر ہیں یا جر حالتیں گزر رہی ہیں ان کی نسبت صبح رائے فائم کر میک اور اس کا خیال اس کی صبح کیفیت ظاہر کر سکتاہے۔ نیزوہ اپنی معلومات کے وسینے سے صیح <u>استدلال قائم کرنا ہے ۔ اِس</u> کے علادہ تعلیم انسان کو اس قابل بناتی ہے کہ وہ اپنی زندگی کے اہم فرالفن کی خنینت کر سمجنا ادر اس کو باخس مرحق انجام دے سکتا ہے۔ اس کئے ورال کو بھی تعلیم کی البسی ہی صرورت ہے جیسی مردول کو۔لیکن یہ تعلیم السی مجھی

نہیں ہونی چاہئے کہ عورتول میں سے اس خصوصیت بلکہ اس جوہر کو کھو دے جو تدرت نے مفیلی ان کو عطا فرایا ہے - بلکہ یہ تعلیم و ترمبیت اس تسم کی ہو مدرت نے مفیلی ان کو عطار فرایا ہے - بلکہ یہ تعلیم و ترمبیت اس تسم کی ہو كَهُ أَكُرْصِهِ قَاءِ دماغَى كَى تهذيب هو ليكن قراءُ دنى كَى وهِ عالَت جُو فطريًّا بيدا كَلُّ مُنَّى ہے اور زیادہ ترقی کرے۔ تعلیم کا یہ معقد نہیں ہے کہ وہ ایسان کے قطرتی خاص کو برلے ۔ بلکہ بیر نشا ہے کہ جو فاصیتیں قدیماً پیدا کی گئی ہیں، اُن میں جلا اور سیقل ہر جائے۔ اس کئے اس سے پہلے کہ برِ سونجا جائے کہ عوراوا کر کیا تعلیم وی جائے، یہ دکھینا جاہئے کہ دنیا میں ورتوں کو تذریت نے کیا مرتبہ دیا ہے۔ ادر کس قسم کے کام اُن کے میرو کئے ہیں۔ عرزتیں اگر چھ سردوں کی لونديال نعيس مي ، ليكن مردول كو ان پر نضيلت صافعل مع - سوسائلي ميس ندرتاً عربت کا رتبہ مرد کے بعد ہے۔مرد اپنے بل پر کھڑا ہوتا اور اپنی قرت بازو پر بھروساکر جے۔ مرد کو سکھایا جاتا ہے کہ وہ دنیا میں صرف اپنے ہی گئے سے کچھ ہر سکتا ہے اور دنیا میں اُسے بلا کسی کے سمارے کے ایک بلیطنا جا ہے۔ كبكن ورت بلا سهادے أكے نبيس برايد سكتى - ضرور م كه تورت ابنے باب، ا پنے بھائی، اپنے فارند پر بھروسا کرے - اور اس کے سانف سانفہ بلکہ بینچھے سیجھے علے۔ اگر عورتوں کو بلا سہارے جیوڑ وہا جائے تو وہ ایک دن میں بربار ہوجائیں۔ اُن کی نطرنی نزاکت عمدہاً دنیا کے حوادثات اور سختیوں کا مفابلہ نہیں کر سکتی ۔ مرد عورت کا محافظ ہے ادر عورت مرد کی معاون ۔اور وہی تعلیم زیا وہ عمدہ زیادہ مفید ہوگی رہو عورتوں میں اس معاونت کی قابلیت کو برمصائے تأکہ سوسائٹی کا ق<u>وام</u> مذفالد بگریے ادر ہر جنسِ اپنے اپنے کام کو اٹھی طرح انجام دیے۔ عورتوں سے بیمعالیت محبت اور مهربانی کی خدمتوں میں کا ہر موتی ہے - نکھتے بنتھے بجوں کی پرورش مسان کام نہیں۔اور عورت سے زیادہ دلچین سے اُسے کوئی اوا نہیں کر سکتا۔ بیماروں کی نیمارداری جس سلیقے اور ولی ہوش سے عور میں کرتی ہیں اور جیسا کرام وہ بہار کو بینچاتی ہیں، مرودل سے ممکن نہیں۔ رہنج ، منیبت ، افلاس اور سختی وہ بچار تو بچی این بررس کے استعمال کے زمانے میں جارونی اور استعمال کے زمانے میں جیسی خامونٹی اور استعمال کے زمانے میں جیسی کشکین عورتول سے بہنچتی ہے اور جیسی خامونٹی اور استعمال کے سے وہ مردول کا ساتھ دمیتی ہیں اور صبرو برواشت کرتی ہیں، وہ خاص انہی کا جعد ہے۔ انتظام خانہ داری میں عورت سے زیادہ کسی شخص سے انسان کو وہ ارام وراحت نہایں مل سکتی ۔ جو عورت سے ملتی ہے ۔ اور محفر کا انتظام ج**جو کی** 

سی بات نہیں بلد الیں شے ہے جس پر انسان کی زندگی تھر کی طاحت ، ٹومٹنی بکر کامیا بی کا دار و مدار ہے۔ اور جس شخص کے گھر کا انتظام بگڑا ہڑا ہے ، اس کو نواه امير هو يا غربي ، دنيا مين چين نهيس <sup>«</sup>

عرتیں جمانی طاقت میں مرد کی نسبت کمزور ہوتی ہیں - اور ال کے بارك می مردول کی نسبت نازک ہو کے ہیں - اسی طرح ان کی توتب ادراک اور فہم مرو کی نسبت کم اوران کا دل میں کمزور و نازک ہوتا ہے۔ عورتوں میں حیا اور اظلاق کے ماسل کرنے کی قابلیت مردوں سے زیادہ ہوتی ہے - ال کے مراہی ، ٠ عَفَا مُد مِنِي مرددل کی نسبت زیادہ مستحکم اور قوی موتنے ہیں۔ کیکن اوام پرستی اور نندیت الاعتقادی کبی بهت ہوتی ہے۔ عورتیس مردول کی نسبت زیادہ ما محصمت سندیت الاعتقادی کبی بهت ہوتی ہے۔ عورتیس مردول کی نسبت زیادہ ما محصمت اور زیاده پرمبرگار بوتی این - اور وه اپنی عصمت کو عزّت و آبرد کا یاعث خیال کرتی ہیں۔ وروں میں محبت اور نفرت کے دونوں مادے مردول سے زیادہ ہوتے ہیں۔ کیکن ان کی محبّت یا تبعض کا دائرہ وسیج نہایں ہوتا ۔ تومی کامول ہیں عورتیں شاذر نارر ہی جصنہ ِ لیتی نہیں ۔ ان کی محبت اپنے بال بچوں اور گھر والول تک محدود رہنی ہے ۔لیکن ہمدردی اور شفقت کا مادہ عورتوں میں زیادہ نیز اور تری ہوتا ہے ادر مصیبت زدہ کے حال پر عورتوں کو زیادہ رحم آنا ہے۔ اور اکٹر وہ اس کی مدد کرنے میں مردول سے زیادہ تکلیف سمی برواشت کر لیتی میں - عام طور پر ان کی حالت کا اقتصابہ ہے کہ گھر کے کارو بار ان کے القول میں دنے عائیں اور مرد باہر کے کام انجام دیں - اگر عرب اور مرد کی ایک ایک ایسی تصویر کھینی جائے ۔جس سے ان کے خصائل اچی طرح معلوم ہر سکیں تو مرد کی تصوریہ کے دلیری ، ہمت و تدّبر ظاہر ہوگا - اور عورت کی تصویر و کمیس تو نشرم حیا ،خوت ، تجروسه ، نرم دلی بائی جائے گی - اور میبی الیبی صفات

ہیں جو عورت و مرد میں تهیز پیدا کرتی ہیں ﴿ عوتیں صرت مردوں کے ول بہلانے کے لئے ہی نہیں پیدا کی مگئی ہیں، ملکہ وہ وُنیا کے انتظام میں جھتے دار اور امن و اسائش کی کارپرداز ہیں ۔ وہ زندگی کو خود اپنے کئے اور دوسرول کے لئے مفید اور بکار آمد بناتی ہیں ۔ خدارند تعالے نے ان کو دماغ اور قرت متخبکم عطا فرمائی ہے ۔ آگر ہم یہ تات مردول کی نسبت کم ہو، لیکن بیہ کمی اتنی کمی نہیں ہے کہ صغر

ك درج ير بو- بوكام ال كو بطور فرض اوا كرنا پات بين ، أن كے لفے مدرد ول اور فعم رہا کی ضرورت ہے۔ ورتول کا صرف میں کام نہیں ہے کہ وہ اپنا سارا وفات آسائش و سنگھا، میں صرف کریں ۔ اور اگر الیا کریں گی تو شائد حن وصورت میں نظر فرہی ہیدا کر کیں ۔ کیکن زندگی کے کا رو ہا ر اس سے نہیں چل سکتے۔ بلکہ اس استعداد کے حاصل کرنے کے لئے اعلیٰ تعلیم کی میں مارو ہور کی مارو ہور کی منہیں چلے اعلیٰ تعلیم میں میارو نہیں کہ مردول کی سی تعلیم دی میائے بلکہ اُن فنزن کی تعلیم سے مراد ہے ۔ جو عورتول کے لئے ضروری اور بکار آمد ہیں ۔ اور جن کی مقدار اسی قدر ہو جنتی کہ مردول کی تعلیم کی ، اگرچہ مضامین میں اور جن متنا میں میں متنا میں مت بین کے بیان کا معلی کو روشن کرتی اور قواء دماغی کو جلا دہنی ہے ۔ اور گھر اختلاف ہو۔ تعلیم عقل کو روشن کرتی اور قواء دماغی کو جلا دہنی ہے ۔ اور گھر کا کوئی کام البیا نہیں جس ہیں عورت کی وانش اور <u>فراست</u> سے اس کی عمد گی رز براصتی ہو۔ تعلیم خورت میں خیالات کی بلندی اور پیش بمینی پیدا کرتی ہے۔اور تعلیم کے اثر سے عدت اس نابل ہو سکتی ہے کہ وہ گھر کا انتظام بلکہ اپنی اور دوسروں کی زندگی کا انتظام سوچ سجھ کرکٹے اور انتظام خالمی کے عمدہ عدہ اصول سو پنجے ۔ تعلیم ہر طرح عورت کو اہیں تقدیت دیتی ہے جبیں کہ مردول کر تقویت بخشتی ہے۔ تعلیم عورت کو رسوکے اور فریب سے بجاتی اور اس کو سبت سے بجاتی اور اس کو سبت سے جہاتی اور اس کو سبت سے جاہلانہ لالچول اور اورام پرستی سے محفوظ رکھتی ہے۔ تعلیم عورت کا اثر زیادہ توی اور ساتھ ہی زیادہ مغید می کر دیتی ہے۔ کیونکہ جو کچھے وہ کہتی با کرتی ہے، وہ کینے اور کرنے کے قابل ہوتا ہے ۔ اور ہر ول اس کو نہ صرف بسرلیت بلکہ بطیب فاطر منظور کرتا ہے ۔ اگد اور نول کے افولاق کمزور اور ال کے ول ناپک ہوں تو مرد ان کے انرسے نہیں بچ سکتے کیونکہ انسان کی افلانی تعلیم زیادہ تراس کے گھر کی حالت پر منحصر ہے - اس کشے عورتول کی تعلیم نه ال کی ذات کے لئے منبد سے بلکہ قومی مہمبروی اور نرقی کا زمیمہ بھی ہے۔ جس ندر عورت اور مرو رونول کے فراء عقلی اور عضبی حمدب اور شائسة ہو مجکے ، جس فلدر ان کے دل الانش سے پک اور منتق جول کے اور جس فدران کے قوام کی باک عقل کے القه میں ہوگی، اسی قدر سوسائٹی میں این و زرتی، بہیردی اور آسالش ہوگی۔اور اسی ندر انسان کا نہدن اعلیٰ درجہ ببر ہوگا۔اس کئے مورتوں کو تعلیم رینا گریا مردوں کو تعلیم دینا ہے اور عور تول کا روتیہ اور عفل درست کرنا

مردول کا 'خلاق درست کرناہے رجاں کہیں عربتوں کی صالت خواب ہوگی، واں مردول کی حالت خراب ہونی لازمی ہے کسی قوم کی حالت خراب ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کے ممبول کی حالت ورست نہیں ہے۔ اور الرکول كى ابتر عالت اس كا نتيج بي كر المين حال بين - بجرَّالٍ كَي صولت ، اخلاق ، ابتدائی تعلیم سب یاوُل کی نگرانی میں ہوتی ہے بخصوصاً صحت کا مسئلہ ایسا ہے کہ افلاق اور تعلیم مبی اس کے تحت میں آ جانے ہیں مجورتیں صحب کے اسول سے نا والف بیں یا اصول اضلاق سے جابل بیں ، وہ اپنے بجوں کو سى طرح عدہ تربیت نہیں کر سکتیں اور اس وقت کے لیے تربیتی یا فسادِ صحت أنده عمر معر ابنا رنك وكحيانات بعليم يافة عورت ابتاليس سے ابني اولاد میں حنِ اخلاق کی جڑِ قائم کر سکتی ہے ہ ے اور ہور اس کا جوہر ہے۔ ہا نتاب کی تمانت اور تیز روشنی اس ہر پہر کی خصوصیت اس کا جوہر ہے۔ ہا نتاب کی تمانت اور تیز روشنی اس کا خاصہ ہے - استاب کی ملکی اور ٹیٹنڈی روشنیِ ماہناب کی ولآویزی اور خوشنا کی اور عام پند ہونے کا باعث ہے۔ اگر ماہناب کی یہ فاصیت جاتی رہے اور وہ افغاب کی ہمسری کرنے لگے تو رات کی بہار اور راوت میٹ جائے ۔ اور ساتھ ہی ماہناب ہے تدر ہو جائے۔اگر کوئی تعلیم عورتوں میں سے عورتوں رکھے جوہر مٹا دے تو وہ سوسائٹی کے راحت و آرام اور امن و ساکش کو کھو ویگ اور نه صرف مرد یهی بلکه عرزتیس نهی مصیدیت بین ریط جانتیں گی - دُنیا بیس جو شفس جس کام کے واسطے پئدا کیا گیا ہے ، اُسے پورے طور پر انجام دیا اس کی سعادت و عرب کا باعث ہے۔ اور اس جدسے افراط و تفریط میں

ان کی معاوی و حرف بی بات سلم اور بس مد سام بر این عزت کا کھو دینا ہے۔ اگر کسی عورت سے کوئی الیماکام بن حائے ہو عمواً عورتوں کا جھتہ نہیں ہے تو بعض اوفات سوسائٹی کی غلط فہی سے اس پر بہت واہ وا ہوتی ہے۔ الیک ووسے صرف تعجب کا اظہار ہوتا ہے۔ اور اسی وقت کک رہنا ہے کہ ایک ووسے مرزو ہڑا ہو۔ گھوڑے کی صفت نیز رفناری اور اطاعت سوار ہے۔ بندر کی طرح ناچنا اور کرتب دکھانا گھوڑے کی صفت نہیں ہے۔ لیکن مرکس کے گھوڑے کرتب دکھاتے ہیں اور تماشائی ال کی تعرایت کرتے ہیں۔ اسی طرح کرتب دکھاتے ہیں اور تماشائی ال کی تعرایت کرتے ہیں۔ اسی طرح موسائٹی ہیں لیعن عورتیں غیر معمولی طور بر مردول کے سے کام کرتی سوسائٹی ہیں لیعن عورتیں غیر معمولی طور بر مردول کے سے کام کرتی

ہیں۔اور اُن کی تحدین و آفرین مبی ہوتی ہے۔ لیکن وہ صرت اظہار تعجب

سوسائٹی پر عرزوں کے حقوق ہیں - اور اُن ہیں سب سے بڑا حق ہی ہے کہ عرزوں کو تعلیم ہے جو عورتوں کے میں تاہیں فرض وہ تعلیم ہے جو عورتوں کے میں تاہیں کھر کا ترقی دے ہ

ڈائی ہوہروں کو نہ صرف نائم رکھے بلکہ نرتی دے ہ اوّل۔ مذہرب کی تعلیم عرتوں کے لئے لازمی اور ضروری ہے۔ مذہب کی تعلیم خداکا خوف ، ایمانداری ، صدافت ، پرینزگاری ، عصمت ، رحمدلی ، انصاف، فیامتی ، رفت تلب ، صبر و لوگل پیدا کرتی ہے۔ اور یہ ایسے اوصاف ہیں۔ جو

ایک عورت میں لازمی طور پر ہونے جا مہیں ب

عروں میں مرببی تعلیم تمام سوسائی کو مربب کی طرف ماثل رکمتی ہے بچل کا قاعدہ ہے کہ ہو کچھ وہ گھر میں رکھتے ہیں - وہی سیکتے ہیں - اور بو مذہب ال کے دُودھ کے ساتھ ان کو حاصل ہونا ہے ، وہ رگ رگ میں الیا پیوست ہو جانا ہے کہ بھر اُن کے دل سے اس کے اعتقادات نہیں ببول سکتے۔ مال کا اثر بچوں کے رویتے کو بہت کھیے بناتا یا بگاڑتا ہے رجس طرح بچے بچینے میں عورت کے وُودھ سے پرورش باتے اساس کی گور میں بلتے ہیں ، اسی طرح عالم طفولیت میں مال کے مفلاق سے اس کی روح نشور نما پاتی ہے۔ اگر وہ دینداری کی ہوا ہیں بلتے ہیں تو ضرور ہراہے ہو کر میں ان کے ول میں مذہب کی چمک رہتی ہے۔ اور ہو ک اپنے گھر میں جمالت کا اندھیرا و کھتے ہیں اور بے دہنی اور لا مذہبی کی بالمیں بجینے میں ان کے ول میں گھر کر میکتی ہیں تو بڑے ہو کر اگر ان کو علم وین پڑھایا مائے تو اس کی جڑ مضبوط نہیں ہوتی عالم طفولیت میں مجول پر عورت کا اثر آیالین کی جبت سے ہوتا ہجے۔ جوان پر عورت مشکر، فعلاج کار، جدم و مراز بن کر اپنا انر والتی ہے۔ غرض مبی مال بهن کی جست سے ادر کیمی بیری کی حالت میں مردول پر عورتول کا اثر رہنا جمع - اور انسان کی قسمت میں یہ اللہ الحیا اور بُرا ہو سکتا ہے۔ دیندار فورتول کا اثر ہمیشہ اچھا ہمیشہ مغیبہ اور قابل اعتماد ہوگا۔ اور جہاں عورت کی بے وہنی اپنا اثر وال رہی ہو، وال کی توست اور بربادی کا کہیں ممکانا نہیں ہے •

وم - اپنی زبان کی تعلیم ہونی چاہئے - کلام کی سنسگی اور لطافت

موتول کی زبان کا جوہر ہے ۔ اُول کے محادرے اور اوائے ، طلب کی اُسان
اور وکش ترکیبیں ، ان کی طرب الامثال زبان میں شیرینی اور سنستگی پیدا
کرتی ہیں - اور اس کی ساوگی اور صن کو قائم رکھتی ہیں - زبان کی اور استگی
میں مردول سے زیادہ موتول کا جھتہ ہے ۔ کیونلہ جو صفائی اور شیریبی مرو بہ تکلفت
میں مردول سے زیادہ موتول کا جھتہ ہے ۔ کیونلہ جو صفائی اور شیریبی مرو بہ تکلفت
اس کئے اپنی زبان کی تعلیم عورتول کو اعلی درج کی دینی جا ہے - یہ تعلیم منہ
اس کئے اپنی زبان کی تعلیم عورتول کو اعلی درج کی دینی جا ہے - یہ تعلیم منہ
کر زبان میں وسعت اور لطافت پیلا ہوگی ہ
کر زبان میں وسعت اور لطافت پیلا ہوگی ہ
جو جو تہیں این وسعت اور لطافت پیلا ہوگی ہ
بر حورت میں اور جالات کے خورتوں یا خار ندول سے وور ہوتی ہیں اور جالات کے بر حورت ہوتی ہیں اور جالات کے بر حورت ہوتی ہیں اور دوتیں میں زیادہ
بڑھ جاتی ایس نفرول سے خط کھوانے یا پڑھوانے بڑے ہیں - اور کوئی بات
مراح کے مقمون کو بہ اسانی ادا کر سکیں عورتوں کو ماصل ہوئی اور تعلیم میں کر سکتیں ۔ اپنی زبان پر اتنی مورت کہ مقمون کو بہ اسانی ادا کر سکیں عورتوں کو ماصل ہوئی کو تعرب کوئی ایک ماصل ہوئی اور تعلیم کوئی ایک ماصل ہوئی کوئیں کر مات کی مقدون کو بہ اسانی ادا کر سکیں عورتوں کو ماصل ہوئی کوئی ایک میں دیا ہوئی ایک میں کر کا کوئی ہوئیں کر مات کی مقدون کو بر اس این ادا کر سکیں عورتوں کو ماصل ہوئی کوئی میں کر سکتیں کر میں کر بر کر ح

سبب ان کوخط کی نہایں تکھ سکتیں ۔ان کی تکلیفیں اور دفیق ہی زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ اور کوئی بات بڑھ جاتی ہیں۔ اور کوئی بات طواہ کسی قدر داز کی کیول نہ ہر پوشیہ نہیں رکھ سکتیں ۔ اپنی زبان پر اتنی قدرت کہ ہر طرح کے مضمون کو بہ اسانی اوا کرسکیں عوزول کو ماصل ہوئی کو مارت کہ ہر طرح کے مضمون کو بہ اسانی اوا کرسکیں عوزول کو ماصل ہوئی کو اس جے ۔ بو شخص اپنے مائی الفنمیر کو مناسب الفاظ میں نگاہر نہیں کر سکتا وہ کونگا ہے ۔ ایک تعلیم یافئہ شخص کو اس سے بڑی تنکیف ہوتی ہے کہ اس کی بری اس کا مطلب نہ سجم سنے یا اپنا مطلب نہ اوا کر سکے ۔اسی طرح کی بری اس کا مطلب نہ ہول تو مات کو بری اس کا مطلب نہ ہول تو مات موجون کی بری اس قدر فوش نمائی ہو کہ مات مات اور ماتھ کی بری اس قدر فوش نمائی ہو کہ اپنے معلم ہوتے ہول ۔ وائی کمالات کی خوشائی ظاہری اور عارضی ہناؤ سنگیار اپنے معلم ہوتے ہول ۔ وائی کمالات کی خوشائی ظاہری اور عارضی ہناؤ سنگیار سے زیادہ ولغریب اور قدر افرا ہوتی ہے ۔ایک عورت کے بائٹہ میں خوشنا خطا سے زیادہ ولغریب اور قدر افرا ہوتی ہے ۔ایک عورت کے بائٹہ میں خوشنا خطا میں گئی اور عارضی ہناؤ سنگیاں اور جڑوں سے زیادہ ولئوں سے زیادہ ولئش ہے اور اس کی وقعیت اور عارف کو

بڑھا دیتا ہے ،
سوئم ۔ علم ساب ۔ یہ ضرورت نہیں ہے کہ دفائر کے محاسب اور
تجارت پیشہ اشخاص کو ہی حساب میں مہارت ہو، بلکہ حساب مرمو اور
مرورت کو جاننا ما ہے ۔ کوئی دن الیا نہیں ہے کہ انسان کو علم حساب
کے اصول سے کام مذ پڑتا ہو۔ ہرچید نے سے چوٹے گھرکے انتظام کمے لئے

بی صاب ماننے کی مزردت ہے ۔ امیر ادمیوں کی برای کو تو علم صاب سے برروز زیادہ کام بڑا ہے۔ کیونکہ ان کو اپنے محمر کا انتظام بڑے پیانے پہد کرنا ہوتا ہے۔ جونکر ورتس علم حساب سے ناواقت ہوتی ہیں ، اس سبب سے گر کے کار دبار کے انتظام میں وہ اتنا جعتہ نہیں لے سکتیں جتنا لینا جاہے اور اینے مردول کا فائلی انتظام میں إلله نهیں باتیں - لبعن مردول کی انتظام عرتوں کو یہ شکایت ہوتی ہے کہ وہ خرج خود اُنٹائے ایں ۔ بے شک مگر كا خريج أمثامًا عوزول كالحق مے - ليكن عوروں كو اپنے تنكيس اس لائق بنا نا واسے کہ وہ آمدنی کو سلیقے سے خرج کرسکیں۔ اور آمد و خرج کا حساب مرتب رکھ سکیں۔ ماہل عربیں ذرا ذرا سی لین دہن میں دھوکا کھا جاتی ہیں۔اور گھر کی اندنی کا ایک جفتہ اپنی جالت کے ماتقولِ برباد کرتی ہیں۔عورتوں میں کارو بار کی قابلیت ایسی ہی صروری ہے جیسی کہ مردولِ میں اور اچھے منتظم گرمی آرام و فلاح قائم رکھنے کے لئے ورت میں کام کرنے کا سلیقہ ہوتا لازم ہے - کام سے یہ مراد نہیں ہے کہ سخارت ہو - بلکر زندگی کا معمولی کام جو روز مرو کیا جاتا ہے ایسا ہی ضروری ہے۔ جو چبز گھر کے استعال کے لنے خریری مائے یا گھر کی کوئی چیز فروخت کی جائے یا بنائی مائے ، کام ہے۔ اور ان سب کے لئے علم حماب جاننے کی ایسی ہی صرورت ہے ا جیسی کر دکانداروں کے لئے ۔ شادی بیاہ کے موقع پر ہزاروں روسیر خود عران کو خرج کرنا پانا ہے ادر جھوٹی بلری ہزاروں چیزیں خریدی اور بنانی جاتی ہیں رکیا ایسے وقت علم صاب کا جاننا ضروری نہیں ہے ؟ علاوہ ازیں علم حاب طبیعت میں غرر محنت ادر کنامیت شعاری کی عادت الله عد ار ترتیب، ہوشاری ، پابندی طرایتر ادر صبح نتیج نکالنا سکمانا ہے - علم حساب کی صرورت رومیم بدا کرنے کے لئے ہے - ادر گھر کا رومیم عرامی ای زیادہ نزج کرتی ہیں ہ

جہارم - اصول خانہ واری - رتدبر منزل) کے بیان میں فانہ داری کی ایافت کی طرورت پر کسی قدر وضاحت سے بحث کی کئی ہے - شاید اس بات کے نابت کرنے کی ضرورت نہیں کہ عورت کو امول فانہ داری سے واقع ہونا لازم ہے - اور یہ صورت امراکو غرماکی بر نسبت بہت زیادہ

ہے جس قدر کسی تھر میں وولت زمادہ ہو، اُسی تدر تھمروال میں انتظام فائد واری کی لیاقیت زیادہ ہونی عاشیے - اگر کسی انجینٹر کو فن تعمیر میں وانفیت بنہ ہو یا فاکٹر کو علم طب سے ساتھی بنہ ہو یا سابھی کو استعمال سالات حرب بنہ آیا ہو تو وہ اپنا فرض ادا نہیں کر سکتا۔ جسِ عرب کو اصولِ خانہ واری ہے آگئی نہ ہو، وہ خواہ مردول کے سے کام کرے ، ملکہ ان سے بہتر کرے -الیکن عورت کے کام انجام نہیں دے سکتی کوئی کام کیول نہ ہو، اس کا طراقہ یں روے ۔ اور اسی کا نام سلیقہ ہے ۔ علاوہ ازیں میش بینی مبی سرانجام امود کا مررحے ۔ اور اسی کا نام سلیقہ ہے ۔ علاوہ ازیں میش بینی میں سرانجام امود کی میں مدودیتی ہے جب دماغ من امرر کے مانچنے سونچنے اور نتیجہ لکالنے کی قات ہر-اور علم و تجربے کے وتتِ منخیلہ کو قرت دی ہو۔ انسوس ہے کہ ملک میں اس وقت ایس کتابیں را بخ تهیں جو اصولِ خاینہ داری سکھاتی ہوں ۔ سینا پرونا ، کھانا پکانا ، عمر کا فرج ملانا ، فركرول كى مكراني ، بجآل كى مكهداشت اور برورش ، ال كى ترميت ری چاہ ، وروں کی طرق ہوں کی محمد کے ایک بیارے مصنفین ہوارے مصنفین ہوئے ایس کہ اُن کی طرف ہوارے مصنفین ہے نے اس کا اور اس اسائش و برکت کے حاصل کرنے میں مدد نہیں کی ، جس کی مرشخص کو صرورت ہے عرول کو ان کے مناسب حال تعلیم من وبنا ایک غلطی سے نکال کر دوسری علطی میں فوالنا ہے۔ اُن کو رُنیا میں وہ کام نہیں کرنے جو مردوں کو کرتے ہیں۔ پھر دوفول کو ایک سی تعلیم کیا فائدہ دیگی ۽ عورتیس تو عورتیس نمام مردول کو ایک سی تعلیم ، منیا و بکار آمد نہیں ہو سکتی - اور اس زمانے میں تومی تنزل کا بڑا سبب یں ہے کہ مردول کو ضروریات زمانہ کے مطابق تعلیم نہیں دی جاتی بلکر سب کو ایک مکاری ہاتکا جاتا ہے۔ اگر اِس گروہ میں عربیں جبی شامل ہو منیں تو

سرسائن ترقی توکیے گی کیکن معکوس و فاند داری کا علم عورت کا فاص جفته ہے اگر وگر علوم میں اسے کمال دستگاہ حالال ہو لیکن فاینہ واری کے اصول سے ناوانف اجو تو وہ عورت عالمہ و فاضلہ ہو سکتی ہے لیکن عورت نہیں ہو سکتی کوئی شخص جوعلم صاب سے ناواقف ہو تاجر نہیں ہو سکتا ۔اسی طرح عورت خانہ دارم کی تا بلیدت کے بغیر بورات کولانے کی مستق نہیں و

ورت کو خواہ امیر ہو با غریب البوان ہو با برها ، منکومہ ہو یا غیرمنکوم، ہر مال میں گھرکے ہرکام کرنے کی لیافت اور ہرکام کو اچھی طرح استجام دینے کی استعداد عاصل ہونی لازم ہے کیونکہ یہ عورت کا بڑا فرض ہے - اگر ان کاموں کا اسے علم نہ ہو تو یہ کام اسان نہیں باکم مشکل نظر آ بینے - اور مشکل میں ایسے کہ نہ خود کرنے کی لیاقت اور نہ خاوموں سے کام لینے کی مشکل میں ایسے کہ نہ خود کرنے کی لیاقت اور نہ خاوموں سے کام لینے ک

علیم نسوال کا جہال ذکر کیا جاتا ہے ، وہاں حروف کی شکلول اور الفاظ کے معنی جاننے سے مراد لی جاتی ہے۔ لیکن تعلیم صرف اس کا نام نہیں ہے، ملکہ ہر چھنے اور ہر کام کی تعلیم جو کسی خاص شخص یا فرنے کیے لئے صروری ہے، ا در ماصل کرنی چاہئے۔ ورمنہ وہ اس فن میں جابل رہے گا۔ کسال اور نمیندار کو فلاوت و زراعت ، باغبان کو باغبانی ، معار کوعمارت کا علم جاننا ضروری ہے۔ اسی طرح انتظام قانہ واری کا علم عورت کے لئے فران ہے اور تعلیم نسوان کے مامیوں کو سب سے پہلے یہ تعلیم دینی چاہئے۔ خصوصاً طغولیت کے زلمنے میں اس میں مہارت پیدا کرنی لازم ہے۔ اگر ابتدائی عمر میں اس طرف توجم نہ کی جائے تو اٹندہ مبی اس کام میں ول نہ گئے گا۔ لبعض عورتوں کی برنعولیت کی واقع میں دل منہ گئے گا۔ لبعض عورتوں کی برنعولیت ک مانی ہے کہ وہ شرخوب کہنی ہیں۔ تبعن ارمونیم خواب بجاتی ہیں۔ سی نے کسی غیرزبان میں ممارت ماصل کی ہے - نیکن یہ اوصاف اسی وقت تک بہت عجیب اور سخس معلم موتے ہیں ، جب قوم کے کروڑوں افراد میں ایک دونے یہ خصوصیت عاصل کی ہو۔ اگر نمام عرزیمی صرف اسی طرف منزمتہ ہو جائیں اور گھر ارکے کام جبوڑ دیں تو گھر کا شیرازہ کیمر جائمے اور لوگوں کو جاہل لیکن سلیفہ مندعورتوں کی تلاش ہو۔اگرچہ سلیفہ مندعورت کو جاہل کہنا زیبا نہیں ہے۔ شاید ہی کوئی شخص الیسی عورت پسند کرے گا ہو میال بیدی ادر بچوں کے کہانے سینے نو در کنار اپنے کہانے بھی سینے کے لئے درزی کو دے - اور اگر تھی باورچی یا اما پکانے والی نہ ہو تو اس ون ر گھرکے گھر کو فاقہ کرنا پڑے اور بجائے سینے اور لکانے کے اس نے میال کے سُنا کے كو ايك عده غزل كه كر ركمي بهو-اكر اوقات باقاعده صرف كف عائيس، أكر بركام مناسب وقت برادر مناسب طريق سے كيا جائے توعوروں كو اتنا وقت

منا ہے کہ رہ کھرکے کام دھندے کے بعد مکھنا باعنا سکھ سکیں - اور تعفن

ورنیں کو فی خاص علم بھی اہمی طرح سیار سکتی ہیں۔ امیر اومیوں کی بواں اور سٹیاں گھرکے کام کرنے ہوئے اس سبب سے شراتی ہیں کہ وہ کام ان کے بكه يدكام مذكرف اوريد سيكف فابل شرم اين -اور ان كامول مين جس فدر اعلى مهارت برگ - أسى قدروه عررت زباده قابل قدر خيال كى ما في كى - اس سے عدرت کے مذاق، اس کی ذائت اور طبیعت کی کیفیت معلوم ہوتی ہے ۔ کیونکہ مركوبنانا اورسنوارنا أسائش اورزيبائش كاسبب ب رعده كمعانا اور كوا تبار

کنا صرف لکانا اور سینا ہی نہیں ہے۔ بلک جس کے واسطے کیا گیا ہوا اس کی مبت کا اظہار اور اس کے واسلے نفریح اور راحت کا سامان موتا ہے و بنجم علم حفظان فيحتت - انسان كى منحت ادراس كابحن من اومورت

العصن اس كي قيمت زياده كتام يح مورول كوصحت و وانا في كي البي بي صرورت ہے جیسی مردول کو عوروں کے فوقے فاند داری کے کام ہیں ملکن وہ کام اسان نہیں اوران کی نگرانی الدرانجام دہی بغیر کامل صحت کے اہمکن ہے۔علاوہ ادیں معت ، قیام رشان زات کا سبب ہے - اور کون کر سکتا ہے کہ عورت کی ذات وُنیا میں البی ناکارہ ہے کہ اس سے تیام و ثبات کی مکمداشت موکی جائے اس واسطے عروں کر امول حفظان صحت کی تعلیم دبنی لازم ہے۔ یہ ناممکن ہے۔ رویس

كر الركسي شخص مين خود الني صحيت كي مكمه الشت كي كيا قت مد بهو أو الأكثر الدمكيم اس کی معت کی ورد داری کرسکیں لیعن موقع اور مالتیں الی جوتی ہیں کہ وال كسى عده طبيب كا ميسران الممكن جومًا بي يا تعض في احتياطيال بمامال بيدا كرتى مين - اوريه بياريال أكرج ابتدا مين خنيف معلوم موتى مين وليكن بهر عر بعر کے لئے روگ لگا دیتی ہیں بجب تک خود انسان کو حفظ صحت کے الفول معدم مذ بول ، وه میتون مبنی نازک اور صروری چیز که آهی طرح قائم نهیں رکھ

سكتا - بيل كي صِحت كا مسئله ادر مبي زياده نازك م - ادر ان كي پرورش بالكل عرتوں کے اللہ میں ہے۔ بے احتیاط اور نا دافف عربیس بجوں کی صحت کو ایسا خواب کردیتی میں که ره براے ہو کر ہمیشه مرتفین اور ناتواں رہتے ہیں-

ادر اس واسطے لازم ہے کہ فررتوں کو صفان صحبت کے اصول سے آگہی ہوراس کے علاوہ بعض عور لوں کو طب و فاکٹری میں مہی پوری مهارت ماصل کرنی ما ہتے اکد وہ اپنی قوم اور ملک کی عور لول کی خدمت کرسکیں .... عور توں کی تعف بماریال اس قلم کی ہرتی ہیں کہ ردہ ڈاکٹروں سے میان کرنے مشرواتی ہیں یعون وقنت به ضرورت الله بي تي سم كه اگر كوئى عده فاكثر مشوره اور مدد منر وس توان كى مان پر بن عباتی ہے۔ اور ان تمام موتعول پرعورتوں کی خدمت کی زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ عربیں فرقۂ اناٹ کی ضروریات و مختصر حالات اور لکالیعت سے خوو واتعنِ ہوتی ہیں۔اس سبب سے اُن کے امرانس اور کیفیٹ کو زیادہ سبولت سے سم سکتی ہیں۔ اور چونکہ اس تکلیف کا احساس کرسکتی ہیں ان کو تدرتا بیار سے زیادہ ہمدردی اور اُس کے حال پر زیادہ توج ہوتی ہے۔ ایک شرایت عورت جس طرح ایک لیڈی ڈاکٹرسے اپنی کیفیت بیان کرسکتی اور ازادی سے اپنے تثیں اُس کے حالے کر سکتی ہے۔ بہ گواما نہیں کرتی کہ مردوں کو اُس کی خبر کھی ہو۔ اس نمانے میں ڈاکٹر عرزوں کی ضرورت اس فیرزیادہ ہے کہ بنیر مکوں سے ڈاکٹر عربتیں بہاں الله کر مندوستانی غورتول کی قدمت کرتی ہیں ۔ یہ ملک جس طرح تجارتی اشیا لیس دوسرول کا محتاج ہے ، اسی طرح حفظ صحت اور بقام تتخصی کے کئے تھی دوسرول کی معاونت کا حاجت مند ہے۔ پورپین و امریکین واکٹر ورال کی تعداد اوّل تو اس قدر کافی نہیں ہے کہ اتنے بلیے ملک کی فدیات کولیے طور پر انجام دے سکیں - براے شہروں میں صرف امرا ایسے السے ارک مرفع براُن سے فائدہ عاصل کر سکتے ہیں کہ جب مان پرا بنے اور ان کی طلب کے بغیرعلاج ہی نز ہو۔ ہاتی چیوٹے چیوٹے شرول کے باشندے اور مرطبقے کے اکثر اشخاص اُن کی فارمت سے محروم ہیں ۔ یہ امرسٹمہ ہے کہ فیرمالک کی ورتیں ایسی ہددی اور ولسوزی سے توجہ نہیں کرسکتیں جیسی اپنی قوم اپنے ملک اپنے مدہر کی عور نس بکار آمد ہو سکتی ہیں رہن کو لگا تکت کے سبب برسولت ادر مروقت طلب کرنا الد مشورہ لینا ممکن ہو۔ متوسط مال اور عربا تو لیدو پین لیڈی ڈاکٹرول سے اوائی نیس کی عدم استطاعت کے سبب روع نہیں کرسکتے اور جو کرتے بھی ہیں تر بیاری سے زیادہ اخراجات کی مکلیعت سے مصیب میں پر جانے ہیں۔ اختلات زبان تبی پرسے طور پر فائرہ ماصل کرنے نہیں دیتا نہ بیال کی عربیں اپنے مطالب اور مالت کو اُن کی زبان میں ادا کہ سیس دیتا نہ بیال کی عربیں اپنے مطالب اور مالت کو اُن کی زبان میں ادا کر سیسی ہیں۔ اور علاج جیسے نازک کام میں ایک دوسرے سے الگ اور ناواقت رہنے ہیں۔ اور علاج جیسے نازک کام میں دقت واقع ہوتی ہے۔ اگر اپنے ملک کی عوبیں طِب و فحاکٹری میں مہارت ماصل کرلیں تو یہ دِقتیں رفع ہو جائیں اور ہزارول مانیں لکلیمن اور معیبت سے نیچ مائیں ،

سیب ے میں ہیں ، اس کے سیست کے عوال کی تعلیم کو ان ہی مضابین کے معدود رکھا جائے جو اوپر بیان کئے گئے ہیں۔ بلکہ یہ چیزیں تعلیم کا لازمی جزو ہیں۔ اور ابتدا بیں اُن سے واقفیت حاصل کرنی فرض ہے۔ جس طرح لباس زیور پر مفدم ہے۔ اس طرح یہ مضامین دوسرے مضامین پر مقدم ہیں۔ ان میں جبال یک کمال حاصل کیا جائے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر نوست و میں جبال یک کمال حاصل کیا جائے بہتر ہے۔ اس کے علاوہ اگر نوست و مرقع ہو تو علم ونفل میں زیادہ کمال حاصل کرنا اور قواع دمائی کو ترتی دینا مرقع ہو تو علم ونفل میں زیادہ کمال حاصل کرنا اور قواع دمائی کو ترتی دینا مشرافت و سعادت کی تکمیل ہے ،

دربارِ اکبری و شمس العلم امولوی محرصین اراد ارسمس العلم مان سنگھ

سالی پہلے سال جوس میں دربار اکبری سے مجنون فان ناق شال ارفول پر ماکم ہرکرگیا۔ علی فان کہ شیرشاہ کا غلام نفا۔ وہ مجنون فان پر چڑھ آیا۔
راجہ بہاڑا مل راجہ آنبیر کہ اس دقت کچھوا ہم فاندان کا چراغ روش کرنے والا تقا۔ ماجی فان کے ساتھ نفا۔ مجنوں فال کی عقل و ہوش جاتی رسی۔ گھر گئے اور مالت تنگ ہوئی۔ فاندانی راجہ مرد کس سال مروّت و انسانیت کے جوام سے خوانہ دار نفا۔ اور بات کے نشیب و فراز انجام و آفاز کو خوب سمجھنا تھا۔
اس نے صلح کا بندو بست کرکے مجنول فال کو محاصرے سے لکلوایا۔ اور عوّت و حرمت کے ساتھ دربار شاہی کو روان کرویا۔ یہی راجہ بہاڑا مل ہیں۔ جو

رام بھگوانداس کے باپ اور مان سنگھ کے وادا تھے ،

مجنوں فال جب وربار میں بہنچا۔ تو راجہ کی مروّت ۔ محبت ۔ اخلاص۔ عالی ہمتی اور اس کے عالی فاندان کے مالات اکبر کے سامنے بیان کئے سوربار سے ایک امبر فرمان طلب لے کر گیا۔ راجہ سامان معقول کے سامنے مادنر وربار ہوا۔ یہ وہی مبارک موقع کفا کہ اکبر ہیمو کی مہم مار کر و تی کہا ہوا تفارہاننی مار کر و تی کہا ہوا تفارہانی کی ہ

جب ون راج ادر فرزند اور اس کے ہمراہی بھائی ہندوں کو ضعت اور العام و اکرام مل رہے تھے اور وہ رخصت ہونے تھے۔ بادشاہ بائنی پر سوار ہو کہ المام و اکرام مل رہے تھے اور وہ رخصت ہونے تھے۔ بائنی مست تھا۔ اور ہوش مست بھا۔ اور ہوش ایک دفعہ ان راجبوتوں کی طرت بھی جُھکا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ کھے۔ اسی طرح کھرے رہے ۔ بادشاہ کو ان کی دلاوری بیت پیند آئی۔ راجہ مجاڑا مل کی طرت منوج موکر بیا الفاظ کے ۔ ترا نمال نواہم کرد ۔ عنقریب مے بینی کہ اعواز و انتخارت ریاد برزیاد مے شود اسی دن سے راجبوتوں کی خصوصاً راجہ مجاڑا مل اور اس کے منعلقوں اور منوسلوں کی تدروانی کرنے گئے۔ اور ان کی بمادری اور دلاوری روز بروز دل پر نقش ہوتی گئی۔ اکبر نے مرزا شرت الدین صین کو میوان کا روز بروز دل پر نقش اس نی اکبر نے مرزا شرت الدین صین کو میوان کا حاکم کر کے بیمیا نقا۔ اور آنبیر کو لین حاکم کر کے بیمیا نقا۔ اور آنبیر کو لین حاکم کر کے بیمان مل کا ایک فتنہ پرواز بھائی شرکت ریاست کے باعث مرزا جائی مرزا میں مال مل کا ایک فتنہ پرواز بھائی شرکت ریاست کے باعث مرزا جائی ایس میان میں دائی میں اس داسط مرزا کیا۔ بوئل کھر کی بھوٹ تھی۔ اس داسط مرزا کیا ہے۔ اس داس مالے مرزا بیمانی بیمان میں میں دائی دائیں دائیں دائیں اس دائیں میں دائیں بیمان کیا۔ بوئل کھر کی بھوٹ تھی۔ اس داسط مرزا کیا۔ بوئل کھر کی بھوٹ تھی۔ اس داسط مرزا کیا ہیں۔ اس دائی بند گرو لے کر بھرا ہ

منظ میں باوشاہ زبارتِ اجمیر کو چلے۔ رہتے ہیں ایک ابیر نے عرض کی کہ داجہ بھاڈا مل ہو دہل ہیں حاصر دربار ہڑا تھا۔ اس پر مزلانے بؤی ذیادتی کی ہے۔ بیچادا پہالاوں میں گفس کر گذارہ کر رہا ہے۔ وہ عالی ہمت بامرت فائدانی داجہ ہے۔ اگر صفور کی توجہ شامِل حال ہوگی تو خدماتِ عظیم بجا لائے گا۔ بادشاہ نے حکم دیا کہ تم خود جاکر لیے آؤ۔ چنائج وہ لینے گیا۔ داجہ خود نہ تیا۔ عرصی کے مائٹ نذرانہ بھیجا۔ اور اس کا بھائی امیر مذکور کے ساتھ آیا۔ اکبر نے کہا کہ برصیح منہیں ہے وہ خود آئر اللہ وعیال خاص کو اہل وعیال

کے پاس چیوڑا - اور سالگانیر کے مقام پرخود عاضر ہڑا - بادشاہ نے برلمی محبّت اور دلماری سے اس کی تشغی کی - اور دربار کے امرائے خاص ہیں وافل کیا - راج کے دلاری سے اس کی تشغی کی - اور دربار کے امرائے خاص ہیں وافل کیا - راج کی دل میں ایسا محبّت اور دفا کا جرش پیلا ہڑا کہ رفتہ رفتہ اپنے یگانوں ہیں اور اس محبّ فرق نہ رہا - چند روز کے بعد راج بھگوانداس اور ان سنگمہ بھی اور اس میں کچہ فرق نہ رہا - چند روز کے بعد راج بھگوانداس اور ان سنگمہ بھی ہم گئے - اکبر نے ان ووٹوں کو سائقہ لیا - راج مجالاً مل کو رفصدت کیا - گر دل مل گئے ہے - چلتے ہوئے کہ دیا کہ علمہ جلے اس اور سامان کرکے آنا کہ مجمر مانے

کی تکلیف نہ کرنی پرکے ، بادبودیکہ راتا کے ساتھ ان کا خاندانی تعلق تھا۔ مگرجب سم میں جہ میں چتوال پر مہم ہوئی تر راجہ بھگوانداس اکبر کے ساتھ تھے -اور ہر مورجے پر سپر کی طرح کمجی

اکے نتے کہی پھی ،

رائی میں میں جب اکبر گوات پر خود فرج لے کر گیا تر راجہ مان سنگھ کبی

ہی رفاقت میں ہمراہ مقا۔ نوجانی کا عالم ، دل میں اُمنگ ، دلاوری کا جوش ، راجوتی

خون کہا ہوگا کہ چنگیزی ترک جن کے دل نتحیابی نے بڑھائے ہیں ۔ اس وقت

باک سے باک ملائے ہیں ۔ ان سے قدم بڑھا رہے ۔ اور انہیں میں دکھلا دو

کر راجوتی توار کا کا ف کیا رنگ دکھا آھے ۔ کیا راہ میں ۔ کیا میدان جنگ ہیں

کہ راجونی طرارہ کا کت کیا رہاں وہا اس کیا ہے۔ اور اس طرح جا برنتا تھا جیسے جدھر فلا اکبر کا اشارہ ہا؟ تھا۔ فرج کا وستہ لیتا تھا اور اس طرح جا برنتا تھا جیسے شیرو بلنگ شکار پر ماتے ہیں ،

اس عرصے میں خان اعظم احد آباد میں گجر گئے اور چنائی شہزادے افواج دکن کو ساتھ لے کراس کے گرد جہا گئے ۔ اکر نے آگرے سے کوچ کیا ۔ اور مین کی راہ سات ون میں طے کرکے احمد آباد جا بہنچا ۔ راجہ بھگوانداس اور کنور مان سنگہ اس میم میں ساتھ نئے ۔ اور باوشاہ کے گرد اس طرح سے جان شاری کرنے بھرتے تئے ۔ جیسے شع کے گرد پروانے ہو

کرتے کھرلے کھے۔ جیسے مع سے کرو پرواسے ہ چندروز بعدرانا پر فرج کئی ہوئی۔ سلیم رجہاگیرا کے نام سبہ سالاری ہوئی۔ ان سنگہ اور جہابت فان سائقہ ہوئے کہ شہزادہ ان کی صلاح پر جلے۔ بادشا ہی سنگر رانا کے ملک میں دافل ہؤا اور چیوٹے موٹے مقابل کو مطوریں مارتا آگے بڑھا۔ رانا ایک ایسے کڈھی مفام میں تشکر لے کر اڑا جسے بہاڈول کے سلسلول اور گھاٹیوں کے بیچوں نے خوب مضبوط کیا تقا۔ ہلدی گھاٹ کا میدان بہاڑکی کرون پر واقع ہے۔ اس کئے بے وصب مقام ہے ، پہاڑ کے اوپر اور نیجے واجوال کی وجیں جمی ہوئی تعیں ۔ ٹیلوں کے اوپر اور بہاڈوں کی چوٹیوں پر بھیل جو اسلی کروے ان بہتروں کے ہیں ۔ تیر کمان کئے تاک میں بیٹھے تھے کہ جب موقع کروے ان بہتروں کے ہیں ۔ تیر کمان کئے تاک میں بیٹھے تھے کہ جب موقع

ا مے معاری معاری میتم حرایت پر اوکائس غرمن که بیمان ایک محمسان کا کشت وخون ہڑا کئی راج اور مفاکر مانوں سے اللہ الله کرآن گرے - اور اپنے بہاور دانا کے قدموں پر خون کے نالے بہائے مرم میدان میں رانا قرمزی جبنا لئے تیار تھا کہ کسی طرح راج مان سنگد نظر آئے ادر اس سے دو دو اللہ اول - بدارمان تو نہ نکلا- لیکن جہال سلیم رجما تگیر) اللي يركموا تشكركولوا را نغا - وإل جا بنها - اور ايبا في جگر جو كركيا كر سليم اس کے برجھے کا شکار ہو مانا اگر ہودے کے فولادی تختے اس کی جان کی سیر نہ بن جانے۔ برناپ جس محدورے پر سوار تھا اس کا نام جنگ تھا۔ وفادار محدث نے اقا کی بڑی رفاقت کی - اس لوائی کے مرقع بو تاریخ میوار میں شامل ہیں ان میں گھوڑے کا ایک پاؤل سلیم کے اہتی پر رکھا ہڑا ہے۔ اور سوار ا بنے حرایت پر بیزہ ارا ہے ۔ نیلیان کے پاس بچاؤ کا سامان کچے رہ تھا۔وہ الل گیا مست بانتی بے مهاوت وک نه سکا اور الیا معالا که سلیم کی جان کا کئی۔ بہاں بڑا میاری رن بڑا مغل منگ حلال اپنے شہزادے کے ابتیائے میں اور میوال کے سورما اپنے سینا بنی کی مدد میں آ بیے جان فراکر اوے کہ ہلدی کماٹ کے پیمر شکرت ہو گئے۔ برتاب نے سات زخم کھائے۔ دشمن اس بر باز اور جمدل کی طرح گرنے سنے مگر وہ راج کے چتر کو مد حجوزتا تھا۔ بین وقعہ وسمنوں کے انبوہ میں سے لکلا-اور قربیب مقاکہ دب مرے -ایک جمالا مروار دوارا اوراس بلاسے رانا کو نکال کر لے گیا۔ راج کا چتر ایک بائلہ میں اور جنٹا دوسرے میں لے کر ایک طرت بھاگا۔ اگرمہ خور مع اپنے مال نثاروں کے مارا کیا ۔ ممروانا نکل م یا ۔ جب سے اُس کی اولاد میرالر کے باوشاہی نشان اپنے اللہ میں رکھنی ہے۔ اور درباروں میں رانا کی وامنی طرف مگر ہاتی ہے۔ راجہ خطاب ہڑا ہے اور ان کا نقارہ وروازہ تلد تک بجا ہے۔ یہ زنب دومرول کو حاصل نہیں۔ یہ بہا وری الیسے وشمنول کے سامنے کیا پیش مانی جن کے ساتھ بے شار توبیں اور رسکتے آگ برساتے تھے۔ الد اونوں کے رسالے اندمی کی طرح دوڑتے تھے۔ فرج پر شکست پرلی- المیس ال

راجبون میں سے نقط الله مزار جیتے بیے ۔ اگرج مانا کو شکست ملی مگراس وقت نام کریک مانا ہی بڑی نتح تنی ۔ رانا پرتاپ اپنے چنگ محمودے پر سوار بھاگا۔ اور وو مناول نے اس پر کھوڑے ڈالے - وہ اس کے پیچے کموڑے لگائے آتے تھے - کہ رستے میں ایک ندی آئی رہاڑ، میں سے نکلی متی ، اگر جک دراجم کا تر مینس ہی گیا تقا۔ وہ مبی گھائل ہور اِ تفاع کروہ ہران کی طرح جاروں بتلیاں جھاڑ کر پانی براڈ کیا۔شام ہر گئی تھی۔ان کے نعل سخمروں سے مکرا کر تیکے اوانے تھے اس نے سم اکد دسمن ان پنجے - اتنے میں کسی نے اُس کی بول میں بیجے سے بکارا ہو نیلے محوات کے سوار ! پرتاپ نے بیر کر دمکھا تو سکول اس کا بعائی ہے۔ یکس گھرکے معالمہ میں بھائی سے خفا ہو کر نیک کیا تھا۔ اکبر کی اُوکری كرلى تنى ادراس الإائى مير مرجود تقارجي وكيها كه ميرا بهائى ميرى نوم كا نام روش کرنے والا میرے باب واوا کا نام روش کرنے والا اس مالت کے ساتھ جان لے کریماگا ہے ۔ اور دومغل اس کے پیچے پڑے ہیں تو سب غفتہ جاتا رہا۔ خن نے جیش اوا اور اس کے پیچے مولیا - موقع پاکر ووٹوں مغلول کو فنا کیا -اور بعبائی ہے مبا ملا کس مرت کے بچرکے بیبائی کس طرح کے مکھوڑے سے اُتركروب كلے ملے ميال چنك بيل كي دسكت في أسے كموا ديا -اس كا نام انگارد نفا جب رانا نے اس کا اسباب أباركر دوسرے گھوڑے پر ركى نو انسوس كم جنگ کا دم نکل گیا۔ بہال اس کی بادگار میں ایک عارت بنواٹی ہے۔ اودے پور کی البادى میں اوسے گھر ہونکے جن کی داواروں پر یہ تصویریں کھینی ہیں۔ سکت نے ران بھائی سے صفے ہوئے ہنس کر کہا۔ بھائی جی جب کوئی جان بچا کر بھاگا ہے تو ول كاكبا حال مونا إ إلى بيراس كى فاطريح كى كه جب موقع باؤل كا يريم اول كا م سكت وإل سے ایک مغل كے محدوث پر جامعا اورسلیم كے لشكر میں الا - الكول سے كماكم برتاب نے إنى دونوں بيمپا كرنے والول كو مارا - ان کی حایت میں میرا محولا البی ادا گیا -امار میں ان میں سے ایک کے محولات پراہا ہوں۔ لشکر میں کسی کو لفتین نر آیا۔ انٹرسلیم نے بلا کر عبد کیا کہ سیج کہ ددیکے تو میں معان کردول گا۔ سیدھے ساہی نے اصل مال کہ دیا سلیم اپنے عمد پر قائم رہا ۔ گر کہا کہ اب نم اپنے تھا ٹی کے پاس جا کر نذر دو اور دہیں رہو۔ چنائجہ وہ اپنے ملک میں چلا کمیا ہ

رانا کیکا ملک میواڑ میں راج کرتا تھا۔ اور مہندوستان کے مشہدد راجاؤل میں سے تھا۔ ویب اکبرنے چوڑ مار لیا تو رانا نے کومستان مہندوارہ میں قلعم کرندہ تعبیر کیا۔ اس میں بیٹھا ملک کنبسل میر پر حکومت کرنا تھا۔ مقام مذکودارولی پہاڑوں میں جانب شال اودے پورسے ، ہم میل کے فاصلے پر واقع ہے ، ہم میل کے فاصلے پر واقع ہے ، ہم میل کے فاصلے پر واقع ہے ، ہم میل کے نامد پر واقع ہے ، ہم کیے سلطے میں اگر کو اور اگر کو پر قائم تھا۔ چنائچ سائے میں اکبر مع لیگر اجمیر گئے تھے۔ گرداتا اپنی اکر کو پر قائم تھا۔ چنائچ سائے میں اکبر مع لیگر اجمیر ایک ون درگاہ ایک منزل رہی تو پیادہ ہوا۔ زیارت کرکے تذر نیاز چڑھائی ایک ون درگاہ میں مان سنگھ کو بھی سائھ لے گیا۔ ویر تک دھائیں اور التجائیں کیس۔ وہیں بیشے اور امرا بھی حاصر نے۔ مسلاح مشورے ہوکر فرج کئی قرار پائی۔ کیس۔ وہیں بیشے اور امرا بھی حاصر نے ۔ مسلاح مشورے ہوگر۔ پانچ مہزار سوار میں کہ کے فاصل ہو گا۔ پانچ مانک کرون کو دیے ۔ کئی ایم جگی ہو گار کو ان میں دوانہ کئے ۔ اور دیا سن رانا کی طرف متوج کیا۔ دریا نے لیک طرف متوج کیا۔ دریا نے لیک طرف ان کی طرح حدود اودے یو میں داخل ہوگا۔ کور نے ان کور نے انکام کیا۔ وریا نے لیک کروکئرہ پر

جا بہنجا کہ وہیں رانا رہنا تھا ،

رانا تفریبا تین ہزار سوار کے ساتھ بادل کی طرح بہاؤ سے اُتھا ۔ دد فرج ہو کہ آیا ۔ ایک فرج نے ہرادل شاہی سے محکر کھائی ۔ بہاؤی زمین تھی۔ گراہے۔ محماڑی۔ بہاؤیوں کے انہ بہت تھے۔ ہرادل اور کمک ہرادل عنف بی ہمرگئے ۔ بہمگرؤی لڑائی لڑئی بڑی ۔ بادشاہی لشکر کے راجبوت بائیں طرف سے اس طرح بھائے جیسے بحریاں ۔ ہراول کو لانگ بھانگ کر دائیں طرف کی فرج میں گسس آئے ۔ بال سادات بارہ اور لیصنے غیرت والے بہا دروں کے وہ وہ کام کھنے کہ شاید ہی رستم سے ہول ۔ طرفین سے بہت ادمی کام ائے۔ میں فرج میں دان تھا۔ اس لے گھائی سے لگھتے ہی قافنی فال بدختی کو لیا کہ دہاشہ روک کر کھڑے ہوئے تھے۔ انہیں الطاکر اللئے پہلئے قلب میں بھینگ دیا۔ سیکری وال شیخ ناوے تر اکھتے ہی بھا کر اللئے پہلئے قلب میں بھینگ دیا۔ سیکری وال شیخ ناوے تر اکھتے ہی بھا گے۔ شیخ ابراہیم اس کے سرداد دیا۔ سیکری وال شیخ ناوے تر اکھتے ہی بھا گے۔ شیخ ابراہیم اس کے سرداد خوان بر ببیغا۔ میں کہائے میں ایک تیران کی دان پر ببیغا۔ میں تو کھ ہوا۔ قافنی فال باوجود ملائی کے بہاوری سے لئے۔ باتھ پر ایک تولد کھائی کہ انگولا فال باوجود ملائی کے بہاوری سے لئے۔ باتھ پر ایک تولد کھائی کہ انگولا فال باوجود ملائی کہ انگولا فال کو ایک کے بہاوری سے لئے۔ باتھ پر ایک تران کی دائی کہ انگولا کھائی کہ انگولول فال باوجود ملائی کہ بہاوری سے لئے۔ باتھ پر ایک تولول کھائی کہ انگولول

کٹ می مرسیرنے کی جگہ نہ تنی ۔ قاضی صاحب جانے فرار کی مدیثیں تلاوت کرتے ، برے بٹ کر تلب میں آ گئے ، برے برے برا

سے آن عمرایا۔ ان ہیں دو مست دار آاد عرم عمرا ہوتے یہ سیبن عال بوط ہی استیاں ماں باوط ہی استیاں مان سنگھ کے آگے بیٹی تفارہ وہ گرا۔ مان سنگھ آپ مہاوت کی جگہ ما بیٹیا اور اس استقلال سے ڈٹا کہ اس سے زیادہ کیا ہوگا ۔ الحمد للتُدکہ قلب قائم رہا۔ ادھر سے ہو رامیاہ مجاگا تھا۔ اس لے اپنے اور تمین بیٹیوں کے خون سے واغ برنامی وحددیا ہ

سے واغ برنامی وحد دیا ہ

فیلیاں نے فنیم کی طرف سے رام پرشاد ہاتی کو بڑھایا ۔ یہ بڑا توی ہیکل

ادر جنگی ہاتی تھا۔ برت سے جوانوں کو پاہال کرکے صغوں کو جاک درجاک کردیا ۔
کمال خال فرجوار شاہی نے ادھرسے گجراج ہاتی کو سامنے کیا ۔ ویریک ہالیس میں
ریلتے وکیلتے رہے ۔ بادشاہی ہاتتی دب نکلا تھا ۔ اقبال اکبری نے رام پرشاد کے
مہادت کو تعنا کی گولی ہاری کہ اس وحکم وحکا میں زمین پر آپڑا ۔ بادشاہی فیلیان
واہ رہ نیزی نیری اگد کر رانا کے ہاتی پرجا بیٹا ۔ اور دہ کام کیا کہ کسی سے نہ ہو
اکھ راتنے میں یک سوار جو بان سنگھ کی ادول میں تھے رانا کی فرج پر اور فر پر اور اور تھے
اور اس محسان کا دن بڑا کہ مان سنگھ کی سے سالادی اس دن معلوم جوگئی ہ
اور اس محسان کا دن بڑا کہ مان سنگھ کی سے سالادی اس دن معلوم جوگئی ہ

نہ کیبر سکا۔ ان سکے کے اللہ سے زخم کھایا سب کو دہیں جبورا اور بھاگا۔اس کی فرج میں ہمی کھلبل بڑگئی اوراس کے سردار بھاگ بھاگ کراس کی طرف ہٹنے گئے ۔ افر سب بھاڑوں میں گئس گئے ۔گرمی کا موسم آگ برسا دا تھا۔ آو جل رہی تھی۔ زمین آسان تزرکی طرح بھڑک رہے تھے۔ ہیج سرمیں یانی ہو گئے۔ میج سے دوبر تک الحاقے رہے ۔ یان سو آومی کا کمیین پڑا۔ وگوں کا خیال تھا کہ رانا ہھاگئے والا نہیں۔ بہیں کسی بھاڑی کے وجیع جیب رہا ہے۔ بھر بلٹے گا۔اس گئے تعاقب والا نہیں۔ بہیر بلٹے گا۔اس گئے تعاقب

والا نہیں ایک میں بہاری سے جینچہ جینک رہا ہے۔ بہرے اسان رئا کیا رفیموں میں بھرانے اور زخمیوں کی مرہم کچی میں مصروف ہوئے ہ

دومرے دن دہاں سے کوچ کیا۔ میدان میں ہونے ہوئے ہر شفس کی کارگذاری کو دیکھتے ہوئے درے سے گذر کر کو کنڈہ میں آئے۔ مان سنگھ نے سرداروں کو جمع کرکے مقدوں کی نہرسیس مزنب کیس۔ اور جن کے گھوڑے مارہے گئے تنے ان کی تنعیبل طلب ہوئی۔ سید محمود خال بارہ نے کہا کہ جارا تو مذکوئی آدمی ضافع ہوا

نہ گھوڑا مراحقالی اسم نولیں سے کیا حاصل ا یہ کومتان بہت کم زراعت ہے ۔ غلّہ تھڑگیا ۔ اور رسد پنچتی نہ تھی ۔ لشکر میں کہام مجا ہڑا نشار بچر کمیٹی ہوئی ۔ ایسے موقوں پر ایسا ہی ہوتا ہے ۔ ایک ایک امبر کو ایک ایک مروار فرض کرکے قرار با یا کہ ہاری باری سے غلنے کی تلاش میں نکلا کرے ۔ بہاڑوں پر چڑھ ماتے نتے ۔ جہاں جہاں ذقیرے یا آبادی کی خبر پاتے وہاں میاتے ۔ اناج سیطتے نئے ۔ اور اور میوں کو باندھ لاکے تتے ۔ ما فردول کے کوشت

سے گذارہ کرنے نئے یہم الی بہتات سے نئے کہ حد بیان سے باہر ہے ہ ادشاہ کے بھی دل کو مگل ہوئی تھی ۔ایک سردار کو ڈاک بھٹا کر بیجا کہ الوائی کا عال دیکھ کر آئے۔ یہاں فتح ہوگئی تھی ۔ وہ آیا عال احوال معلوم کرکے دوسرے دن رفصت ہوا۔فدستیں سب قبول ہوئیں ۔ ہا وجود اس کے چنل خوروں نے کہویا کہ فتح کے بعد کوتاہی ہوئی درنہ رانا گرفتار ہو جاتا ۔ بادشاہ کر بھی خیال ہوا محر تحییق کے بعد معلوم ہوگیا کہ شیطان طوفان سے ہ

مشاہم میں اس نے رہ دلادری دکھائی کہ ہندی لوہے نے ولایت کے بوہر منا دیئے۔ ملک مرام تمام نئے ملا دیئے۔ ملک مرام تمام نئے کی اور اور المعن کا بل افغان تھے۔ انہوں نے سمجھا کہ بادشاہ کی مخالفت کے لئے جب یک کوئی بادشاہی بڑی ہاسے اہتم میں مذہوں ہے جب یک کوئی بادشاہی بڑی ہاسے اہتم میں مذہوری - ہم باغی ہی

مہما کہلانیں گے۔ اس کئے مرزا مکیم کو عرضیاں لکھیبی۔ اور اس کے امرا کو خطوط ارر زبانی ہینام ہینجے۔ فلاصہ ریر کہ آپ بھی ہمایوں بادشاہ کے لختِ مبگر ہیں اور رابر كاحق ركحت بير راكر محت شاباز كو سركت دے كرا ومرسے آئي أوغلامان قدیم او مرسے جال ناری کے واسطے مائٹر ہیں -اس کے باس میں جاال کے فدمت گذار بکد بابری عهار کی مگرحین باتی مننی موقع کو نمیست سجها احد پنجاب کا رخ كيارايك مرداركو فوج وے كرام كے رواز كيا- بشاور سے كوست فال نے اُس کے مفایلے کے لئے ایک منصبدار کو نامزد کیا۔ وہ السالم یا کہ فرج تھی بالقه نه لایا - اس مالت میں غنیم کو کیا روک سکے - گر اکبری اقبال کا طلسم و کمید کہ یہ ایک دن اوھرسے شکار کو لکلا۔ غنیم اوھر کے جنگل سیلان ویکمننا تقا، رہتے میں کمر ہوئی اور تلوار جلی ۔ غنیم زخمی ہو کر بھاگ بھلا اور پشا ور آکرمرگیا۔اکبرنے گوسف فال کو کبلا لیا اور مان سنگھہ کو سبم سالار منفرر کرکے

روارہ میا ہ مزفل مان سنگہ کے سیالکوٹ اپنی جاگیر میں آکر مقام کیا اور فوج کا سامان درست کرنے لگا ۔ ایک بھیرتبلا سردار فوج دے کر آگے بھیجا کہ فلفر انگ کا بندولست رکھے۔ داجہ بھگوان واس نے لاہور کو مضبوط کیا۔ اُ دھر مرزا تکیم نے جب سُنا کہ سردار مُردار ہوا تو شادمانِ اپنے کوکہ کو عدہ سپاہ کے ساتھ روانہ کیا۔اس کی ماں نے مردا کو جھولا ہلا ہلا کر بالا تھا۔وہ مرزا کے ساتھ کھیل کر برا ہڑا تھا۔ اور حنیقت میں ولاور ہوان تھا ۔ افغانستان میں اس کی تلوار نے جوہر دکھائے منے -اور سرداری کا نام روشن کیا تفا - آیا اور جھٹ قلعے کا محاصرہ كر ليا. مان سنگد كبى پندى بين پينچ اكنے تق يو به تبر پنچى راجوتى نون سينے میں أبل برا -اور جب مك انك سامنے نظر نه آیا كہيں مذ الكا - شاومان خواب

غفلت میں مقا۔ نیقارے کی آواز سُن کر جاگا۔ اور محاصرہ اُنٹا کر براے حوصلے کے ساتھ سامنے ہوا ۔ کنور مان إدر شادمان نے جگرداری اور سرداری کے ارمان نکال ویٹے ۔ سورج سنگھ مان سنگھ کے معالی نے ایسے حملہ إئے مردانہ کئے کہ اس کے إلة شادال فال وخم كما كرفاك الأك بركرا ، جب مرزانے سنا کہ شا دمان دنیا سے ناشاد گیا کو سخت مناک ہوا۔

اور خود لشکر لے کر میلا - وہ بڑمنا براحت الاجور یک سیا - راوی کے کنارے

باغ مہدی قاسم فال بیں ان اُترا - راج بھگواہ اس اور کنور ان سنگھ- سبید ماہد بارہ اور چند امرائے دربار کے ساتھ شہر کے درواز سے بینہ کرکے بینھ گئے ۔ اکبر کے پیام بینچ رہے نفتے کہ خبردار حلہ نہ کرنا - مطلب بید تقا کہ میں بھی انگر کے پیام بینچ رہے نفتے کہ خبردار حلہ نہ کرنا - مطلب بید تقا کہ میں بھی کہ ایکر لیے کہ ایندہ کا قصقہ ہی پاک ہوجائے ۔ شیر شہر میں بند ترفیق تفقے ادر رہ جائے نفتے کہ کہ انتظام استخکام کے ساتھ کہ لیا تقا ۔ اپنے اپنے مور چول کو سنبھالے بینے تھے۔ نہر کی انتظام استخکام کے ساتھ کہ لیا تقا ۔ اپنے اپنے مور چول کو سنبھالے بینے کئے۔ اور مزدا کے حملول کا جواب دندان شکن دیتے تھے ۔ خبر گئی کہ لاہور کے ملا نے بین ان جہ بین اور مفتی کا فاذ کے چوہے دوڑا رہے ہیں ۔ چنائنچ ان بلانا چاہتے ہیں ۔ اور کا اور یاگ اٹھائی ،

مزا علیم کو فیال تفاکہ بادشاہ بنگالے کی عجم میں مصروف ہے۔ ملک فالی بڑا ہے۔ باغ مذکور میں ۱۰ دن فوشی کی بہاریں منائیں۔ جب شنا کہ اُدھر منک حراموں کے کام بڑتے ہے جاتے ہیں۔ اور اکبر مرہند میں آن پہنچا۔ تر محاصرہ جھوڑا اور باغ مہدی قاسم فال سے ایک کوس اوپر چڑھ کہ یا ہ ہڑا۔ اور ملال پور علاقہ گرات سے دربائے چناب اُترا۔ بھیرے کے قریب جہم اُترا۔ اور مقام مذکور کو لوٹا۔ وہاں سے بھی بھاگا۔ مقام گھیپ کے پاس وریائے سندھ اُترکر کابل کو بھاگا۔ وہاں سے بھی بھاگا۔ مقام گھیپ کے پاس وریائے سندھ اُترکر کابل کو بھاگا۔ کھا مُیوں پر گھبرام میں بدت سے آدمی یہ گئے۔ ساتھ اُترکر کابل کو بھاگا۔ کھا میں پہنچا کہ نواقب نہ کرنا۔ دربار میں مصاحبوں ہی مربند کے مقام سے اکبر کا حکم پہنچا کہ نواقب نہ کرنا۔ دربار میں مصاحبوں ہے بار بار کہنا تھا ۔ بھائی کہاں پیدا ہونا ہے۔ گھبرا کہ بھاگا ہے۔ انگ دربا

البروس والله المرسوب علم کے معمولی راہ سے لیٹاور پر جا پرکے - اکبر نے لئے سکر شاہر تربیب دے کہ شاہرادہ مراد کو روارہ کیا کہ کا بل تک بینچ - اور مرزا کا بررا بندولست کر دے ر با دشاہی امیر اور کھند عمل سپ وار سالفہ گئے - گر ان میں وہی جلتی تلوار فوج ہراول کا افسر قرار ہا یا - میہ لشکر میں اور نود با دشاہ ہوا ہوا کہ اسکر لے ان کی لیشت و پناہ ہوا ہوا اسلام اور نود با دشاہ ہوا کا کہ کہ سے برھا دیا۔

اور تود نشکر کو لے کر روانہ ہوئے برسات نے انگ کا پُل باندھے نہ دیا خود بادشاہ اور تمام نشکر کشنیول پر اُئر گئے رہوادی سامان اکب کے کنارے چوائے

اور آپ جربیہ فرج لے کر جلیے ہ پٹاور میں برجمہ تعبار کے اسباب ڈال دئے ۔ سلیم کو راحبہ تعبگوانداس کی

پشاور میں برجھ تجارئے اسباب وال وقع مسیم و رہم ہواہوں کا مفاطت میں لشکر کے ساتھ محبورا - تجہل شابانہ سے ہاتھ انتظایا اور کمکھ ہو کر میغار کے گاہ ڈوں کی باگریں لیں سبے ہمتت کچھ رہ گئے - کچھ رہتے سے بھر گئے ہ اب مزا حکیم کی کہانی سُنو۔ فقت انگیز اسے میں کھے جاتے تھے کہ اکبر ادھر ·

آب مراہ علیم می نہائی سنو ملتو آبیرات ین سے جاتے ہے۔ نہیں آٹیگا۔اور آئے گا تو اس قدر پیچھپا نہ کریے گا رسب اس نے ویکھا کہ

بے مُلِ انک سے پار ہرئے اور دریائے نظر کے پیرُھاؤ موج در موج میلے ، آتے ہیں۔ تو شہر کی تخبیال بزرگانِ شہر کو دے دیں۔ عبیال و اطفال کو بینشال روانہ کردیا۔ آپ دولت و مال کے صندون اور اسباب صروری کے

جشال ردانہ کردیا۔ آپ دولت و مال سے صندوں اور اسباب صروری سے کر باہر نکل گیا۔ ایک الادہ یہ نضا کہ فعیر ہو کر ترکشان کو حیلا جائے مصاحب

معلاح دیثے نفے کہ بنگش کے رستے سے جاکر ہندوستان میں نساد برپاکرے یا افغانستان کے بہاڑوں میں سر مھوڑتا مھرے - اور جبیبا اوھر کا معمول

یا مار کرنا رہے ہ مے لوٹ مار کرنا رہے ہ

اس سنسٹ و رہے میں نفا۔ جو خبرس مینجیس کہ اوشاہ کے امرائے اشکر میں کوئی ادھر آنے کو رافنی نہیں۔ فتنع گروں کو دیا سلائی القد آئی۔ انہوں نے

یں رو سالگائی۔ صورتِ حال بیان کی اور کہا کہ لشکر شاہی ہیں ہر قوم کے لوگ ہیں۔ ایرانی ۔ تورانی تورہ ہند کی تلواد سمٹنیہ ولائش کے مسلے علی شہیں سکتی۔

تعتب ان میں سے کہ ہمدوا در ہمانہ کی خوار مسیرولا کی سے اسے پل میں سی۔ اور ان کے ول بہال کی سروی اور برت کے نام سے نفرا نے ہیں۔صلاح میں ہے کہ ہمتن مردانہ کرکے ایک معرکہ کریں -اِگر میدان اِکھے ہم گیا ِ تو سبحان النّد!

کچھ رنہ ہوا تو جو رستنے ہیں موجود ہیں۔ انہیں کوئی بنا۔ نہیں کہ سکتا ، کچھ ان لوگوں نے اکسایا ۔کچھ بابری خون میں وصوال ، بٹما ۔ نوجان لوکے کہ بلد ٹر کا گٹر ان کا کہ کہ میں ان میں کے معدد انگار میں ان ان ک

کی رائٹے بدل گئی -ادر کہا کہ بے مرے مارے ملک نہ دولگا - سرواروں کو روانہ کیا کہ حشری کشکر سیلتے چلے جاؤ ادر جہاں سوقع ملے - کشکر بادشاہی پر ہاتھ ارکے جاؤ-افغانستان کے ملک میں اس طرح سے جمعیت بھم پہنچانا اور

بااروں کے پیچے سے شکار ارتے جانا کچھ بڑی بات نہیں ۔ وہ الگے سے۔ لیکھیے سے مرزانے بھی ہمنت کے نشان پر بھرریا چاکھایا۔ بادشاہی لشکر کا تانتا بندھا ہوا تھا۔ انہوں نے جہاں موقع پایا۔ پہاولوں کے پیچے سے تکل تکل کر اِنقد مارنا مشروع کیا ۔ گھر رہزنوں کی طرح -البنہ فریدخال نے مان سنگھ کے نشکر کا پیچیا مارا۔ نیزانہ بادشاہی کو کوٹ کے گیا -اور سرواروں کو پکڑ لیا۔ ڈاک چکی کا افسر دورے کے طور بر بادشاہ کے لشکرسے مان سنگھ کے لشکر کک كُمَّا مِانًّا لَهَا وَهُ أَسِ وَقُلْتُ مِينُهِمَا لَهُا كُهُ بِيرِ لُكُ رَبِّي لِنَّى أَمْنِهِي قَدِيول مِعالًا أور بدشاہ کو خبر مہنجائی مفرفن دلاور بادشاہ امرائے رکابی کے ساتھ باگیس انتظامے چلا جا آ تھا ۔ رقام پر ہمت گھوڑے کو تھی اور حوصلہ ایڈ لگانا تھا۔ سرفاب اور مبلدلک کے بیچ میں تھے۔ بو فتح کی فوسخیری پہنچی۔ وہیں گھوڑے سے اُ تر کر زمین پر سررکھ دیا۔اور دیر تک شکر اللی کے مڑے لیتا رہا ، اب میدان جنگ کی کیفیت سننے کے قابل کے - اگر چ خنائہ بادشاہی کے و منے سے مرزا کا عرور برامد گیا تھا۔ لیکن ول گھٹا جاتا تھا۔ ون کی لطافی سے جی پیاتا تھا۔اور چاہتا تھا کہ نشبخون مارے مان سنگھ فوج کئے نیار تھا۔اور فدا سے جاہنا تقالِ کہ کسی طرح حرایت میدان میں اسٹے۔ اور وہ کم ہم تت بے ول ساہ دیادہ جمع کئے جاتا تفاء سازش اور آئیزش کی طرض سے امرائے لشکرکے نام خطوں کے چرہے دو فراتا تھا کہ بادشاہ ان سے بر کمان ہو۔ سپر سالار شاہی شزاده مراد كو كف خود كابل بربرا تفا مرزا سامنے بهاؤ بر تفا - ايك شب بہت زیادہ شورش معلوم ہوئی رات کو سامنے ہنایت کثرت سے مانگیں جلتی ندید ک نظر آئیں۔ سپاہ ہند دیکھ کر حیران رہ گئی۔شب برات کی رات تھی یا دلوالی کا منگامہ۔ انمول نے اپنے بندولبت ایسے پخند کئے کہ ترلیب شون مارے تو پچنا كريتي سينے \_ روشني منبح نے جنگ كے پيام ببنيائے مرزا ايك مما في سے وج کے کر نکلا اور لڑائی کا میدان گرم ہڑا۔ نوجوان سپر سالار ایک بہاؤی برکھڑا افسوں کر رہا تھا کہ ہائے میدان نہیں ہراول نے بڑھ کر مکم اری سبڑا کشت و خون ہڑا۔ مرزا معی خوب جان نور کر اوا ۔وہ معبی سمجھا ہوا گفا کہ اگر سندوت فی وال خورول کے سامنے سے بھاگا تر کالا من لے کر کمال ماؤلگا -ادھر ان سنگھ کو بھی راجپوت کے نام کی لاج منی ۔ توب براجہ براھ کر تلواریں ماریں اور ایسے بوس و کھائے کہ مرزا

مہدان چیور کر معباک مکئے۔اس معرکے ہیں ہراول کی ہمت نے ایسا کام کیا کہ اور لشکر کر وصلہ نکا گئے۔اس معرکے ہیں ہراول کی ہمت نے ایسا کام کیا کہ دورسرے دن مبیح کا ادمان رہ گیا :
دورسرے دن مبیح کا وقت تف کہ فریدول فال مرزا کا مامول بھر فوج کے کہ نمودار ہڑا۔مان سنگھ ہی کی فوج تہرے پر تفی "کلواریں میان سے لکلیں۔ا در تیر کماؤل سے جیلے۔ بندہ تول نے آگ اگل ۔اور تو پیں دل میں ارمان لئے کھڑی کفیں سے جیلے۔ بندہ تول نے آگ اگل ۔اور تو پیں دل میں ارمان لئے کھڑی کفیں۔ کہ بہاڑی مرزمین تھی ۔ کمیں بیا چیلے میں مند کا فوالہ تو نہ تھے کہ نگل جاتے ۔رہل پیل ہو رہی تھی ۔کمیں بیر چیلے میں جو رہی تھی ۔کمیں بیر چیلے میں مور برا بھا۔ جدمر برا تھا۔ تھا ہانا تھا ۔مشکل یہ تھی کہ زمین کی ناہمواری انتظام جینے نے دبئی تھی ۔دفعہ فلیم

جائے تھے ۔ ہمیں وہ بڑھ اسے تھے۔ مان صفحہ ایک بہار کی پر سرا ریسہ ہا گا۔ جدھر برا سیسہ ہا گا۔ جدھر برا سیسہ باتا جدھر براھنے کا موقع و کبیتا گفا ادھر فرج کو انگے براھا تا گفا۔ جدھر بھر نہیں گئی ۔ دفعہ غلیم کفا ہٹا اگفا ۔ مشکل بر تھی کہ زمین کی ناہمواری انتظام جمنے نہ دہتی گفی ۔ دفعہ غلیم زدر دے کر آیا ۔ ہرادل کی فرج سینہ سپر کر کے سامنے ہوئی ۔ مگر لڑا ٹی دست و گرمان تھی ۔ بعض نے جان دے کر نیکنامی عاصل کی ۔ بعض لے ہمٹنا مصلحت سمجی ۔ سپر سالار تار گیا کہ میری سپر کا رنگ بدلا۔ تراپ اُ کھا ۔ بعبائی کو ہملو سے جوا کیا۔ سورہا سردار تلوار گئے راجبوت آس پاس جمیے ہوئے تھے۔ انہیں تھی صکم ۔ انہیں تھی مکم ۔ انہیں تھی سال

بیا اور سوقع دیکھ کر فوج فوج کہ کے تھیجنی سٹروع کر دی۔ گھنالیس بھری تبار اسکیں۔ مانسوں کو ریا اور آدپی کو متناب دکھائی کہ بینکل گونخ اُلھا۔ اور بہاڑ دھوال دھار ہوگئے۔ بادش ہی بالتی علقہ خاصہ کے تفد سٹیرول کے شکار پر لگے ہوئے کئے۔ بادلول کی طرح بہاڑلول پر الڑنے لگے ۔ بیہ فن دیکھ کر افغانول کے بڑھے جوئے ول جینے میٹے ۔ تقوری دیر میں قدم اُلھڑ گئے ۔ نشاپنی نے نشان کے بڑھے جوئے ول جینے میٹو کر بھاگ گئے ۔ مرزا نے چاج منفا کہ اگر فوج نے جان کی ہے تو میں اپنی جان کو نتاک و نام پر فریان کردول۔ گر چند جان نثارول کی ہے آگر گھوڑے سے اپنے گیا اور کہا کہ پہلے مینے اور کے پر مستعد ہوا۔ فریز علی باگ کہ کہ کرا ہوں کہا کہ پہلے مینے اور کے اور اس میزان سے سال سے مفاول کے بیر افقیار ہے ۔ فریز افتیار ہے ۔ فریز کو بیکھ مرزا کھی بھا گھوڑے کے اور کہا کہ پہلے مینے اور کو ۔ کھر افقیار ہے ۔ فریز افتیار ہے ۔ فریز کو کھوڑ کے گھوڑ کر گھوڑے کے اور کہا کہ پہلے مینے اور کو ۔ کھر افقیار ہے ۔ فریز کو کھوڑ کے گھوڑ کر گھوڑے کی بھاگ گئے ۔

سورماً واجبوتوں نے برفیا سا کھا گیا۔ اور دلاوروں نے نوب نوب کارنامے دکھائے۔ بھاگتوں کے بیچھے گھوڑے الٹھائے۔ کواریں کھینچ لیس اور وُور تک نانے اور ملکارتے جلے گئے۔ بھر بھی جر تعاقب کا حق تھنا اس کا ارمان نہ نبکلا۔ اور خیال بر بھی نظا کہ الیا نہ ہو مزاکسی شلے کے پیچے سے چکر ادکر فوج کا پیچیا ارے ۔ بعضے بہاور گھوڑے ارتے الیے گئے کہ کئی کوس آمکے بڑھ کہ ایک شلیم پر مزاکو جا لیا۔ اور اس نے جان کو بچا لینا نتج عظیم سجھا۔ سپر سالار فتح کے واقع بجانا کا بل میں وافش ہوا۔ اکبر بھی پیچے پیچے چلے آتے نفے اور اس ون بت خاک پر ڈریوہ تھا کہ مان سکھ سروادول کو لئے ساتھ پینچے۔ سرخروئی کے ساتھ فتح کی مبارکباو اواکی ربادشاہ نے کا بل میں پینچ کر ملک بھر مزا مکیم کو عنایت کیا۔ اور ایشاور اور سرحدی ملک کا انتظام اور افتیارات کنور مان سنگھ کے سپرو کیا۔ اس قابلیت کی تعربی مز زبان سے کرائے راور کنار امک پر قلعہ تعمیر کیا ) اس قابلیت کی تعربیت مز زبان سے کرائے راور کنار امک پر قلعہ تعمیر کیا ) اس قابلیت کی تعربیت مز زبان سے

ہو سکتی ہے نہ تلم سے کہ ایک نوجوان مندو راجہ نے افغانوں میں بہت انھی رسائی پیدا کی اور سرصدی افغانوں کا نبعی ایسا بندولیست کیا کہ سرشوری کی گرذمیں ڈھیلی ہو گئیں «

کابل سے تبریں آ رہی تغییں کہ محمد حکیم مرزا کو بادہ خواری برباد کررہی ہے سافی ہیں اس نے کام تمام کر دیا ۔ اکبر نے کنور مان سنگھ کو زیر دلیار لگا رکھا تفار حکم پہنچا کہ فرا فرج کے کرکابل میں جا بیٹھ ۔ اس نے کابل پہنچ کر وہ ملک داری کی لیافت وکھائی جو کہ اُسے بزرگوں کی صدیا سالہ فرا نروائی سے میرات میں بہنچی تفی ۔ وہ کابل میں برس دن سے زیادہ رہا اور زور شور سے حکومت کرتا دہا۔ فقط راجبوت مروار اور راجبوت فرج اس کے ماتحت نہ تفی ۔ بلکہ ہزاروں ترک ۔ افغانی ۔ ہندوستانی اس کے ساتھ تھے ۔ برزانی پہاڑ پر کیا گرمی کیا جاڑے شیری طرح

وولڑنا بھرتا تھا۔ اور جہال خوابی پر آئی اس کی اصلاح کرتا تھا ہ افغانستان سے شکائسی پنچیس کہ راجیوت اہل ملک پر زیادتیال کینے گئے ہیں۔ اس لئے کنور ہان سنگھ کو بہار کا حاکم کرکے بیجے دیا۔ بنگالے بیں افغانول کی گھرچن کمیدنہ سرسٹور باتی تنتی ۔ مغلول کی لبناوت کے زمانے میں بھی نگتے نہ بیٹھے تنظے انہوں نے فتر جاٹ کو اپنا سروار بنایا اور کمک اور بیسہ اور دریائے وامودر کے کنارے نمام شہروں پر فبھنہ کر لیا۔ کنور مان سنگھ لے وہاں جا کر بندو بست سروع کئے۔ کئی برس بہلے بعض امرائے نمک حرام نے ملک بنگالہ میں علما ومشائح کے فتوے ہاتھ میں لے کر باوشاہ پر بے دبئی کا اشتہار دیا تھا اور تلواریں کھرنے کہ جا کنی تعین کر بعض ان میں سے اب میں زمینداروں کے سائے میں سرچیہائے بینے سے اور جب موقع پانے نئے ضاور کرنے نئے ان کے رسنے بند کئے ماہ پردن مل کندھور یظیم الشان تلو بناکر سجھے نئے کہ ہم لنکا کے کومٹ میں بیٹے ہیں ۔ اُ بنیں تاوار کے گان پر اُٹار کر سیدھا کیا ۔ وُٹ ار میں فوان اور بیٹ فوان اور بال فان بدت کچھ ہائد کئے ۔ اپنے بھائی کے لئے اس کی بیٹی کی ۔ فیلے کے وقت بال فائ بدت کچھ ہائد اس کی بیٹی کی ۔ فیلے کے وقت تخذ کا اُٹ میں ۔ رفعدت کے وقت جیز میں سب کچھ ہایا۔ سنگرام کو لوہے کی چوٹ سے دبایا۔ اندچے و برچڑھ گیا ۔ اس سے الحافت کے سائفہ سے قرال بین کھیجے پ

بہا کے میں من و جانب کے مناطقہ مہم ہی کا دوبات کی سیب ہو اس کے بندہ بست سے مان سنگھ کی فاطر جمع ہوئی۔ گر اکبری سیبر سالارسے کب بیٹھا جاتا تھا ۔ محلک فاکور سرحد بنگالہ کے بار داقع ہے ۔ اول برناب دیر وہاں کا راجہ تھا ۔ ترسنگھ دیر اس کے مانعت بیٹے نے باپ کو زہر سے مارا۔ اور جاند مارا گیا ۔ سلیمان کرارائی دائش و دین کا بنلا اس وقت بنگالے میں فرما نروائی کرتا تھا ۔ اس نے ملک مذکور کو مفت مار لیا رہند دور کے بعد زمانے نے اس کا ورق میں اُلط ہ

اد لیا میند روز کے بعد زمانے کے اس کا ورق بھی آلٹا ،
ارلیہ تنو فال وغیرہ افغانول کے باتھ میں رہا ۔ اس وقت مان سنگھ نے نشان فتح پر بھریا چڑھایا ۔ برسات دل بادل کے نشکر میں بجلی کی بیرق چیکا نشان فتح پر بھریا چڑھایا ۔ برسات دل بادل کے نشکر میں بجلی کی بیرق چیکا رہی نتی ۔ میند برس رہے تھے ۔ دریا چڑھے تھے ۔ اُدھرسے قتلو آیا ۔ اور ۲۵ کوس کے فاصلے پر فریرے بیٹے کو مقابلے پر بھیا ۔ وہ باب کا رشید فرزند تھا۔ گراہی نوبوانی کا مصالے تیز تھا ، ایسا مقابلے پر بھیا ۔ وہ باب کا رشید فرزند تھا۔ گراہی فربوانی کی مصالے تیز تھا ، ایسا کریا گیا کہ انتظام کا مررشد بائد سے لکل گیا ۔ اور فتح نے شکست کی صورت بدل میں سیالار نے فود آگے بڑھ کر بھر کو سنجالا۔ مردادول کی دلجوئی کی ۔ اور بھر فرج کو سمیدٹ کر سامنے کیا ۔ غیبی در یہ ہوئی کہ تند فال مرکیا ۔ افغانول میں کوسلے فرج کو سامنے کیا ۔ غیبی در یہ ہوئی کہ تند فال مرکیا ۔ افغانول میں کیوسلے بڑائی بوسٹے کہ اکبری خطبہ پڑھا جا گئا ۔ فراج و تحالف سالانہ پیشکش کیا کرینگے ۔ کو نوابال ہوسٹے کہ اکبری خطبہ پڑھا جا گئا ۔ فراج و تحالف سالانہ پیشکش کیا کرینگے ۔ کو نوابال ہوسٹے کہ اکبری خطبہ پڑھا جا گئا ۔ فراج و تحالف سالانہ پیشکش کیا کرینگے ۔ میہ سالاد نے بھی صلح ہی میں میں جب مکم ہوگا ادائے فدمت کر ھا صار ہو گئے ۔ سبہ سالاد نے بھی صلح ہی میں میں میں جب مکم ہوگا ادائے فدمت کر ھا صار ہو گئے ۔ سبہ سالاد نے بھی صلح ہی میں میں

مصلوت دلیمی- ۱۵۰ باننی اور گرانمایه لے کر ارسال وربار کئے ؛ جب تک عبیلی رقتلو خاس کا وکیل ، زندہ رما - عبد و بیان کا سلسلہ ورست

رہا۔ چند سال کے بعد نٹے نوجان افغانوں کی ہمتت نے زور کیا - انہوں نے اول جگن ناخ کو علاقہ مارا بہر باوشاہی ملک پر القہ والنے گئے۔ مان سنگھ فداسے جاہما معا كر مد شكى كے لئے كوئى بهار الله الله أئے - فرا فوج جرار لے كر حلا -آپ دريا کے رہتے بڑھا ۔ سرداروں کو جار کھنڈ کی راہ سے بڑھایا - انہوں نے دستن کے علاتے میں ہو کہ نتنے و فیروزی کے نشان لہرا دیئے۔ افغان ہر چند صلح کی جہنڈیاں ہلاتے رہے گراب بہ کب سُنتا تھا۔لاِٹی کا سیدان مالگا۔ناچار انہوں نے ہی اِنٹہ باڑل سنبعالے ۔ بڑھے اور بوان بڑے بڑے بہفال جمع ہوئے ۔ ہمسائے کے راحاد ا نے بھی رفافت کی۔اور شاہانہ لڑائی آن پڑی۔ ہاوروں نے ہمتت مے کارنامے و کھائے۔ بوے بوٹے رن پوٹے - ملک فدکور قدرت کا فیل خانہ ہے - التی سیال جنگ میں میند موں کی طرح المیاتے اور دوالتے تھے۔ اور اکبری ہمادر انهایں تر دوز کرکے فاک تودہ بنانے تھے۔ آخر سورہ سپر سالار نے نتی یا تی اور ملک کو بالصائے براحانے وریائے متورک پہنچا دیا۔ شہر شہر بیس اکبری خطبہ براحا گیا۔ جُلُن نالقہ جی نے تھی اکبر باوشاہ پر دیا کی کہ اپنا مندر ملک سمیت وے دیا۔ مان سنكه تبياني وغيرو ومشرقي حصه سندرين) مين نهيلتا ما يا تفعا - مناسب معلوم جوًا كه اوهر ابك شهر عاكم نشين أاباد كيا عائي - جهال سے مروقت مارد پہنچ سكے -وریائی حملے سے محفوظ ہو۔ اور غینیان بارنریت کی حیمانی پر سیقررہ ہے۔ سماحول اور اللاسون کے بدر آک محل کے مقام برصلاح تصری مبارک ساعت دیکھ کر بنیا د کا پھر رکھا اور اکبرنگر سے نام را رہی راج محل مشہورہے ) اس گل زمین کو شیر شاہ نے اپنی گلکشت اور تفریح کے لئے نامرر کیا تھا۔اب یک بھی کوئی مسافر ادصر ما نکلتا ہے تو بکا دلی اور بدر منبر کی خیالی دانشانیں مٹی تصویمدل کی طرح مننئُ فاک پر نظر آتی ہیں ﴿

سنن ہے کے جشن سالانہ میں اکرنے خسرہ جمانگیر کے بیٹے کو با وجود خُرد سالی کے رہنے ہزاری منصب پر نامزد کرکے الرئیسہ اس کی جاگیر ہیں دیا -اور تبض ممرواران ماجیوت کے توفق اس میں شامل کئے -راجہ مان سنگھ کو اٹالیقی کا اعزاز بخشا -اور اس کی سرکار کا انتظام بھی راجہ ہی کے سپرد کیا - راجہ کو ملک بنگالہ وسے کہ اوھر روانہ کیا اور اسی ملک پر اس کی تنخواہ فجرا کردی - زجوان جگنت سنگھ اب ایسا ہوگیا تنفاکہ پراس کی تنخواہ فجرا کردی - زجوان جگنت سنگھ اب ایسا ہوگیا تنفاکہ پرات نود بادشاہی خدمتوں کا سرانجام کر سکے ،

الماعت كا سجدہ ادا كبار كمك خاور كو سدم سب سالار كے دربار بيں اكبى الماعت كا سجدہ ادا كبار كلك خاوركا طول ١٠٠ كوس عون جاليس اور سوكے بنج بين سملتا جلا جاتا ہے ۔ جار لاكھ سوار ۔ دو لاكھ بيا دے ۔ سات سو باتتى ۔ مبارا جنگ كشتبال جان نثارى كو حاضر رہتى تقبيل - اگرچيہ اس كے بيليے جگت ساكھ كو فضائيہ بيں كو ستان بنجاب كا انتظام سپرد ہؤا ۔ گر مان سنگھ پر بير سال نبايت منوس نفا مهمتان بنجاب كا انتظام سپرد ہؤا ۔ گر مان سنگھ پر بير سال نبايت منوس نفا مهمتان بنجى تك اسمال اور تبدئ بنجا كو فوج دے كر سميع ميام اور اسمال اور اسمال اور تبدئ بنجا در سمن ايک مبلد پر ليا خوا ساتھ مال اور اسمال اور عذر و عشر کے ساتھ دائيں كيا ،

معدرت کے ساتھ واپس کیا ،

صورت یہ ہوئی کہ اگبر کو جس طرح سم فند و بخارا کے لینے کی آرزو تھی اسی طح النائے میواڈ سے اوال عت لینے کا ارمان تھا ۔ جنائنے عبدالللہ فال از کہ والی النائے میواڈ سے اوال عت لینے کا ارمان تھا ۔ جنائنے عبدالللہ فال از کہ والی تران کے مرف سے مرف سے بیٹ کہ اردول کے منصوبے باندھے اور شطر بخ پر تران کے مرف سے ملک ترون کی پر جلئے ۔ شہزادہ وائبال ۔ فیدائرج فال فانال ۔ شخ اوالففل کو دکن پر محمد بہرائی پر روانہ کیا ۔ اور جنگلہ اس کی ماگیر کو مہم دانا پر روانہ کیا ۔ اور بنگلہ اس کی ماگیر پر ان ساتھ کو برائے پرانے امیرول کے ساتھ سے سالاد کرکے ہمراہ کیا ۔ اور بنگلہ اس کی ماگیر بیا نے اور نوشی ٹوشی روان ہوا ۔ آرے بیل ماک میں جا کہ رائبال منگلہ اس کی ماگیر بین جا کہ سان میں محمد سنگ کو نوشی توشی روان ہوا ۔ آرے بیل کی جگہ دی اور روائی کا فرمان روانہ کیا ۔ سرشور افغانوں نے اس توقع کے کھر بیس منگر دی اور روائی کا فرمان روانہ کیا ۔ سرشور افغانوں نے اس توقع کو نیش میں دوئات کر کے جمال سنگھ اس کے بیٹے کو کھر بیس میں دوفان ہوکر اُسٹے ۔ جمال سنگھ جران کر کے آگے برطا ۔ گرا ماگوں کو اس توقع ۔ جمال سنگھ جران کر کے آگے برطا ۔ گرا ماگوں کے اس توقع کو نیش میں دونان ہوکر اُسٹے ۔ جمال سنگھ جران کر کے آگے برطا ۔ گرا می کو شکست کی دوئات کر کے آگے برطا ۔ گرا دائا ہی کو شکست کی دوئات کی کھوکر کھائی ۔ یا غیول نے مقام مجدراک پر لئگر یا دنا ہی کو شکست کی دوئات کی کھوکر کھائی ۔ یا غیول نے مقام مجدراک پر لئگر یا دنا ہی کو شکست کی دوئات کی دوئات کی دوئات کی دوئات کیا دوئات کی دوئات کیا دوئات کی دوئات کیا دوئات کیا دوئات کیا دیا ہوئات کیا دوئات کو کھول کے مقام مجدراک پر لئگر یا دنا ہی کو شکست کی دوئات کیا دوئات کیا دوئات کیا دوئات کو کھول کے مقام مجدراک پر لئگر یا دنا ہی کو شکست کی دوئات کو کھول کے مقام مجدراک پر لئگر یا دنا ہی کو شکست کی دوئات کو کھول کے مقام محدود کیا دوئات کو کھول کے مقام مجدراک پر لئگر کیا دوئات کی کو شکست کیا کو کھول کے مقام کو نوان کو کھول کے مقام کو کھول کے کو کھول کے کو کھول کے کو کو کھول کے کو کھول کے کو کھول کے کھول کو کھول کے کو کھول کو کھول

دی اور پانی کی طرح بھیل کر بڑا جھتہ بٹگالے کا وہا لیا ہ

راج بناوت بنگالہ کی خیر سنتے ہی شیر کی طرح جمبینا۔جب وہاں بہنی تو گرتیہ - کمگروال - برم پور وزیرہ سکانات مختلف ہیں غبنموں نے خود سری کے کشان کھڑے کئے ہوئے گئے۔ اس نے جا بجا فوجس روانہ کمیں - اور جہاں صرورت دیکھی - وہاں خوو بلغاد کرکے بہنچا - اکبری اقبال کی برکت اور داجہ مان سنگھ کی جمتت اور نہاک نیت نے ایک عرصے کے بعد بغاوت کی ساگ جھائی ۔ اور دھاکے ہیں م کرفاط جمع سے حکمانی کرنے لگا ،

جب آک اکبر رہا ۔ مان سنگھ کا ستارہ سعد اکبر رمشتری بینی برمبدین، رہا۔
جب وہ مرض الموت کے بستر پرلیٹا۔ اسی وقت سے اس کا ستارہ بھی وُھلنا
سروع ہڑا۔ اوّل خسرو کے خیال سے خور اکبر کو واجب تفا کہ اُسے آگرے سے
سرکا دے۔ چانج کم ہڑا کہ اپن ہاگیر پر جاؤ۔ مطبع الفرمان نے کل آرزدوُل کو
اپنے پیاسے آتا کی خوشی کے ہاتھ بچ وُالا تفا۔ فرز بنگالے کو روانہ ہوًا۔ اور
خسرو کو سائف دیا۔ جب بیا بادشاہ سخت بد بیھا۔ پرانے امرا سب حاضر وربار
ہوئے۔ نوجان بادشاہ ست الست تفا۔ گر یہ بات اس کی ہمی قابل تعریف
ہوئے۔ نوجان بادشاہ ست الست تفا۔ گر یہ بات اس کی ہمی قابل تعریف
کی تعین کہ بہی بانوں کو باکل بھول گیا۔ نوو کلستا ہے کہ اس نے بعض بانیں اس
کی تعین کر اپنے می میں اس عنایت کی اُمید نہ رکھنا تفا۔ بھر بھی فلعت بازوب
کی تعین کر اپنی طوف سے مرحمت کیا۔ گر طالع کی گروش کو کون سیوھا کرسے
چند میبنے گزرے نئے کہ خصرہ باغی ہو گیا۔ آذرین ہے جائیر کے توصیے کو کہ
کا صوبہ دوبارہ اپنی طوف سے مرحمت کیا۔ گر طالع کی گروش کو کون سیوھا کرسے
چند میبنے گزرے نئے کہ خصرہ باغی ہو گیا۔ آذرین ہے جائیر کے توصیے کو کہ
مان شکھ کے کاروبار میں کوئی آخیز کا انٹر ظاہر نہ گیا۔ مان سنگھ کو بھی آذرین
کہی جائیں جو گیا۔ آذرین ہی اس موقع پر کوئی ایسی

بات بھی ہنیں کی ۔جس سے بے وفائی کا الزام لگا سکیں ،
مست الست بادشاہ جلوس کے ایک برس آلفہ عیینے کے بعد خود لکھنا
ہے۔ گردود آلود عبارت ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ دردناک ول سے نکل ہے۔
اجہ مان سنگھ نے تلعہ رہناس سے آکہ ملازمت کی کہ ملک پلٹنہ میں واقع
ہے۔ جھ سات فرمان گئے۔ جب آبا ہے ۔ وہ بھی خان اعظم کی طرح منافقول
اور اس سلطنگ کے پرانے پا پول میں سے ہے۔ جو انہول نے مجھ سے کیا اور
اور اس سلطنگ کے پرانے پا پول میں سے ہے۔ جو انہول نے مجھ سے کیا اور

مجہ سے ان کے ساتھ ہڑا۔ فعالے رازواں جاتنا ہے کہ کوئی کسی سے اس طرح اسی گزارہ کر سکنا۔ راجہ نے سو ہاتھی نر و مادہ ہشکش گذرانے ایک ہیں ہمی اسی بات یہ تنتی کہ فیلان خاصہ ہیں واقل ہو سکے یہ بیرے باپ کے بنائے ہوئے نوجانوں ہیں سے ہے اس کی خطائیں اس کے مند پر نہ لایا ۔اورعنایت بوشاہد سے سرفراز کیا۔ پر نے دو فیلنے کے اجد بھر مکھنا ہے۔ ایک گھوٹرا مہرے ارد گھوڑوں اور تحافیت لائن کے ساتھ شاہ عباس نے منوجر فال کی ایلی گری سرحون والی اور تحافیت لائن کے ساتھ شاہ عباس نے منوجر فال کی ایلی گری میں حوز و بین اور تحافیت کیا نو مان سکھ مارے فوشی کے اس طرح لوا بانا تحافی یہ گھوڑا ہیں نے عنایت کیا تو مان سکھ مارے فوشی کے اس طرح لوا بانا تحافی یہ گھوڑا ہیں نے عنایت کیا تو معلوم نہیں کہ اتنا فوش ہوتا۔ یہ گھوڑا جب سابی تو تین چار برس کا نقاء ہندوستان ہیں آکہ برڈا ہؤا اور بیمیں ساری خوبیاں کالیں۔ تمام بند ہے درگاہ مغل اور راجبوت نے بالاتعاق عرض کی کہ جب سیا ایک ایک ہوڑا کی ماری فوشی کے اس طرح کی کی نظرے تمام بند ہے درگاہ مغل اور راجبوت نے بالاتعات عرض کی کہ ایس میں کہ کی نظرے کی کیا کہ جو چیز سمجھے بہت بہت پہند ہو۔ جھے سے مانگ ۔ اس نے اور سورہ وکن بھر نے لگے تو مجت کیا ۔ اور آگرے کو بھر نے لگے تو مجت کیا کہ جو چیز سمجھے بہت پہند ہو۔ جھے سے مانگ ۔ اس نے موقع پاکر یہ گھوڑا مانگا اس سیب سے اس میں جو جھے سے مانگ ۔ اس نے موقع پاکر یہ گھوڑا مانگا اس سیب سے مسے دیا تھا ء

اراد - مجلا ۲۰ برس کے بیسے گھوٹے پر توش کیا ہونا تھا ؟ یہ کہو کہ وزت کو وکھتے نقے ۔ آدمی کو بہچانتے تھے ۔ اور تف صخب ۔ کیا بہ کیا فال فالل مست کو دلیانہ بناتے تھے ۔ بیسے ہوئے تو ہو جا بیس ۔ طبیعت کی شوخی تو نہیں مست کو دلیانہ بناتے تھے ۔ بیسے ہوئے تو ہو جا بیس ۔ طبیعت کی شوخی تو نہیں ماری کا ماری کا زمانہ نقا ۔ اسے ان باتول سے نوش کہتے تھے ۔ اور اسے دیکھا کہ اس ڈھب کا نہیں ۔ اسے اس ڈھب سے توش کہتے تھے ۔ اور اسے دیکھا کہ اس ڈھب کا نہیں ۔ اسے اس ڈھب ہے تو کی نہیں ۔ اسے اس ڈھب سے توش کہ لیا ہ

فالجمال وفیرہ اُمرائے باوشاہی وکن میں کارنامے وکھ رہے تھے۔ ہمرت اور طبال شاری اور لیافنت کو میدان میں ہولائی کرنے کا صرور شوق ہڑا ہوگا۔ اور طبال شاری کی عادت نے اس مصلحت کو ہوش دیا ہوگا۔ لیکن خسرو کے سبب سے اس کا معاملہ ذرا نازک تفا اس لئے وطن گیا۔اپنے پرانے اہل کاروں سے صلاح کرکے جمائگرے وفن کی اور لئکرلے کر دکن بہنجا۔ دو برس تک وہاں رہا ادر

سراع الله ميں وہيں سے ملب بقا کو کوچ کر گيا ،

اس نے ملک گیری اور ملک داری کے تمام اوصاف سے بوا پورا جمعہ پایا تھا۔ مدھر لشکر لے کر گیا۔ کامیاب ہوا۔ کابل میں اوج تک بچے بچے اس کا نام جانتا ہے ۔ اور اس کی بابت کہا وہیں زبانوں پر ہیں۔ مشرق میں اکبری فکومت کا نقارہ دریائے شور کے کنارے تک مرسز ہیں۔ اس کی عالی مہتی اور دریا دل سے ایسے گازار لگائے ہیں ۔ جو آج تک مرسز ہیں۔ اس کی عالی مہتی اور دریا دل کے چشے زبانوں پر جاری ہیں اور زمانوں تک رہنگے ۔ اس کی مرکار میں سو ایتی فیل فانے میں جو شتے تھے۔ بیس ہزار اشکر جرار اس کی ذات کا فرائقا جن میں معتبر سردار سفاکر اور امرائے عالی شان کی سوار بال امیرانہ جوس سے نفلی نقیں۔ تمام ساہی بیش قرار تنخواہوں اور سامانوں سے تاسودہ کتھے۔ ہر فن کے صاحب کمال اس کے نام اور میاد میں حاصر رہنے تھے۔ اور عزت اور فرشانی کے عالم میں رہنے گئے ۔

بنجاروں نے رسد کا ناتبا لگا دیا۔ بازارِ نشکر میں ہرنئے کے انبار پڑے تھے اور جو آنبیر میں نزخ مفا دہی بیاں نمخ تفا ایک وقت کا کھانا بھی سب کو ملتا تھا۔ کنور۔ اس کی رانی بڑی عملمند اور منتظم بی بی ہفتی ۔ گھر میں بیمٹی تھی اور سب کارو بار کے انتظام برابر کرتی تھی ۔ بیمال تک کہ کوچ و منقام کے موقع یہ میلانوں کو حمام و مسجد کی وضع کے جیسے تھی ننبار ملتے کئے ،

پر مسلمانوں کو حمام و مسجد کی وضع کے تیسے تھی نبار ملتے تھے ہوگا نبار ملتے تھے ہوگا نبار ملتے تھے ہوگا اور فوش اخلاق اور جہانہ میں کوئی سید صاحب کوئی سید صاحب ایک بریمن سے المجھ براہے ۔ اور اخیر میں کہا کہ جو راجہ صاحب کہ دیں وہ صبح ہے ۔ راجہ فی کہا کہ مجھے علم نہیں جو ایسے معاطمے میں گفتگو کہ میکوں گرایک بات دیکھتا ہول کہ ہندوڈل میں کیسا ہی گنوان بیٹرت یا گیانی دصیانی نفتر ہو ۔ جب مرگبا تو جل گیا ۔ فاک اُوگئی ۔ رات کو وہاں جاؤ تو آسیب کا خطر ہے ۔ اسلام میں جس شربلکہ گاؤل میں گزرو ۔ کئی بزرگ پڑے سوتے کی خطر ہے ۔ اسلام میں جس شربلکہ گاؤل میں گزرو ۔ کئی بزرگ پڑے سوتے ہیں ۔ چراع جلتے ہیں ۔ فیول عہال رہے میں ۔ پرامعاوے پرامعتے ہیں ۔ لوگ

لطبیقہ - ایک دن بیاور فانخاناں شطریخ یا چوبیہ کھیں رہے تھے۔ سرط بیر مرقی کہ جو ہارے وہ جیننے والے کی فرمائش کے مرجب ایک جانور کی بولی بولے رفان فانال کی بازی دین سٹروع ہوئی۔ ان سنگھ نے ہنت سٹروع کیا اور کہا کہ بی کی بولی بلواؤں کا مفان فانال ہم بیت کئے گئے یہ فرجار پانچ چالوں کے بعد بالیس ہو گئے۔ مگر براے چالی سفے رکھرا کر اُشنا چاہا ۔ اور کہا یہ اے ہا! از فاطرم رفتہ بود رنوب شد کہ حالا ہم بیاد آمر ہونان سنگھ نے کہا یہ کچا کہا ہم انبانی ہوئے۔ وراد مالا ہم بیاد آمر ہان ان سنگھ نے کہا یہ کا کہا ہم انبانی ہوئے۔ وراد رسون کم یہ اور آمل کے کہا یہ مالا مے ہم بڑی اور اُنٹھ کھونے ہوئے۔ واج کہا یہ حالا مے ہم بڑی اور اُنٹھ کھونے وامن پکڑ لیا اور کہا یہ فوب است مسلائے لیشک بکنید و بروید یہ انہوں نے کہا۔ اس مسلم کی فراد ہو بروید یہ انہوں نے کہا۔ اس بین بات کی اور اپنی بات بودی کردی و

مان سنگھ کی ناریخ زندگی میں اس بیان پر بھول برسانے ہائیس کہاس نے اوراس کے کل فاندان نے اپنی ساری باتوں کو اکبر کی فوشی پر فربان کرویا۔ گر ذہب کے معاملے میں بات کو ہائفہ سے مذوبا۔ جن ولوں میں وہین اللی

اکبرشاہی کا زبادہ زور ہوا ۔ اور الوالغفنل اس کے خلیفہ ہوے ۔ بیربل برمن کہلاتے تھے۔انہوں نے سلسلۂ مربدی میں جونفا نمبر حاصل کیا۔ لیکن مان سنگھ سنجیدگی اور مغل کے کلتے سے بال بر بنیں ہا ۔ جنائج ایک شب تبض مہان سلطنت کے ہاب میں حلستہ منٹورت تفاران کو حاجی پور بیٹنہ جاگیر عنایت ہوا - بعداس کے خلون خاص تھی۔خان فانال تھی ہوہود تھے۔اکبر مان سنگھہ کو کمٹو کئے گئے کہ دیمین یہ میں مریدوں میں آیا ہے یا نہیں - تقریر کا سلسلہ اس طرح جیروا کہ جب تک دو میار بالنیں نہیں ہوئیں نب کی اخلاص کا مل نہیں ہونا ۔ سیاہی راجپوٹ نے سان اور بے لکلف ہواب ویا ۔ کہ حضور اگر مربدی سے مراد حان نتاری ہے تو آب و کیفتے ہیں کہ جان محقیلی پر رکھے ہوئے ہیں ۔ امتحان کی حاجت نہیں۔اگر کھے ادرہ اور حضور کی مراد مذہب سے ہے ۔ تو ہندو ہوں - فرماینے مُسِلمان ہو میاؤل اور رستہ مانا نہیں بون سا ہے کہ افتیار کروں -اکبر ممی قال گئے ، ایک نفیرتے بیکھ مجرزمین کے لئے دربار اکبری میں سوال کیا۔ وہا ب سینکڑوں ہزاروں ہیگھہ کی حقیقت مذہقی عطا ہو گئی۔سنداس کی سب اُمراء کے دفترول میں سے وستخط ہوتی چلی آئی ۔ مان سنگھ کے سامنے جب کاغذ آیا تو اس نے زعفران زار کشمیر کو مینٹنے کر ویا ۔ نقیر نے جب دیکھا تو سند بھینک کر ملا گیا کہ اب كياكرني ہے -آگر بيكھ بھر زيكين كيني ہوتي توجال جاہنا بيلھ جاتا - فدائي میدان کھلا بڑا ہے۔ بعض اہل تحنیق سے معادم ہوا کہ یہ لوڈر مل کی جزرسی تھی ، راجه مان سنگهه! اخلاقی "ارین همین تهها را "نام سنهری حروف میں قیارت تک روش رہے گا۔ افلان اور بے تعصبی تہارے مہارک نام پر ہمیشے بھول اور موتی برسائے گی منہارا سرایسے بھولوں کے ہاروں سے سجا ہے ۔ جن کی فہک نیامت

مولدنا وحبدالترس سلم

تك وماغ عالم كو معطر ركھے گى ب

ملمبی اور اصطلاح سے کیا مرادہے ؛ زبان کے ابتدائی در میں جولے

چور نے سادہ فیالات اور معمولی چیزوں کے بتانے کے لئے الفاظ بنائے گئے ستے ۔
رفت رفتہ انسان نے ترتی کا قدم اور آگے بڑھایا ۔ لمب لمب نصول اور اقعات و مالات کی طرف خاص فاص لفظول کے ذریعے سے اشارے ہونے لگے ۔جمال دہ الفاظ زبان پر آئے ، فرآ تصفی یا واقعے آئکھوں کے ساننے آگئے ۔ جن کی طرف دہ اشارہ کرتے ہتے ۔ ایسا ہر اشارہ " تلمیح " کہلا ا ہے ۔ بھر ملمی مشلول یا اصول کے بتانے کے لئے میں فاص فاص الفاظ معین کئے گئے ۔ ان میں اصول کے بتانے کے لئے میں فاص فاص الفاظ معین کئے گئے ۔ ان میں

اس سے ان بلیوں اور اصطلاق نے بچا دیا ہے :

ہو حضرات اصطلاقیں وقع کرنے کے وقت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ ہراسطاحی لفظ سے پورا مغہوم اوا ہوتا چاہئے۔ وہ سخت غلطی پر ہیں۔ وہنا ہیں کوئی اسطلاح الیبی نہیں ہے جس سے پورا مغہوم اوا ہوتا ہو، اور وہ پُراعلی مثل یا اصول سجے ہیں آتا ہو جس کے لئے وہ اصطلاح وقع کر گئی ہے۔ یہ صفرات ترتی زبان کے دستے سے چھچے ہٹنا جا ہے ہیں۔ اور اس مزل کی طرت صفرات ترتی زبان کے دستے سے چھچے ہٹنا جا ہے ہیں۔ اور اس مزل کی طرت بھرجانا جا ہے ہیں اجہاں پورے علمی مثلے یا اصول کو بار بار وُہوانے کی عزورت پرجانا جا تھا۔ پہرجانا جا سے ہیں اور اس مؤل کی عزورت بھرجانا جا ہے ہیں اور اس مؤل کی عزورت بھرجانا جا ہے ہیں اور اس مؤل کی عزورت بھرجانا جا ہے ہیں اور اس مؤل کی انہا وقت ضائع کرنا پڑتا تھا۔ بھرجانا جا ہے انہا وقت ضائع کرنا پڑتا تھا۔ مقدی اوقات ہی سے بیخنے کے لئے ہر اشانے ایجاد کئے گئے ہیں۔ جن کا نام اصطلاحات ہے۔ اور یہ میں وقت کی ایجاد ہے۔ ویب کہ انسانی طفل کی ترق

کے ساتھ زبان بھی ترتی کی بلندی پرپنچ گئی نتی پہو حال اصطلاقال کا ہے، وہی تلی پہر پہنچ گئی نتی پہر حال اصطلاقال کا ہے، وہی تلیول کا یہ طوفان فرح سے تھے ہی وہ تما م طوفانی واقعات آنکھول کے ماشنے آ جانے ہیں جو حضرت فرح کے زمانے میں پیش آنے تھے۔ معرد امرافیل کا نفظ زبان پر لانے ہی وہ تمام ہمیت آئیز وقعات دل میں پھرنے تکتے ہیں جو آفاز قیامت کے وقت چیش آئیں گے۔ ان منادہ گزیے ہیں جو آفاز قیامت کے وقت چیش آئیں گے۔ ان میں سے پہلا اشارہ گزیے ہوئے واقعات کے ایک خوفتاک منظر کو یا و ولاتا

ہے۔ دوسرا اشارہ آنے والے واقعات کے ایک پُر ہول نظارے کو اُنکھوں کے سامنے لانا ہے ران اشاروں کے لئے ہیں ، وہ کسی طرح گزشتہ اور آئندہ واقعات کا لولا مغہم اوا نہیں کرتے :

بلافت کے معنی یہ ہیں کہ کم سے کم الفاظ سے زیادہ سے زیادہ سفے سمجھے جائیں۔ یہ بات جس فدر ملیحات میں بائی جائی ہے، الفاظ کی دگر اقسام میں نہیں بائی جاتی ہے الفاظ کی دگر اقسام میں نہیں درجے سے عربی ہموئی ہے ۔ الیمی زبان میں ملیحات کم ہیں یا بالکل نہیں ہیں ، وہ بلافت کے درجے سے عربی ہموئی ہے ۔ الیمی زبانوں میں بولنے والول ، مکھنے والول اور شعر کھنے والول کو ایٹ مطالب کے ادا کہنے میں بہت زیادہ وقت ضائع کرنا پڑتا ہے۔ شننے والے ایک ہی واقعے کو بار بار سننے سے اکتا جائے ہیں ۔ اگر وہ واقعہ ایک مختصر لفظ سے تعبیر کیا جائے تو اس کا قسموان اجیران نہیں ہوتا ، بلکہ ایک خاص لفت محسوس ہوتا ہے ۔ فسیر اسم کی قائمقام ہوتی ہے ۔ وہ اسمی کئے وضع کی گئی اور تلمیجات کو اور تاہر ہور تلمیجات کو اور تاہر میں تدرتی ضرورت پر مبنی سمجھ ہوتی ہوتی سے کہ بار بار کسی اسم کو وہرانا نہ پڑے اور شننے والوں کو ناگوار نہ ہور تلمیجات کو اور تلمیجات کے ساتھ اصطلاحات کو اسی قدرتی ضرورت پر مبنی سمجھ ہوتی ہوتی ہوتی سے ۔

عام المبیات - عام بول جال ہیں جو تلمیحات مستعل ہیں اُ اُن ہیں سے بعض تاریخ سے لی گئی ہیں ۔ بعض ہندوڈل اور مسلمانوں کے مذہبی عقائد اور اولام سے ماخوذ ہوئی ہیں ۔ بیض اِن دونول قوموں کی خاص خاص رسموں کی طرن اشارہ کرتی ہیں ۔ بیض کی ہنیاد ان فرضی تفقول ہر ہے جو عام طور سے مشہور ہیں ۔ ان ہیں سے بعض تلمیحییں محاوروں کی شکل ہیں ہیں اور ابعض مشہول کے مشاول کے بیرائے ہیں ۔ ایسے محاوروں کو ہم تلمیحی محاورے اور الیمی مشلول کو ہم تلمیحی محاورے اور الیمی مشلول کو ہم تلمیحی مخاورے اور الیمی مشلول کو ہم تلمیحی بلی مُبلی ہیں ۔ ہندو ہم تلمیحی بلی مُبلی ہیں ۔ ہندو ہم تلمیحی بلی مُبلی ہیں ۔ ہندو مسلمان ان میں برابر کے مشریک ہیں ،

مندرم بالا جارون قسم کی کمیمات کی مثالیں ہم بیال پیش کرنا عالی ہیں جو حسب ڈیل ہیں ،-

اول وہ تلمبیں ہو تاریخ سے لی گئی ہیں ،۔ وصائی دن کی بادشاہت یا افعائی دن کی بادشاہت سے تعویٰ

وُصائی ون کی با دشاہرت یا انعانی دن کی بادشاہت سے صورت دون کی حکومت یا نابائدار حکومت مرادہہ- ہندوستان کی ناریخ کا سطالعہ کرنے والے اس واقعےسے انگاہ ایس کہ جب ہالیاں شیرشاہ سے شکست کھا کر دربا یں کود پڑا کر نظام سغہ نے اُس کو ڈو بتے کو بتے بچایا گفا۔ اور اِس کے جسلے میں اُس نے ہارا س کے جسلے میں اُس نے ہاروں اور اُس کے اس میں اُس نے ہاروں باور اُں سے ڈھائی دن کی حکومت مانگی گئی ۔ نظام نے اس تنہیل دورِ عکومت میں چہلے کا گول رو پیر سونے کی کیل جہلے کر چلایا گھا۔ اس واقعے سے آیک دورری تلمیح پیدا ہوتی ہے ہ

ے اس کے وام جلانا ۔ اس محاورے سے بُونے کے زور سے مکومیت کرنا اور زیروں کا اور سے میں محاورے سے بُونے کے زور سے مکومیت کرنا اور

اور نگ زیبی ایک طبق تلبیح ہے۔ یہ ایک سوداوی ما قرے کا بھوڈا ہے ،
ہواکہ کئی سال تک ہرا رہتا ہے اور احتیا ہونے میں نہیں ہتا ہیب اور نگ زیب عالی نے گر کھنٹی اور نگ و بیب عالی نے گر کہ کہ اور کھنٹی اور محاصرے نے مگول کھنٹی اور آب و ہوا کی خوابی سے اکثر الم لئکر کے بھوڈے نکل آئے۔ اور یا وجود علاج کے وہ مذت مک ہرے رہے۔ اس بوڈے کو اورنگ زیبن کتے ہیں ،

سلفت منلیہ کے زمانے میں بادشاہوں کے جلوس کے ساتھ ہائیس اصلاع کی ذرح رہتی تھی۔ یہ فورج بائیسی کہاتی تھی۔ مائیسی گوٹینے کا محاورہ اسی سے نکالا گیا ہے۔ بس سے مُراد ہے ساری فرج سے حملہ کرنا - یا تمام زور مرن کر ڈوالنا ،

ٹو فی والے وہ قزلباش ساہی کہلاتے ہیں : ہو اوّل ناور شاہ کے ساتھ نھیر شاہ اللہ بھر اوّل ناور شاہ کے ساتھ نھیر شاہ اللہ بھر اللہ کے ساتھ آئے تھے۔ تُرکی زبان میں قزل کے معنی سُرخ اور ہاش کے معنی بیں سر۔ یہ ساہی مروں پر لال لال ٹوبیاں دکھتے تھے۔ اِسی سبب سے قزلہاش کہلاتے تھے۔ دِی والوں نے ان کا نام " ٹوبی والے" رکھا ، ایک زبانے میں دِی میں افغان بادشاہوں کی فکومت تھی ۔اس زبانے کی

ایک زمانے میں دِلی میں افغان بادشاہوں کی طومت میں ۔اس رمانے ی یادگار پیٹھانوں کی وہ چیوٹی حیوٹی مسوریں مہیں جو باس پاس بنائی گئی ہیں۔ پیٹھان تندمزاجی کے سبب کسی کا احسان اپنے سر لبنا اور غیر کی بنائی ہو ٹی مسجد میں نماز پڑھنا گوارا نہیں کرنے نئے۔ ڈیرٹرھ ایرمنٹ کی مسجد بنانا ایک تلمی محاورہ ہے جو اس واقعے کی یاد ولانا ہے ہ

راوھا کو ہاو گرو۔ ایک محادرہ ہے۔جس کے معنی ہیں ۔ جاؤ اپنا کام کروا منٹری کرشن کی ایک محبوبہ کا نام رادھا اور ایک کا نام کیجا منفا ۔ کیجا ہے تکلفی اور شوخی سے ریہ کلمہ زبان بر لایا کرنی تھی ہ کا لے کلوٹے آدمیوں کو محاورے میں راون کی سیننا کہتے ہیں ۔ راون جو لنکا کا راج تھا۔ اور رام چندر جی کے ساتھ بزود آزما ہُوا۔ اُس کی فرج کے لاگ سیاہ فام کنے۔ اُن کی ورویاں سیا، رنگ کی تھیں۔ اسی سبب سے رام لیلا میں جو اِس واقع کی نقل ہے۔ رادن کی فرج کے بیاہیوں کوسیاہ لباس پہنایا جاتاہے ﴾

مرستم محاورے میں سادر کے معنول میں بولا جاتا ہے۔ حبیہ بس ایک تم می تورستم مو - بہاں تہاری رسمی کیوں نہ جل - رسم کا بیتہ اور رہم کا سالا وغیرہ الفاظ بھی بولے جاتے ہیں +

جُمْیا رُستم ایک اور محاورہ ہے۔ جس کے دومعنی کئے جاتے ہیں – ایک تو سترر آدمی جو ظاہر میں عزیب نظر آتا ہو۔ دوسرے وہ شخص جو کامل النن مو۔ اور وقت براس کا مِنرظاہر میں +

افلاطون ہو آونان کا مشہور حکیم ہے ۔ کشی کے تن میں کامل تھا۔ اس بنا پر جہاں زور آور زبروست کے معتول میں رستم کا نفظ بولا جانا ہے ۔ ومیں انلاطون اور انلاطون کا بچہ وعیرہ القاط بھی رائج ہیں تانا شامی مزاج کا نفظ اُس نارک مزاجی کی طرف اشارہ کرتا ہے جو ابرالحن تانا شاہ والی گرکنڈہ میں تھی ہ

بُ تَخْت طاؤس شاہ جہاں کے تُخْت کی تکمیح ہے ۔ حبس پر جھ کروڑر روہیے صرف سُڑا تھا ۔ اور ج جرامرات سے مرفقع تھا - اور حب کے اوپر ایک مور نیکھ بھیلائے کھڑا تھا ﴿

اختش ایک مشہور صرفی تھا۔ اُس نے ایک کمری یال رکھی تھی۔ عربی انتظال کی گروانیں اُس کمری کے سلصفے ڈسرایا کرتا تھا۔ اگروہ بمری سربط دمتی تھی تاریخ کی تو سیجھتا تھا کہ سبت یا و سوگیا، ورنہ بھراس سبن کو کردند بروع کر دنیا تھا۔حس وقت اُس کمری کو ذبح کیا نذ معلوم عبوا کہ اس کے سمیر بیں بھیجا ندارد ہے اِس سبب سے الیے آدمی کو جو بغیر سمجھے کردن بلادے جرافش

کھے ہمں ، الکھ بخش یا لکھ وآٹا اس شخس کو کہتے ہیں ، جوانتہ، درہے کا فیاض ہم یہ اصل میں قطب الدین ایبئب کا لقب ہے - جو شہاب الدین عوری کا خلام نفا - اور اس کے مربے پر نو د بارٹنا ، ہو گیا نجا ۔ اس کی فیاننی کی داشتا ہیں ج

ک زبان در عالم بی - مندو آج ک أسے پوجے بی - أن بی سے اكرُ ما با تقان بناكراس كي يُرجا كرات بي + بلاکو - ظالم اور شیفاک آدمی کو کہتے ہیں - یہ ملہ ج بالکو خال کی طرف استارہ کرتی ہے - جو جنگہ خال کا پڑا تھا اوراسی نے بغداد کر اخت و تالی کیلا توره واکی مغرور عورت کو کھتے ہیں - تورہ جتانا نتینی کرنا ہے – سترع لورہ بھی محاورہ ہے ۔ جس سے دینداری کا اظہار اور بات چیت میں ندہی روک نڑک مردہے ۔ تورہ اصل میں جنگیز خال کے مجبوعہ فرانین کا نام تھا۔ جِس میں تا ہوں کی خلاف ورزی پر سخت سرائیس مقرر کی گئی تفیں - یہ سب محاور بے اسی انتظ تورہ سے لئے تھے میں ، گھر کا بھیدی لنکا ڈھائے۔ یہ ایک کمینی مثل سے راون کے بیان میراش نے راجہ رام جیدرسے بل کرم ن کو لنکا کے بدت سے تھید بائے تھے ۔ اور اس کے فتح کیلے میں مدر دی تھی - اب اس مثل سے مطلب یہ ہے ۔ کہ راز دار کی رشمنی برط ا نقصال بینجاتی ہے + لليحيس جو عام عقائد إوراو إم سے ما خوز ہيں: -جب کوئی شخص سفر تو سدھارتا ہے تر مسافر کے بارو پر رومیتی وغیرہ بانده دیا ماآمے - جب وہ خیرو عافیت سے منزکل مقصود برہنج حالاً ہے۔ تو وہ رقم ستیدوں کو بانٹ دی جاتی ہے۔ اِس کو امام صّنامن کا رومير كمت مين - يهال إمام مصحصرت على رضا أ تطوي امام مراد بيدعام ورس کا عقید و ہے کہ اگر ای کے نام کا روبید مسافر کے بازو پر انتصادیا ملے - تراب اس کی سلامتی کے ضامن ہو جاتے ہیں ﴿ إندر كا اكفاره اس مقام كوكيت بين جمال ناجي كالف والى حيين عررتیں جع مرل - مندر راجہ اندر کو بہشت کا الک مانے ہاں بحس کے سامنے حُربِ گاتی اور ناجتی رنتی میں - بر محاورہ اِسی خیال پرمینی ہیے+ : کبلی کی سلوار اس سلوار کو تھتے "ہیں جو بہت کا بھے کرنے والی میو-عوام کا خیال سے کہ تعف مقامات میں بجلی اکثر گرا کرتی ہے ۔ وال کے ارا کہ بہت سنا ہوا جمع کرکے مباان میں رکھ دیتے ہیں تاکہ اس بربمبی کے

ادر وہ آبار ہو مائے - کھتے ہیں کہ جو تلوار ایس ترجے سے بنائی جاتی ہے اس

كا مقابد آياري اور كاف ميس كوئي الوار شيس كريمتي +

عام دگوں کا خیال ہے کہ جس رستے سے بی تکلے ، اگر کوئی شخص بی کے نبیل مانے کے بعد اس رستے سے بی تکلے ، اگر کوئی شخص بی کے نبیل مانے کے بعد اس رستے سے گرزر سے تو اُس کو لڑائی حجائرا اُ اُس کے نبیل ہے ۔ اِسی سبب سے بی اُلا نگنا ایک میاورہ ہو گیاہے جس کے معنی ہیں ' لڑنے حجائرانے کو کا اُن جوشخص آتے می ڈیڑھی رتر چی این کر تر نبیل آئے اپنی کرنے لگے ، اُس کی نسبت کھتے ہیں ۔ کہ تم بی اُلا بگ کر تر نبیل آئے اپنیل کرنے لگے ، اُس کی نسبت کھتے ہیں ۔ کہ تم بی اُلا بگ کر تر نبیل آئے اور یہ اُس کو تر اُس کو تعنیدہ ہے کہ وہ غضیناک ہول ۔ میند دول کا عقیدہ ہے کہ اُن کی خفگی سے تیامی اور بربادی آئی ہے ۔ اِسی عقید سے سے بھیرول 'ایک محاورہ بنایا گیا ہے ۔ جس کے معنی ہیں دیرانی حجیا جانا ا

جابل مسلمان عورتیں اکر پیروں ، ولیوں اور پریوں کے نام لیتی اور اور پریوں کے نام لیتی اور پری - سیاہ پری اسمان پری - دریا پری - فزر پری الدخش - سید برمنه - بیر مشیلے مشاہ مار ساہ سکندر - فیلے مشاہ مار بیر عقیب - جالیس تن یا جیل ایدال جن کے دم قدم سے یہ دنیا قام ہے - فور میں ان پریوں اور ان بزرگول کی روحول میں سے کسی روح کو اپنے مر پرم باتی ہیں - بوعورت یہ کام کرتی ہے - وہ حیوات کے دِن خوشبو، فرون پری باتی ہے - وہ حیوات کے دِن خوشبو، کوئی پری یا روح اس کے سربہ اتی ہے - قد وہ انیا سر بلانے ملتی ہے - جب دوروہ کوئی پری یا روح اس کے سربہ اتی ہے - قد وہ انیا سر بلانے ملتی ہیں - اوروہ دورہ ہری عورتیں اپنی ابنی جاتی ہاتی ہے - اِس طربی سے روحوں کے فرائے ہر ایک کے سوال کا جواب دیتی باتی ہے - اِس طربی ہی عورتوں کے فرائے کو بینی کر کیا گیا ب

اس مامل عمامل علیارہ کے ہندو تھی اس طرح کسی دندی ، دیرتا یا ہیرکو ایسے ادفیا درجہ کے ہندو تھی اِس طرح کسی دندی ، دیرتا یا ہیرکو ایسے مرور مجلاتے ہیں - اُن میں جو مرد اِس کام کو انجام دنیا ہے - اُس کو تعلق کتے ہیں اور عورت کو محکمتانی م

، ہیں آور مورث کو مقلمانی ہ بیراس حبّن یا خبیث رُوح کو کہنتے ہیں حس کو جارو گرکسی کو ضرر مبنیانے کے لئے اِس پر مسلط کرتے ہیں -مسلمان اِس رُوح کو موکل کہتے ہیں اِس سے بیر سٹھانا اور بیر دوٹرانا دو محاورے بیدا ہوئے ہیں :

کی طرف اِسارہ کرتے ہیں کہ فوق ایک ملک مروبان بید فوق ایک است سے دوسری جگہ بنیجنے سے - اس سخت کو ہوا اور اکرلے حایا کرتی تھی ﴿

آبال مبندی میں زمین کے سب سے پنچے کے طبقہ کو کہتے میں مبندووں کے یا ال کے سات طبیقے فرار دئے ہیں۔ مرطبقے میں ایک زندہ مخلوق آباد ہے۔ یا آل کے سات طبیقے فرار دئے ہیں۔ مرطبقے میں ایک محاورہ بنایا گیا ہے +

یارس ایک خیال بیقر کا نام ہے، جس کی بنسبت عام لوگوں میں بیخیال سے اور سے است میں بیخیال سے اور سے کہ اگر سے بیقر لوسے سے حیورا جائے فوا سے سونا بنا دتیا ہے + بیچیلیا تی کا لفظ جس سے بیعتنی یا جرایل مُراد ہے عوام کے اِس خیال کو یاد

بِ عِلْمِهِ مِن اللهِ مَا لَعُلَمْ مِن عَلَى مِن مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن ا دلاتا ہے - کہ چرا میوں یا بھتندوں کے باڈل میں بینجہ بیجھے کی طرف اور اریڈی آگے کی طرف بوزن ہے ﴿

ہملت کا رہے ہوئی ہے۔ پری ایک خیالی حسین مخلوق ہے ۔ جس کا سارا جسم عورت جید سا ہوتاہے ۔ نگر باردو پرُدار ہوتے ہیں - پر ستان اس جگہ کا نام رکھا گیا ہے جہاں پر یاں آباد ہیں - پری مادہ اور دلو یا بری زاد نر بولتے ہیں پرستان کیا پرلواں کا اکھاڑہ محادیے میں اس محفل کو کہتے ہیں جہاں بہت سے خو تصورت آدمی

جمع ہوں + بیر کی طرح پون بھی ان نہیٹ کے روس کو کتے ہیں - بہنیں جادوگر کسی شخص کے مزر بینچالئے کے لئے بھیجتے ہیں - پول بیٹھانا اور پیان دوڑانا

یا چلانا دہ محاورے ہیں - جو اِس لفظ سے بنائے گئے ہیں ہوتی ہیں اور سیر، ہیں جو اِس لفظ سے خباہ وکر دنیا میں بختی کھرتی ہیں مرد کی رُدح معبون سے خباہ وکر دنیا میں بختی کھرتی کھرت کے مرد کی رُدح معبوت اور عورت کی رُدح معبوت جراحت کے ساتھ معبوت میروں پر اُنے ہیں - یہ عام خیال ہے - معبوت جراحت کے ساتھ معبوت اُنار نا بھی محاورے ہیں آگیا ہے - کیونکہ عام خیال یہ کھی ہے - کرمنتر کے رُدر سے معبوت کسی کے سرسے اُنار کھی جا سکتا ہے ج

مسلمانوں کے نزر کیا کسات سمتدر سے مراد بیرہ شام - بیرہ تلزم نیرہ عرب مرب مجرہ علام نیرہ عرب مرب میرہ عات عرب - مجرہ عال اس بعرہ اسور میں - مگر مندو ول کے سات

سمندرول میں سے ایک سمنارر نمک کا ہے دوسرا دود ھا۔تیسرا کسی کا۔ چوتھا دہی کا ۔ یا بخوال شراب کا رحیشا گئے کے رس کا ساتواں سمد کا معے مسفلی عمل جادو کی دہ تھم ہے جو سیاطین وجنات کی مدے عمل میں ساروں میں ساروں میں ساروں

اور فرشتوں سے مدوطلب کی جاتی ہے - جادو کی نسبت عام لوگوں کا جو عقیدہ ہے۔ اس کو سے دولوں الفاظ ظامر کرتے ہیں +

خدا کے اسمام دونسم کے ہیں - ایک حلالی جن سے عض کا انابارمو،

ہے ۔ دوسرے جمالی ، جن سے رحم و لطف نیال ہے ، جب خدا کا کوئی اسم نظی یادار کی لیشت پر پراجہ کر میمونکتے ہیں ، او اس سے مقصد مونا معے کہ دشمن بلاک مور اس عمل کونسیقی کتے ہیں - اگراسم مذکور نے پڑھنے میں بے اغتیاطی میو- ترکہتے میں کہ یہ عمل اُ لٹاعال کے لفے تباہی

كا باعث برما ہے . إس حالت كوسيفى كا ألط جانا كھے ہيں +

سانب کامن عوام کے اِس خیال کو ظامر کرا ہے کر جب ساپ خوش بوما ہے - و وہ ایک روشن جومر ممند سے اسر کال ترجنگل میں رکھ دیا ہے۔ اس کی روشنی چودھویں رات کے جاند کی ماشند مولی ہے۔ ساب اس

روشنی میں کوسوں سیر کرتا ہوتا ہے - کتے ہیں کہ حس کسی کے پاس سانپ کامن مبر - وہ تمام کا فتوں سے محفوظ رہنا ہے - نہ آگ اُسے حمل سکننی ہے۔ ریان اسے دابر سکتا ہے ،

ستب براغ بھی ایک الیا می لنظ ہے۔ کتے ہیں ، کہ یہ ایک جلم ہے - دریائی کا نے رات کے وقت جرنے انگلتی ہے - قرأس جوام کومند سے رکال کر رکھ رمتی ہے - اور اس ک روشنی میں چرتی ہیرتی ہے ، چہ

عِکنے کے ابعد اس کو اپنے من میں رکھ کر دریا میں عوط نگا جاتی ہے شب رات میں لاء برات کے معنے روزی کے ہیں اس لفظ سے یہ خیال ظامر سوتا ہے کہ اِس رات کو لینی شعبان کی چروطوبی یا بیندرھوی

ات کو وست کو انتاوں کی روزی اور عمر کا حساب استندہ کے لئے لئانے اور روزی تقسم کرتے ہیں ۱

ست انجگ بندوؤل کے بزر کی اونیا کا بیلا دور ہے جس ایل سی ادب

راستی کے سوا دومری بات کا نام نہ شا- اس ڈور کی میما، ستر الاکد اٹھا کمیں کم

یرس قرار دی کئی ہے۔ اس کے مقابل ایک دور کل تجا کملاتا ہے۔ یہ دور جار لا که بتیس سرار برس کا تیرایا گیا ہے - اس زمانے میں باب اور ے سوا چھ ہیں مولا ، کھمی مہندوڈل کے اعتقاد میں دولت کی دلوی ہے۔ کھمی گھر مس یموٹ کے سوا کھے نہیں سوگا ، ما ایک محاورہ سے - جس کے معنی میں - صاحب اتبال موا د انكا بين جو حصولًا سوياون مي كرة كايا لنكاس جو بكلانسو باول کر کا ۔ یہ ایک کلیسی مظل ہے ۔ اس موقع پر بولی جاتی ہے۔ جال جھوٹے برائے سب سرر اور نفتذ پر دائر سول سہندووں کا عقیدہ ہے ۔ کہ جردرہ لنظ میں در رہتے تھے ۔ جو بت برائے بوالے تدکے میرفتے سے ۔ یہاں ک کر اُن کے نیچے بھی یاون کرنے سے کم قد منیں ركھتے تھے · اور اِن كا مزاج بنايت سركش اور تشريه واقع سرُدا تھا ﴿ میر بھجرای کی کرا اہی ایک لیسے مے جو ہجراول سے لی گئی ہے -میر بھجڑی جسے میر مفوجی بھی کھتے ہیں ہیجرا دل کے سیسلے کا باتی تھا ۔ الليجام على نياز داوات إي - ان كالينتين ہے كر اكر كوئى إس نياز كى كرا ها ألى كا حدوا كھالے لو دہ ناجنے كفر كنة اور سيح برول كى سى حركتيس كرائ لكما ہے اور حب ك بهجيران بن حامة - أسه كل نبير بطرق إ بر إلى يا درى عوام كے خيال ميں اكب رسم كا سان ہے مكت بي كم ایک مزار برس گررنے پر وہ ایک اواد نکا لتا ہے - اور فاموش موجاتا ہے ۔ سیسری دند یعنی تین مزار برس کے بعد یہ تدرت اسے ماصل میر جاتی ہے کر جس شکل اور حس روب کا جا ہے بن جائے۔ لیٹی انسان ، یا حیوان سنے کی ملاقت اُ سے حاصل موحاتی ہے 4 عام وموں کا عقیدہ ہے کہ مرانسان کے ساتھ ایک جن بیدا سوتا ہے ۔ جسمیشد اس کے ساتھ رہا ہے اس کو سمبزاد کتے ہیں -اگر ہم ما بس - و خاص عمل کے ذریعے سے اس کو قابر میں لا سکتے ہیں ؛ اورایس مرضی

تم تملابق اس سے کام نے سکتے ہیں ﴿ مندووں کے خیال میں ایک فرخی وجرد معے جروکھائی ہنیں دنیا اور دنیا کے گردے کت کرا رہنا ہے کبھی کسی طرف سونا معے کبھی کیسی طرف شلاشینے کے دن وہ مشرق میں مرآ ہے - پنج شینے کے ون جوب میں - منگل کے ون شمال میں - اترار کے دِن مغرب میں - علی بزااتیاس اس فرصی وجود
کا ام مندود ل نے وساسول رکھا ہے - وہ کھتے ہیں کہ جس روز وہ جس
سمت میں سو - اس روزاس سمت پر سفر کرنا نقصان اور تکلیف کا
باعث ہوا ہے - سفر کرنے والے پر واجب ہے کہ دساسول کو بائیں طرف یا
ابنی لبشت کی طرف رکھے اس کا سامنے پڑا یا وائی ایم تر بر مونا از حد مخوس خیال
کنا جاتا ہے ج

ا نوب الجن ایک بسم کا شرمہ ہے جس کے لگانے سے اُدمی اپ توسب کو ركيمتيامي - مراس كولى نيلس ديمه سكتا - إسے سرمر سليماني بفي كتے بين گڑکا یارے کی ایک طلسمی گولی ہے - جے جرگی تیار کرتے ہیں - کہتے ہیں - کہ اِس گولی کومنہ میں رکھ لینے سے طاقت پرواز آ جاتی سے -ادر اس کی مدد سے جرگ جہاں جائے ہیں - اُڑ کر علے عائے ہیں ، سوم - وه تلميمبن جر خافس خاص رسمول كي خرف اشاره كرتي بي :-مسلمان عورتوں میں وستورم کو نیکاج کے لبد وہ دولها دلمن کو آمنے سامنے سرسے سر ملا کر اور اکی سرخ دویشہ اُڑھاکر سمھا دیتی ہی اور ال دوازل کے بیچ میں ایک آئینہ اور قرآن نترلین میں سے سُورہ یا خلاص نكال كر ركھ ديتي ہيں - إس رسم كو أرسي مصحف كہتے ہيں - أرسي سے مراد إمينه ہے ۔ ائینہ رکھنے سے مع مطلب ہے کہ دولہا دلهن ایک دوسرمے کاچرہ ومکھ لیں - سورہ اخلاص سے سے عرض سے کرمیال مبدی میں میشداخلاص بنا رہے ، وبواً علمان مندووں کی ایک رسم سے جرکا یک سُدی اکارسشی کومنائ جاتی ہے ، وسنومبندووں کے زدیک جار سینے سے اُس تاریخ ک سوتے رہے ہیں۔ مہندواس تاریخ کر ایک معین عبکہ لیب پرت کر کھڑیا اور گیروسے اس برنقش و نگار بنائے میں - اور وال بوجا کی جیزیں رکھ کران کو ایک تقالی سے ڈھک دیتے ہیں - گھری کون مورت یا کوئی برسمتی کم بھوں سے اس تقالی کو بجاتی جاتی ہے - اور رہے کہ کر کہ اعقد ویہ اعقد إلا وسٹنذی تعرفی کے نعرے گاتی ہاتی سومٹر مندود ل کی ایک قدم رسم کا آم ہے۔ جب را ماری یا عالی غامان کے وکوک میں کسی آوٹ کی تے سے بر درگار برنا تھا تر تمام راجا ڈی اور امیروں کو بیلے اطلاع دی جاتی تھتی ۔ ٹاریخ معین پرسب جمع سر جاتے تھے۔لاک تھربے علیصے میں اکر سٹرادوں اور امیرزادوں کے کرتب جمیقی تھی

۱۹۸ این یس سے جس کو اپیا سومر بنا، لیند کرتی تھی ، اس کے کلے میں این این کا تھ سے کیولول کا اور وال دسی تھی : م حصول کا کو نڈا مسلمان عور توں کی ایک رسم کی ملیح ہے جب کسی رائے کی مسیں تعبینی میں ، تر اس خوبتی میں اس کی ماں حضرت خاتر ن حبت کی نیاز دال سے - اور اس میں رہتے وارجع کے مجاتے ہیں ا آمین ایک رسم مے جو قرآن کے ختم مونے یا اس کا کوئی حصتہ ختم بونے پر ادائی جاتی ہے ۔ لڑ کاجس کمتب میں قرآن کی تعلیم یا ناہے اس کے تنام شاکرد اور استاداس لڑ کے کے مكان پر پنجكر ایك خالص نظم مراوار لمنا يرطق بن - ايك لا كا يرهنا ہے - باق سب ريم تم مرسفر ركي بهار بکار کر آمین کہتے جانے ہیں ۔ نظم پڑھنے کے بعد رُعا مانگی جاتی سے یشیر نیے تقشیم سرتی ہے اور اُستاد کو رائے کے ماں باب حسب ترفیق ندر ویتے ہیں + رت جبكا اكب اور رسم مے - جو بنا ٥ - سألگره - سبم العد ياكسى اورتقرب بہ منائی جاتی ہے - اِس موقعے بہ عورتیں جمع موتی ہیں - اور رات تھر حاکتی بی -رات کوکٹ هائی موکر دِن نمو گل نکول ادر رحم پر اتّول الله میاں کی سلامتی براهی جاتی ہے - بیمرزردمے یا خشکے پر حضرت ماطمہ کی بیار داوائی عالی ہے + مسلمان عورتول میں شاوی کے وقت ایک خاص رسم مے جیے لزیا میں جیوا ا کھتے ہیں۔" والت ا بنات سے بگڑا ہے - جس مے معنی ہیں معری کی نوولیال دائس کے وربول موٹار طلول ۔ کمنیبول ۔ گفتنول یتبیٹھ اور کا تھ پیر رکھی جاتی ہیں - در اماسے كها جاما ہے - كر ان وليول كو ايك ايك كرتے منه سے اُنظاؤ اور إيفرند لكاؤ-بير ر ميت من اكب لو الكام حب سع عزض بيد مع كم و والها مميشه ولهن كا فرازوارم تارہے و کھانا ایک اور رسم ہے - جرایام خیل میں اداکی جاتی مے زجیہ کو رات کے دقت تعیش کے روز والان سے باہر لاکر ارسے و کھانے ہیں - دو عورتوں کے اللہ میں عماریں موتی ہیں - اور وہ اس کے ساتھ محافظ بن کر ائی من - زیم بی کو گود میں اور قرآن ستریت کو سر بر رکد کر آسمان کی طرف و تیم اور قرآن ستریت کو سر بر دکد کر آسمان کی طرف و تیمون میں - کد الیما کرنے ہے رخیہ کو جن یا پری کی خوف تنیس رہت ب بہوی کی صعنک ایک اور سم ہے - اکثر شادی یا کسی مراد کے بر آنے بيعورتين معترت فاعمرم كي نياز داداتي بي - إس بي بري احتياط كي جاتي سي

۱۹۹ سهاگن اور پارساعورتیں شاہل موتی ہیں - اِگر کوئی عورت وو خاوند کر حکی ہر ز اس کو شرکی ہنیں کریتی - بلکہ سیامیوں کو اِس نیاز کا کھانا کھلانا اولی سمجتی ہیں - جمانگیرکے زمانے سے یہ رسم جاری سوئی تھی ،

کھول ہونا ایک اور رسم ہے جو مرلنے سے تیسرے دِن مُردے کی مُر یال جہنیں وہ کھول کتے ہیں ، چتی حاتی اور دریا نے گنگا میں بہائی جاتی ہیں -مسلمانول میں بھی تیسرے ون مردے کی فائحر سونی ہے - جیوں کے والول می کلمہ پڑھا جا ایجے - کہ مردے کی رُوح کو تُراب بینجایا جائے۔ فائخہ کے وقت كيد اركبا اوركيد معيول لائے جاتے ہيں- سُورهُ فائخه بيط هد كر ميرايك حاضمليس ار تبلے کے سالے میں بھول ڈالمام اور یہ بھول اور خوشبو مردے کی قرر رہیمی جات ہے إن كے علاوہ اور تعبى رسميں ميں - مشلاً لسم الله- حَصِيَّى - جِرتُقَى - منكنى

ستوانسا- مهندی - بری یا ساچن - حالیسوا ل 'وعنیره 'بن چهارم - وه لميحيس حن كي بنياد قرضي قبصتول برسم :-

غَرِّ لَوِدْ كُرِيْا أَيْكَ مَحَادِره ہے - جیے عام اُدمی برلیے بیں - اِس کے معنی میں مطلب خط کرنا ، اِس کا تفتہ اِس طرح بیان کرتے ہیں کر ہے ووقت اردی برسنان پڑھتا تھا -جب سعدی م کے اس سعر رہنیا ہے كو سعدى كه گرف بلاعت ديود درايام بو بكرين سعد بود تُراُس نے اُستاد سے پوحھا - غنر بود کے کیا مُغنے ہیں ؟ بلاغت میں سے

اس نے " بلا " کو عُدا کرکے ووسرے لفظ ربودسے الل دیا اور عز لور کو

ا كمب لفظ سمجها ﴿ میر صی کھیر کے معنی ہیں مشکل کام - کہتے ہیں کہ ایک اندھے سے کسی شخص لے پرمیما - مانظ جی ا کھر کھا وائے ؟ اندھے نے کہا ۔ کھرکسی ہونی مے؟ اس نے کہا۔ سفید۔ برجیا سفیدکیسی ، کہاجیسے لگلا۔ اندھے نے کہا بگلاکیسا ہوتا ہے ؟ اُس نے إِ بَقَ بَیْرًا ها کر کے دکھایا کہ الیا۔ اندھے نے اس کے لم تف کو این ا کھ سے شول کر کا ۔ یہ و بڑی طرحی کھیے سے سم سے نہیں کھائی جائے گی، چور کی ڈاڑھی میں ترکا - یہ ایک کمیسی مثل میے کہتے ہیں کہ ایک شخص نے کسی زمیندار کے ب تعبینس کی جری کی تقی - قامنی نے تمام مشتبد ایمیل کر جن میں چےر تھی تھا سامنے کھواکر دیا پھراہتے ایک پیاوے سے کہا میں حس

کی طرف اشاره کروں تو اسے گرنمار کرلینا - بھر اس نے کہا-دیکھو! چور کی ڈاڑھی میں تنکا ہے - چررکے ول میں ڈبکا تھا ہی اس نے درا ایمی وارهی پر اید دالا- اوراس حرکت سے دہ شناخت مو کر کیرا کیا + رنیبو یور ا بن مراے ممان کو کہتے ہیں - کہتے ہیں کم ایک سمرائے میں ایک مفت خرر تغییرا منوا تفار اس کا دستور تفاکه جب کوئی مسافر کھانا الهاني بيتما توايك نيبو له كروستر خوان يرينج - مسافر كالم على سالن ديمه كركتاكه حضرت! نيبير إس كا بناؤم اس كو بخور كر مزا ديمية وه بے جارہ مردت میں اکر اس کر بھی کھانے میں سرک کر لیا ، طفیلی کا لفظ بھی اسی طرح پیا بڑا ہے -طفیل کوقے کا ایک شاعر تھا-اُس کی عادت محتی کہ جب وارک کو یسی دعوت میں جاتے و سکھتا تر یہ کمی ا ن کے ساتھ مولیتا اور لیے تکلف دعوت میں سٹر کیب ہو جاتا 🛊 ناڑ میں خاک م را ا ایک محاورہ ہے ۔جس کے معنی میں حصر ا الزام لکاما کہتے ہیں کہ ایک سٹیر اور کبری دونوں کئٹی ہیں سوار تھے - سٹیرنے اس کو کھانے کی نیت سے کہا کہ تو کشی میں کیوں فاک اُڑاتی ہے اُس لے کہا جناب! يهال خاك كمال سے جسے تيس أراؤل - سيرنے فضة ميں أكر كها - وسماري بات كوتُحبِيْلا تَى ہے ۔ دكير تو ئيں بيّرى كُسّاخى كا كيا مزا حكيما يَا بول - يُه كم كراس يرحمله كيأ اور جريها روكم اس كهاليا ٠ میکی کر اور وریا میں کوآل- اس کماوت کامطلب میر ہے کہ لے درانی لیکی کر - اِس اِت کی پر دا نز کر که اس کا الغام بھی تحچہ طے گایا نہیں ۔ مائم طائی کے قِصّے میں فکھا ہے کہ ایک سخف دریا میں مرروز دو رو ٹیال و الأكرتا لقا - خدالے إس كي محنت لهي ضالع تنيس كي - اس كا مفصل تقته حائم طارًى كے تقة ميں دكيمنا جاہيئے . اود بلاو کی دھیری اس حفرات کر کتے ہیں، جاکبھی نیفس نہو کتے ہیں کرجب کئی اور بلاو ال کر محیلیال پکراتے ہیں تر دریا کے کنار مے فوجیر

اود بلاو کی دھیری اس حبگرے کر کھتے ہیں ، جرکہی نیمسل نہ ہو کھتے ہیں کہ جب کنارے فوجیر ہیں کہ جب کئی اود بلاو بل کر مجھلیاں پکرتے ہیں و دریا کے کنارے فوجیر لگاتے ہیں - پھر مراکب کا حصتہ الگ لگاتے ہیں - کمرکوئی نہ کوئی اود بلاو ایٹ جھے کو کم سمجھ کر سارے حصوں کو گھٹڈ کر دتیا ہے بھر از سر نو حصے لگائے جانے ہیں - اور اس تعتیم کا انجام بھی ہی ہوتا ہے و من کہ ان میں برا محبگرا مردا رہا ہے اورکسی طرح ونیعلہ مونے ہیں نہیں آتا ہ

تمازي كالمنكا اس باشائسته بات كوكيته بين جس كا بداركهين بنر کمیں صرور بل کر رہے۔ کہتے ہیں کر سٹرر نماز رفیصے میں وارل کی ٹائگیں گفسیٹ لیا کرتا تھا ۔ ایک ونعہ جب سجدہ کرتے وتت اس کے کسی مازی کی انگ گفسیٹی تراس لے الامت کرنے کی بجائے سلام پھیر رجیے سے ایک الا اُس کے حوالے کیا اللہ یہ مزا برا جائے تر وہ کسی س كيس اس كى سزا بھى يائے ، أسے تو يحے كى جاك تك مى كئى تعتى الغاق سے ایک ملاز سیمان کے ساتھ بھی ہی ورکت کی - اس نے سلام تھیرتے ہی مار میان سے لکالی اور اس ستریم کی گردن اُڑا وی + ساکھوں کی سوئیاں رہ گئی ہیں - اِس نقرِم کا مطلب یہ ہے کہ بہت ساکام سر جیکا ہے تھوڑا ساباتی رہ گیا ہے ۔ کھتے ہیں کہ ایکسوداگر بچے کی درستی کسی جادوگرنی سے تفتی - وہ اس کی بیوی کے نام سے جلا كرتى لتى - ايك روز أس في حادوكى ايك يُرد يا سوداكر يح كي كفر مين اس کی بوی کو ماریے کو بھیوا دی - برا یا بجائے اس سے یکر اس نیک بنت بیوی كركم مزرينيائے - فود سودا كرنے كے بدن برجا بڑى - اس كا برنا تھا -كم اس کے سارمے تن کبان میں سوٹیاں مجھک گئیں۔ سوواگر بھیر اس کلیف کے مارے بیوش مرکیا۔ بیوی تے صبح ک نماز پڑھ کرمیان کی یہ مالت دكميى - أو ده قوراً سوئيال نكاف مين مشغول سركني - إلا سي سوئيال نكاف مِس تکلیف میر نے لگی او اس نے موسول سے زکالنی مفروع کیں محقور یسی سوئیاں نکالنی باتی تقیس کرظر کا وقت آگیا، اُس نے باندی سے کیا ۔ کہ یں ظرکی نماز رہتی ہوں - مقوراً ساکام باتی رہ کیا ہے - اب میری عبد تو كام كر - باندى سوئيال كالف كي - بيدى ظركى نماز سے فارغ بنيس مونى مقی رکر سوئیاں سب نکال لی ٹمیں -سوداگر بھے کو موش ہ گیا اس نے ا تکھ کھول کر دیکھا۔ تو بیری اس کے پاس نہ تھی ۔ باندی اس کی خدمت کر رمی تقی ۔ یہ ویکھ کر اُس کو میری سے لفزت ہوگئی ۔ اُس نے باندی کو بدی بنالیا - اور بیری کو باندی کی خدمت پر مامور کر دیا ، بھنگی بٹی بٹانا ایک ہمینی ما درہ ہے جب کے معنی ہیں بیا عذر کرنا۔ کتے ہیں کہ ایک سفض اینے مکان کے دالان میں سنب کے وقت برم دللے سورخ مقا - اسی دالان میں اس کا ذکریعی ایک طرف پڑا تھا – ذکر کر اس

کے اتانے کئ د نعہ کام مے لئے باہر تھیجنا چاہ ۔ ہر د نعہ نوکر نیا عدر تراش كربيان كرديبًا كه أس بامرة جانا يراع - توخريس أما الي كما ديامرانكن یں بارش مو رہی تھی) ذرا بامر جاکر تو دیکھ ، آب بارش تھم ٹنی یا مو رمی ہے ؟ لوکرنے جواب ویا، کہ ابھی بارش ہو رہی ہے۔ آتا نے يوميها - توف كس طرح معلوم كيا ؟ إس في كما - بالبرس بني المرآئي لقى - مين لنے اس بر أله يهير كر دمكھا تروه بھيگي موئي لقى به جوان لدِر كا "فاضى عادرے ميں احمل أدى كر كھتے ہيں - كہتے ہيں كه ايك شهر كم كسب مين أس كمتب كا أستاد اپنے آي شاكر و پر خفا میو را تھا۔ اننائے خفگی میں اس نے کہا۔ الائن تر مرا احسان بنیں مانتا کرمیں نے محقبے گدھے سے اومی بنایا-ایک کمارلے جراس مکتب کے قرب گزر را تھا یہ بات سنی فوراً محتب میں آیا اور اُسناد سے کہا کومیرے یاس بھی ایک گدھا ہے۔ اگر آپ اسے اُدمی بنا دیں تر بڑا احسان سم -أستاداً س كى حماقت كو تار كيا - أس في منسى كمة طور بيه كها - اكرم سو روبید دو اورا بنا گرھا میرمے باس مجھوڑ جاو کر سیال تھر کے لعد لیں اس کو آدمی بنا دول گا- کمهار اس شرط پر داخی موگیا - گدها استاد صاحب کے پاس جھوڑ گیا اور سورو بہتے بھی دے نجبا۔ سال تجرکے بعد آیا راستاد اس كدهے أو فروخت كركے دام كھرے كرمكے كتے - اس لنه كها ميرا كدها جے آپ نے آدمی بناد اِ سوگا والیں کیجئے اُسناد صاحب لے کہا۔ بس لے اس كونه دمى مى تنيس نبايا للكر لكها پرهما كرعالم بهى بنا ديا ہے ۔ اب وه جمان بوریس آنی کے عدد سے بر مامور سے - برسن کر کمار توشی کے مارے معولا نرسمایا - فرراً حميثي اللالم مهراه مع جرن پوركو روانه سؤا - قامني صاحب عدالت كررمے تھے - كوئ مقارمہ أن كے سامنے بيش بورا مقاكمار إن کے سامنے ذرا دُور کھڑا ہوگیا - اور قاضی صاحب کو حقیمی بلانا دکھا ہے لگا۔ تاكروہ الينے مالك كو كيسيان كيس اور اس كے ياس طلے المنين - قانني ساحب سنے یہ عجیب حرکت دیمیمی تو ا دمی ہیج کر اس حرکت کا سبب دریا فت کیا۔ كماران سارا ماجرا اول سے أخر كك كر سنايا حب تاشى صاحب كريہ حال معلوم مروا تراس خیال سے کہ رکول میں اس کی منسی نہ ورسے اس کر ایک معتدل رقم دے كرالا اور أس سے خدا خدا كركے اياليجيا جيرالا ،

يشخ على السي سنعس كوكت من جر ووراز كارمنصوبي باندهي براك فرضى سخف ركول نے گھرليا ہے اور اس تسم كى تمام بايں جر وُور از كارمنصوبول اور بجرية ول سے تعلق ركھتى ہيں - اس كے نام كے ساتھ جیکا دی ہیں۔ مثلاً کہتے ہیں کرشیخ جی کر ایک شخص نے مز دوری پر لگایا۔ ایک ٹوکریے میں شیشے کے آلات بھر کر ان کو دھے کہ فلال جگہ اس وکرے کو بینیا دو۔ نشیخ جی لنے رہتے میں ایک حبکہ لڈکرے کو الگ رکھ کر سوحنا مٹردع کیا کہ آج جر مز دوری مجھے وصول موگی ، اس سے ایک مرغا اور ایم مرغ خريد كرونكا - مرغى كو أبرُول ير بتاؤل كا- اس سے بهت سے بي ما مل سردل کے - جب بہت سی مرمنیاں سوجائیں گی توان کوبیج کر ایک بکری اورایک بمراحرید کرونگا- اور اس کی نسل برط حاول گا- بمراول کا مکلته جب برط معد جائيكاً تز أس بمو فروخت كريك كائ ونكا - كات كى نسل احيى طرح ترقی کرے گی - گایوں کا گلہ بیچ کرتھینس او نگا - جب بہت سی تھینسیں مو جائیں گی ، تر ان کی تجارت سے میں امیرکبیر مع جا وُنگا۔ ایک بڑے گھر لئے میں شادی کرونگا۔ بیوی اُلیسی کائش کرو بگا جرحسین بیوسیں اس کرسمیشہ اہنے قابوسی رکھول گا۔ اگروہ نافر مانی کرمگی ترمیں اس کی کمریر دور سے ایک لات اس طرح جراد نگا سیسی جی اس وقت عصب میں مقد - خیاتی بری کی عَلَّهُ آب کی لات لوکرے پر برلی اور تمام نشیقے جو کر بچر ہوگئے + لال بھجکہ کی اس شخص کر کھتے ہیں جو ہریات کا جراب دینے اور ہمر معاطے میں رائے دینے پر تیار رہا ہو- اصل میں تو احمق ہو گراہے تمیں سب سے زیادہ عقامند خیال کرتا ہو۔ بیٹی بملی کی طرح لال بھی کڑم بھی لوگول نے ایک فرضی سخف ٹراش لیا ہے ۔ اور اس قسم کی نمام دائیں جرحمافت پر مبنی میرل مُس کی طرف منسوب کر دی ہیں - مثلاً کھے ہیں کرخس گاڈل میں لال مجھکر درمتا تھا، اس کے رہنے والوں نے اپنی معبی نبیس دلمھا تھا ایک دنعہ اس کاول سے گزار اس کے یاول کے نشان زمین بر بیلیے -گاؤل والول نے تر إ بھی کرمنیں دمیھا، اُس کے پاؤل کے نشان صرورو کھھے سمجھ میں ہنیں کر بے لٹٹان زمین برکیر بگر ہو گئے ؟ لال مجھکر مو دہ لٹٹان لاکرد<del>کھائے</del> ا در اُن کی حقیقت دریا نت کی - ا ہول نے مزمایا کہ" ارمے میر تو فر امیرے سوا

کوئی اس منے کو نہیں سمجہ سکتا۔ رسند ا مرن چکی کے پاف چاروں یا وں سے باندھ کر کورا ہے اور اس سے یہ نشان زمین پرنے ہیں یہ أسى طرح ايك دىغه ايك لؤكا گھر كے ايك سترن كر إلى تقول كے علق بي لف كعراً تقا-اس اتناس س كل باب بامر سے جنے جباً برا آيا ديك في الله عالت مين اس سے جينے مائلے - باب كن اس كى سلتى ميں جينے رك دے مگراب بیشکل بیش ائی کرستون سے افتہ کیو کر نالے -اگر العقبداکرے توجيخ زمين پركريں كے - اور يہ اسے منظور نہ تفا- لوكا رونے لگا- اب كى ، سمجھ میں کوئی تکدیر یند آئی - وہ دوڑا لال تجیکڑ کے باس سینجا ، اور اس کر سال ما جرا كر سنايا - أس ف موحيول كو "ما و دك كركها محيل ميرك سواكون إس مدسر کو تباسلنا ہے۔ جاؤ گھر کی حصت کو او دھیر ڈالو سنون پرسے حصت مِثْ مِكُ لَى وَ رَبِي كُو أَسَالَى سَى مُحْمِت بِرِكُمِنْ وَكُ يَعْمَى سِے حِينَ بھی يُرك من يا مين كے - اور روك بھی طبخيع سلامت سنون سے نكل اللے كاند یک سنند دوسند سر ایک لمیسی منتل سے یہ اس موقع پر بولی جاتی يه - جب كم ايك عبيب امرك لبد دوس إعبيب امرواقع مرد كت بي كراك منعس کو ایک ایسا منتر معلوم تفاکر اس کے درایعے سے وہ مردے کو جگا سکتا ادراس سے باتیں کرسکتا تھا۔ دوسرا ایک ادر منتر بھی معلوم تھا کرس کے زراجے سے دو مردے کر باتیں کرانے کے بعد بھر فتریں مسلا ریتا تھا۔ اگر کسی مردے کے گروالوں کوراز کی کچے بائیں مردے سے دوھینی مرمی واس مال سے ماکرالتحاکرتے۔ دہ اپنے عمل سے مردے کر حالا کر سب کید پڑھید دیا۔ بھراس کو دوبارہ شلا دنیا - مرقے وقت اُس نے ایک شاکرد کو دو دولاں منتر بنائے۔ شاکرد بے بطور از ماکش کے ایک قرربہد منتر راحا مردہ ماک أنفأ اوراس سے بائیں كرنے لكا وراس ك مرسوال كا جواب ديا - كم دوسرامنتر الغاق سے یا دنیس رہ - اس کا نیتجہ سے مؤا کہ مردہ اس تے بیجھے بوليا - إس في كفيرا كر أستاد كر تبريع أشايا تاكه وم ينيط منتر كا أثار دوباره بتائے - مگراس عالم میں وہ بھی کید نہ نیا سکا - بیلے مردے کی طرح بر نیا مُرده بھی اب اس کے ساتھ میل بڑا۔ اس موتعر پر بے ساختہ اس کی زبان سے یہ نیمرہ بکلا۔ اِس مثل کی طرح ایک اور فارسی تلینی مثل اردوسی ستعمل ہے: گربرکشتن روز اول - اس کا مطلب بیر ہے کہ رعب بیلے ہی و ن الله جمان جانے جائے ۔ کہتے ہیں کہ دو دوستوں نے ایک ساتھ شادی کی دو نوں کی بیواں ہرمزاج ، مکیں - ایک کی بیوی فاوند پر غالب آئی - دوسے کی نہابت فرانبردار نابت برد گی - بیلے دوست نے دوسے سے دریا فٹ کیا کہ م نے اپنی جزاج بیوی کوکس طرح نظیع کیا ؟ اس نے کہا - اول ہی روز جب ہم میاں بیوی کما نے پرمیم فی نوایک بی بی دسترخوان پر آ بیمٹی - بیں نے کہا جی جا - دہ نر کئی ۔ تب میں نے فرز آ افٹہ کر اسے مار ڈوالا - اس واقع سے میری بیری بیر میرا رعب جھا گیا - دہ ڈریلے کل کرمیں نے زیاسی بات نہ مانے پر بل کو میرا رعب جھا گیا - دہ ڈرائی حال کرے گا - بیٹن کر دوست نے بھی اس پر میل کو کہ بیش نہ کئی - اس کا حال معلوم کرکے دوست نے کہا " بھا ئی ! گربرکشتن میرا کی اس کا حال معلوم کرکے دوست نے کہا " بھا ئی ! گربرکشتن روز اول ۔ لند کا رعب جانا کام بنیں دتیا ۔"

روزاؤل ۔ بعد کا رعب جمانا کام منیں دنیا ۔ سمجل ایک کمیسی مشل ہے۔
مطلب یہ ہے کہ امیر عزیب کی نسبت منیں - کر تعدیر کے تزدیک کوئی
ات عجیب نہیں ۔ کہتے ہیں کہ جب راجہ معبوج پر مصیبت پڑی اور راج یا اور راجی
یاٹ عین کیا تو وہ مارا مارا ہوتا تھا۔ ایک وفقہ ما نگنا کھانا ایک رائی کے پاس جا بجلا۔ ایسی وہ ممل میں جی تھا۔ کہ ایک کاٹ کی مورتی رائی کا کھونٹی پر طاق مؤا کو رکئی ۔ رائی نے معبوج کو جر سمجہ کر راجبر کے پاس بھیج دیا اس اللہ بھرا کی مرات کی مرات کی مورتی رائی کا کھونٹی پر فیات میں تھا کہ کئا تیل اور مرائی کی مارت میں اور لاد منی اس لنڈینڈے مات میں تھا کہ کئا تیل اور دیک راجب کی اور دیک رائی کی خدمت سمجہ کر این تھر رہے گیا۔ عواج کی تو اعلی اور دیک رائی کا کہ مورت رائی کا میں میں اور دیک رائی کا کی مورت رہ ہی ۔ ایک وال رات کو کو لھو عیا رائی تھا اور دیک رائی گارا کی مراف کی میروں کے ارشد جس اور اس کی مرائی کی مراف کے میروں کے ارشد جس اسلومی میرائی کا رائی صبح جب بھیلے تو رائی کے میروں کے ارشد جس اسلام کی میروں کے ارشد جس اسلام کی مراف کی مراف کی میروں کے ایک میں میں کوئی سنی کی کو جبورا انجا پی شادی کا میرائی کی کی میروں کے ایک سید یہ ہے کہ گئٹا تیل کے گھر میں کوئی سنی میروک کر شادی کا بہنیام گئٹا تیل کے گھر میں کوئی سنی میں دیک رائی کا رائی ہی میرائی نے ۔ کا مل کی مورتی نے میرائی ۔ خاط کی مورتی نے میرائی۔ خاط کی مورتی نے میرائی کی کی کئٹا تیل کے کی میرائی۔ خاط کی مورتی نے میرائی۔ خاط کی مورتی نے میرائی کی کی کئٹا تیل کے کی میرائی۔ خاط کی مورتی نے میرائی کی کئٹا تیل کے کی میرائی کی کئٹا تیل کے کی کئٹا تیل کے کی میرائی۔ خاط کی مورتی نے میرائی کی کئٹر کی کئٹا تھیں کی کئٹا تیل کے کی کئٹا تیل کے کی کئٹا تو کی کئٹا تیل کے کئٹر کی کئٹا تیل کی کئٹر کی کئٹا تیل کے کئٹر کی کئٹر کئٹر کئٹر کی کئ

بھی ہار اُکل دیا۔ راج پاٹ بھی دوبار، نصیب سرُوا۔ راج کمنے کے بعد راج، معبوج نے کنکا تیلی کو سمینٹہ اپنا باپ سمجھا اور اس کو مالا مال کر دیا ہ

> مضابین فرحت از مزرا فرحت الله بیک کهانی

زندگی کے بس دو می بیلومیں - زندہ دلی اور مردہ دِلی -ایک دو را میں جو مصیبت میں تھی سنسے میں دوسرے وہ میں جو خوسی میں روتے ہیں - ایک مرانے کر جینا سمجھتے ہیں - اور دوسرے جینے کو مراا - زندگی کے ا بنی دوان بیلوژن نے کمبی ندیب کی شکل اختیار کی اورکھی ملسفے کے كمتبول كى صورت - غرض دنيا بھر كے إنساؤل كو دو كرد سول ميں تقيم كر دیا۔ ایک روتی صورت دوسرے سنتی صورت کوئی اِنشا بنا اور کوئی میر یلے زمانے کے درگوں کا کیا کہنا۔ رہ تو بخیر ل کو سٹروع ہی سے سکھلتے مقے كه نمينستے كھيلتے عمر گزار دد - كها نيال كھتے تھے تواليبى كم بحرِّل كو رز ندہ دِلی سے معبتت اور مروه دِلی سے لفزت ہو۔ یوانے نقتے کما نیال اب خود تَقَعَ كَمَا يَالَ مِرْكَيْسَ - ال كواسِ لِعُ حَيْدِرْ بِنَيْعِ كُم يِلِ فِي بِرَ إِتْ نَصُولُ ہے ۔ خیر کوئی کننے یا زمننے - میں تر ایک یُرانی وضع کی کہائی گھے دیتا ہول ذرا د کمیمناکس خوبی سے زندگی کے دونوں بیلو دکھا کرزنرہ ولی کی ترعنیب دی ہے كرمى كا موسم سے - جاندني رات سے يضمن ميں بلنگ بجھے ہيں - كھانا دانا کها کرسب البی لیٹے ہیں - ایب بننگ پر دو لرظ کیاں سعیدہ اور حمیدہ لیٹی کھسسر تھیسر کر رہی ہیں ۔ دوسرے لینگ پر ان کے دو حیو سلط بعایرُن احداً در محمود می تعتم کتا بهور می سے - ان کی والدہ تحنول می جا نماز بجیائے عشار کی نماز پڑھ رہی ہیں - ان کی ناتی نے اہمی نمازسے فارع مبوكر بإنذان كعدلا م - يا ندان كى أ وإنسنة مى احمد اورمحمود لراكى دلاكى جهور لینگ سے اُسطے اور مانی سے آگر لیٹ گئے۔ احدے کما " مال آمال!

كانى إ ممود في كما . " كانى آمال كمانى إلى يد مننا تقا كرسعيده اورهميده م الله بيشير - اور النول ف بعي الى سے كمانى كا كما ضاكيا - برى لى بت مجھ کتی رمی -"ارے ہفی امیرے سریس درد ہے - کل کول کی -و محد خل نه محاوم- تماری ال کی نمازیس برج مردا ہے : محر کون مستقا تھا۔ ہو گھسیٹ گھساٹ بڑی بی کو بنگ پر لا ہی بھایا۔ در ایک بہلو میں لیٹ گے و ودسرمے بہلومیں - اور اب بحث سٹروع ہوگی کم کون سی کمانی کمی جائے۔ میاں محدد سب سے جیو لے تھے۔ ان کا اصرار تفاکہ طوطا میناکی کمانی کمو - رائیاں سرتھیں کررانی کیٹکی کا قعتہ سناوم -رِ بی پریشان بیش کرکون سی کوں ، کون سی نر کوں اُ ترکھنے **کی**ں ''یم سرجے و دیتے ہی ہیں - کوں و کیا خاک کموں -" زرا وم او میں سوج تروں ۔ یوس کر بچے جیب سرے ۔ برطی بی سے وماع پر درا رور والا اور إس طرح كهنا تشروع كياً :-

و را و بھی تعدا تہارا مولا کرے - ایک تھی بڑھیا - باری کے ان اکب می بج تھا۔ مصیبت کی ماری سارسے دِ ن سُوت کاتی ۔ شام کو

ما گدر می سی ای ای دینا بنی کال -"

سعیدہ ۔ " نانی اماں ! وہی دینا نا جس کے اس سے ہمارا افاج کا تاہے " احد -" ناني زمال! دينا-بودية - اجرك كى رولى - ككا بسيند ."

بڑی بی نے بیل کو ڈانٹا کر اندام سنتے ہو۔ نہ کھنے دیتے ہو۔ بیلو جاؤ۔ اپنی آباں سے جا کر کہانی سنو۔ وہ نماز بڑھ جک ہیں مجھ سے

سننام - رقيك ليارم

نير مير اقرار مار بوئے -اور بدی بی نے کما " بال میں نے کما ل تك كما تفأي

حمیدہ یہ رہا بنے کے ان سے ا

بر ی بی سال دیا بنے کے باب سے تقوری سی دال مقور اساالا -تقديرًا سا نك مرج لا له - يكالل - خود كما لل - ني كوكملا لل - إسى طرح كمي برس كور محفة - بحة خاصه سانا موكيا .

احد- ان الاال إسيانكيا؟"

انی ۔ سیانا مینی برا ہو شار پر میاں ممود جوش میں آکر آئھ بیٹھے اور کہا آئی اہاں اجیسے ہیں۔ بہنوں نے میاں ممود کو پکڑدھکڑ زبردستی نٹالیا۔ اور بھر کہانی شروع ہوئی بہ نانی ۔ : جب زرا سیانا ہوا تومیاں جی کے پاس پڑھنے بیٹھا دیا ہ احمد۔ نانی آئال! نخی بہ تعنی - میاں جی کی آئی کم بخی ہ نانی \* نامیا! الیسی بُری باتیں نہیں کیا کرتے - مولوی صاحب با ب کے برار مولے ہیں پہ لون کو بھی بھائی بہنوں نے زبردستی خاموش کیا ۔ اور کہانی کا بچر سلسلہ حیوا ہو سلسلہ حیوا ہو۔

سلیلہ حیوا ہو ایسا بھلا - ایسا بھلا کہ سبحان اللہ استورے ہی دنوں

بر میں برٹھ برٹھا خاصا مرلوی ہو گیا - عرضی بُرزہ کر کچری ہیں دس بیدرہ

بر بے کا ذرکھی ہو گیا - اب بڑی ہی کے دِن بھرے اچھے اچھے کھا لے

بکاش - اچھے اچھے کہ شے بنایت - مزے سے ددوں ال بیٹے رہتے -جب

ہرلے ہوتے تھوڑا بہت روبیہ جع ہو گیا تربڑی ہی کو بچے کی شادی کی سوسی

ڈھونڈ ڈھانڈ کر ایک لڑکی جندے ہے قاب چندے ماہتاب بیاہ لائیں اچھے

برشے چاو سے ہو کو گھر میں آبارا - اچھے سے اچھا کھانا ہو کو کھلا تیں اچھے

سے اچھا کیڈا بینا تیں - کر بہر تھی کہ کوئی جز اس کے بھادی ہی نہ آئی تھی

جب کے گھونگھٹ رہا، اس وقت ہے کہی خرکسی طرح گزرے گئی گونگھٹ

مب اچھا کیڈا بینا تیں - کر بہر تھی کہ کوئی جز اس کے بھادیں ہی نہ آئی تھی

مب اچھا کیڈا بینا تیں - کر بہر تھی کہ کوئی جز اس کے بھادیں ہی نہ آئی تھی

مب اچھا کیڈا بینا تیں - کر بہر تھی کہ کوئی جز اس کے بھادیں ہی نہ آئی تھی

مب اچھا کیڈا بینا تیں - کر ایک اس وقت بھی کہی نہ گئی۔ زبان سے بھلے باتے ہی گھونگھٹ میں اگر ساس پر مصیبت آگئی۔ زبان سے بھلے باتے ہی گھونگھٹ اس کہ خود ہی مشوے بہا نے بیٹھ جاتی فاوند اس کے دو وہ کائی بجھائی کی کہ ایک ون سے نے بھی مال کو خرب مارا یہ میں مارا کہ مارا یہ میں کر کر موجول کی میں کی تا ہے میں مال کی مارا یہ میں کی کہ ایک ون سے میں مال کی مارا یہ میں کی کھونے کی میں کی تا ہے میں مال کی مارا یہ میں کر کر موجول کی میں کر میں میں کی مارے میں مار کی مارا یہ میں کی کہ ایک ون سے میں مال کی مارا یہ میں کی کہ ایک ون سے میں کی ماری کی مارے میں میں کی مارے میں کر کھونا کی مارا یہ میں کی کھونا کی ماری کی ماری کی کہ ایک ون سے میں کی دور کی کی کہ ایک وزیر سے میں کی کہ ایک وزیر سے میں کی کھونا کی

میدہ اُحیل بڑی اور کہا۔ اسے ہے ماں کو مارا سرے کو بڑھیا برم ایت اُسطانے مترم بھی ندائی ج

نانی - و کان بٹیا! اجھی بیٹیاں ساس کو ماں کے برار سمجھتی ہیں و فرج دور بار- اگر شریعیوں کی بیٹیا ں ایسی باتیں کرنے مکیں تر بھر سٹر لعیوں اور جومرائے جمادوں بس کیا فرق رہ جائے - کان قربیٹے نے ماربیٹ بڑھیاکو محصے محال دا ہ محمود - " اور المدی جونا انیس انگایا ؟"
ال ی - المدی بر نا الگانا الرتا ، تر مارقے ہی کیوں - توخیر بجاری بڑھیا ردتی
رلاتی جنگل بیابان میں جہال آ دم نه اوم زاد ایک برائے درخت کے تنجے
جامبھٹی اور نگی مند ڈرھائک ڈھائک کر رونے - خدا کا کرنا کیا ہوتا ہے کہ
اپنی دنوں میں جاڑا ، گرمی ، برسیات میں چھکڑا الرا ،

ر می دول یں بات بات مرمی کمتی کیں انجھی - برسات کمتی کی انھی آخر بات صلاح سدِ کی کہ حلوجِل کرکسی آدم زادسے پرحیس - ان کاجرا دھر کرزسوا تو متیزں نے کہا یہ لوکھی وہ سامنے ایک بڑھیا جیمی رورسی سے جلواس سے

یہ بیں سب سے بیلے میال جارہے ہئے - گرری گرری رنگت - کلّے السے جیسے انار کا دان اسفید ڈاڑھی - مولما ساروئی کا دکلہ بینے ،

حمیدہ یہ ناتی آماں یورہ کہا دت کیا ہے۔ دیگیر سب سے انگلا ہے۔

ناتی ۔" دگل سب سے اگلا۔ بینو تو گرم ٔ بجھاؤ تو زم ۔ باندھو زلنجی کا بھرم ہے۔ " تر ہاں موٹا ساروئی کا دگلہ بینے ۔ خوب اوڑھے بینٹے آئے۔ ان کا آنا بتا کی در مرکز کر مرحد طر گئر مراز حالے برینے آک کہا ہو گئی ہی

تقار کہ بڑی بی کو تفریقری جیوٹ گئی۔ میاں جارہ سے آگر کہا۔ بڑی بی سلام بڑی بی سلام بڑی بی سلام بڑی ہے۔ کر بیٹا ذرادھوب عصور کی میں میں میں اسلام بڑے ہوں کہا ہے۔ کہ مجھے تر تہارے آنے سے کہلی سی مگ گئی ہے ، م

مجھور کر لفرے ہو۔ بھے کو تمہارے اے سے بیبی کی ملک کا ہے ،
خیر میاں جاڑے ذرا مرف کر کھڑے ہوئے۔ اور کہا۔ بڑی بی ایک
بات پوجیوں ؟ بڑی بی نے کہا ۔ ہل بٹیا اِ صرور پرجیو۔ میال جاڑے کے کہا۔ بٹیا اِ جاڑا۔ جارہے کا کے کہا۔ بٹیا اِ جاڑا۔ جارہے کا کیا کہنا۔ سبحان اللہ اِ بہاو فی برس رہے ہیں۔ والانول کے بردے پڑے کیا کہنا۔ سبحان اللہ اِ بہاو فی برس رہے ہیں۔ والانول کے بردے پڑے ہیں۔ انگیمفیال سکگ رمی ہیں۔ لخانول میں دیکے بیسے ہیں۔ جا ایک بن ربی ہیں۔ خود یی رمیع ہیں۔ والانول کے بردے والانول کے بردے والانول کے بردے ہیں۔ با کر کے بیسے ہیں۔ حدد یی رمیع ہیں۔ جا ایک بن ربی ہیں۔ خود یی رمیع ہیں۔ دوسرول کو بیلا رہے ہیں۔ مسیح ہوئی اورجینے والا

آیا کرم گرم چے گئے ۔ پہلے بھولے بھولے چے کھائے بھر کو کو کھٹ ال جیا رہے ہیں - علوا پوریاں آڑ دہی ہیں ۔ بچے ہیں کر مبدوں میں جبینا کو الے کھاتے بھر دہے ہیں - کابل سے طرح طرح کے میوے آ رہے ہیں ۔ سب

مزے کے لے کر کھا رہے ہیں ؟ معیدہ -" ال الل إصلا سوئن بن راہیے ؟

نا بی - ان ملوا سومِن بن را ہے - گاجر کی تزی تیار ہو دہی ہے -اجب كالميده بن راج - رس كى كيرك ربى م- اده كاما أوهر معنم - خول ہے ، کہ میلووں بڑھ را ہے - چرے سرخ سرخ سرخ مو رہے ہیں۔ بیا ا مارا ، مارے كاكياكمنا - سفان الله! میآں جاڑے ہتے ۔ کہ اپنی تعرفین سُن سُن کر میولے مدسماتے سے - جب بڑی ہی جیکی ہوئیں ، تومیاں جارے نے کا میری بی ا خدا تم کو زندہ رنجے ، تم نے میراول خوش کر دیا - لوید ایک مرار اللہ الشرنی کی تقیل - خرج ہو جانا 4 الشرنی کی تقیل - خرج ہو جانا 4 الشرنی کی تقیل - خرج ہو جانا 4 الشرنی کری شکتی موئی سامنے آئیں - کوئی 14-18 ,

بين لا بين بر مرخ مرخ كال ان ير ملكا بلكا يسينه وروشن أعميس لمبي كالى حِنْي - كُلِط بن موتياً كالمنتفاء لا تقول مين موتسري كى كرايان - سرر كرن تني برئى - باركب سوا دوريه كى يبارى اورهنى - عزمن برى شان سے آیں - اور آتے ہی کیا " ان مان اسلام" بڑی یی نے کیا" بٹیا جیتی رمر - بورج سهامن موركوم بعي كيه له يصف أن مو ؟ العي تمارس آبا ر

اكر وحد من أن الري في كرام في كمام الله عان إوه ميرك آيا سيس براك بعال این - إن ترمین بر يو مصف الى بول كرناني جان إ كرمي كيسى إبراي بی نے کہا۔ بٹیا اِ گرمی کا کیا کمنا- سبحان اللہ اِ دِن کا وقت ہے جس خان میں بڑے ہیں - نیکھ معلے ما رہے ہیں - کورے پر کورا مرب کا اور راہے بجول کے الفول میں مزادے ہیں - ایک دوسرے برجل رہے ہیں - برف کی قلفیال و تفلیال) کھائی جا رمی ہیں۔نصل کے میرے ا رہے ہی تیلی

نبلی مکر ال میں - اوکاف میں - اروج ب

بى سديل الله الله الكوري - سيب بي بي " حميده - " الله الله إ الكور ادر سيب جارت بي بي " الماني - واد بيني واد إ الكور ادر سيب جارت بي بولة بي ياكرمي بي مم جب يدني مرب يمكي بولتي بو- إل قرشام كو النق - نمات - دهو في م سعيد- سفيد كراك بين حس كا معط طا - يكي بين مرت كي كفيط بي -المعتول میں مولسری کی اولم مال ہیں صحن میں جھڑ کاوم ہوگیا ہے۔ کھڑ دینے آپر المسول يو رون مرون المعلى دار مجمرول يرسوندهي سوندهي مراحيان في بن

گھرموں اور مراحیوں کے منہ پر لال لال صافیاں لیٹی ہیں - ارو گرد کافذی ابورے کے برتے ہیں - فالودے اور برت کا زور ہے -رات بوئی کو مفول پر بینگ بچه تھے ۔ سفید سغید جا دریں تجبی ہیں۔ أدر مجدل برسه بوسخ بين - خس كى شكسال إنشول بين بين كُولْ تُفْيِكُ بِرِكُ إِن كَمْ يَنْكُ يِرُولُ أَر رَاجٍ ﴿ احد - " ان آمال إكمانيال هورمي مي بي ناتی - ال الکانیال ہر رہی ہیں - رق ہیں کر رات کو فالیز بر جا

رہے ہیں - حراورے ، تروز کیا رہے ہیں + محمود - مکٹی ہورہی ہے ا نانی ۔ ال کبٹری ہورمنی ہے۔ رہتی میں واٹ رہے ہیں۔ صبح نہائے

دھوئے۔ مزے مرے گھر اُئے نے بیٹا اِ گرمی کا کیا کہنا۔ سمان اللہ ، یی گرمی کا یہ حال تھا کہ تعرفینی عنتی جاتی تقیس - اور نیال ہونی جا ہی تقیں ۔ جب بڑی ہی تولینیں کرتے کہتے تھک کرمیٹ ہوئیٹس تو بی كرى نے چيكے سے كال كر ايك برار اسرنى كى تقبلى أن تے أبق بر وى اور كها -" ناتى جان إ خدا تها را تعلاكرے آج تم نے ميرى لاج رك لى -ورز بڑے بھان صاحب تو مارے طعنوں کے مجھے کمینے کھی مدویتے۔ کی مرسال آیا کرتی بول - جب آؤں ابے کھنکے جرلینا مو مجد سے لے لیا کیج معلا آپ میسے چاہے والے مجھے کمال مِنے ہیں "

بي كرمي ذرا مبني تقيس كر برسات منائم عهم حهم كرتي أينجيس ساولا نكين جره - جيك دار روس أنكفيس - معورت يال - ان بي سے يالى كى باريك بارك بوندس إس طرح فيك ربى تقيس ميسيد موتى - إلا تقول مين دهاني چرڑیاں جسم پر باولہ کا بٹوا۔ آبی رنگ کا باریک دوسیہ۔ عرض ان کے آتے ہی برکھا رُت جھاگئی۔ انہوں نے بڑھ کر کیا آبال جان اسلام " بڑی بی نے کما بنيا ميتي رمعو- بيث مفندًا رهير-مونه مرامي في مرمي كي من برسات مانم مرد بي برسات في كمار جي إلى مي پر عيد آئي مول كر مير كيسي مول بي بري ل نے کہا ۔" بی برسات اِ تمارا کیا کہنا ہے - تم نہ ہر تو بوگ جیس کیسے - میسنہ جھم جھم بن راہے۔ ابوں میں کھم گرے ہیں ۔ جھو نے براے ہیں عور ول ك المقول ميں سندى رجي ہے - سرخ سرخ جرراے دھانى جوڑاں سنے جھول

رسی میں کچھ حمل رسی میں - الارگائے جا رہے میں - ایک طرف کراہی چرمی ہے ۔ دوسری طرف بری براسے یک دیے ہیں - مرد میں کرتراکی کا میلہ وجمھنے گئے ہیں - لوگوں کے جماعت ہیں - دریا چراھے ہوئے ہیں کولی كسى طرح تير را ہے - كول كسى طرح - أودى أودى كفتايش أنى بول بي بھوار برزرمی سے - نوروز ہورہے ہیں - عصوں میں ام برے ہیں نہم کھا رہے ہیں - عظملیاں جل رہی ہیں - برسات - بھٹی برسات کا کیا کہنا جان لند بی برسات نے ہمی ایک سرار انترنی کی تقیلی بڑی بی کے ندر کی اور رخصت بروئیں۔ شام موتی جلی متی ۔ بڑی بی تھیلیاں سمیٹ سماٹ خوستی خوشی گھر آئیں - ان کی بہونے دیکھاکہ بڑھیا بہترابنل میں واپے جلی آرہی ہے - آگ ۔ بگولا موگئ - کہنے گئی ۔ "برچھیا! قرمیرے گھر میں کیول گھشی ؟ کیا اپنا گفن ہے کر ا ان کہتے۔ اب کلتی ہے یا دھکے دے کر تکالوں یہ بڑھیانے کما ۔ بنیاا خفا کیوں الوتى مع - ميس خالي أي تقد مقورى أي مول - تين مزار الشرقي لا في بول - كالتي يے نكال دے - يس اينا الگ كفرك كرره جاؤل كى - " بهونے جو يولل دكھي اور ين مراد الرني كا نام منا زمنه من يا ني بحراكا - كف مل - آمال جان إكياسي ریج میں سرار اسرفیال لائی مو ؟ درامیں بھی تو دیکھوں - تم مبیح سے کمال ملی لَّيْ تَقْيِلٍ ﴾ آب كا إنظار كرت كرت فدا حميدت مذ بلائح، وتين بج كها أ کھا اسے ۔ ور نبی اب می کو ڈھونڈنے گئے بوئے ہیں ۔ اتنے میں بر سے صاحب بھی آگئے ۔ دہ کچھ کہناہی چاہتے تھے کہ بیری نے انکھ کے اسٹارے سے منع کر دیا۔ اب کیا تھا تھیلیاں کھولی گئیں - کئی کئی دف اسٹرنیاں گئی كُنين - وو سُو نكال نين - با تى گرها كھود كر دبادين - إوبير بيني بهو نے اينا بشر كرديا - رات مي كو نا بنا أل كه إن سه الجيم سه الحيما كمانا - علوا في كم

نے ماں ترسمجا - جلوسب سنسی خوش رہنے گئے ۔ بی مہما کی نے جو ہے سب جِل بيل ديمي ز ان سے بذرا گيا - ايك دِن پرهيا - " بهن! ميں ايك بات پرمچوں ، براتونہ مالوگی ؟ براھیا کی ہو نے کما " سوق سے پرمھور برا ما ننے کی کون سی بات ہے ہ ج بی مرسال سے کھا۔ " بہن ا آخریم سے بھی و کھو كريد نهارى ساس كماس سے روبيد نے ائيس و كيس ايسا وليا ترانيس م بین زمانہ بہت بڑا ہے اگر چوری کا نکلا تو بڑ صیا کے ساتھ کمیس کم بھی لبيك ميں مراماؤ - حق مسايد ماكا حايا سم كے ديتے ہيں - أكم تم جالو تہارا کام جانے " بڑھیا کی بہونے کہا۔" ایس ایر بڑھیا جوری مے تابل رمی ہے - اس کو میر روبیہ جاڑے - گرمی - برسات نے دیا ہے . ال ہمسائی لے ناک پر انگلی رکھ کر کھا۔" اوئی ہوا - اپنے ہوش کی دوا کرو عمل عاراً الرمي - برسان كميس روي انتفته بيرت بين - تم في تحصر ويدي سمجا ہے ؟ جرائیں اڑان گھائیاں تباتی ہو۔ تباتی ہو بتاؤ۔ نہیں تناتی د بتاؤ الهمارالسميا في كاكام بقال سمجاديا - برطهياكي ببروري - كرز بمسائي إدهر أدهر كيد كي كيم نه لكاتي بعرس - ساس يرج ج كزرى سي پوری مُنا دی - بی ہمسائی سنتی رہیں - سب کچھ سن سنا کھڑک بند کہ اپنے میاں کے پاس بینجیں اور ان تم سارا بقیہ سنا دیا ﴿ بیٹے صاحب نے جو نسا ترکھا لاؤہم بھی گئے الم تھوں اپنی بڑھیا کے دریعے صاحب نے برھیا کو کہا لاؤہم بھی گئے الم تھوں اپنی تھی ہے دریعے سے دوییے سیٹ لیں اُن کی ماں بھی تھیں۔ وہ بُڑا ھیا کیا تھی ہے دریا رکی برا ما مقی - گھر بار کا ناک میں وم کر رکھا تھا - رورا بگرای اور بہو کی سات كُيْتُ كُو تَوْم رُوالاً - بهول يُحِد كما أور تيامت أكَّني - بهو كو آج موقع الا-میاں کوسمجا بجا کر بڑھیا کی خب کندی کرائی - اورڈنڈاڈول کرجنکل میں اسی بڑ کے پنچے ڈال آئے - بڑھیا نے چنج کر سال جنگل سربر م تفاليا - خدا كا كرناكيا بوناسي كه جاط المرفي - برسات تينول اس دن كيم مع - ایک نے دوسرے سے پر جیا یہ کو مبئی إ بر صیانے کیا تصفیہ کیا؟ عارب نے کہا۔" اس نے تھے اچھا بتایا۔ مارے نے کما" بھئی اوہ برهيا آنت كي پركاله متى - يانيس بتايا كرمينول يس كون احيا جيد رس اي كى تعرفين كرمنت بين تين بزار الغرفيال مارلين -غرض تينول جلے بھنے أسى

را مر کی طرف آئے و کھاکہ ایک براھیا مبھی رو رہی ہے۔ بیلے میال جارہ بنے ۔ اُن کا آنا تھا کہ بڑھیا سردی سے تھ تھ کا بنے ملی - جاڑے نے کما مرى ي اسلام - مزاج أو اجها بع إلى المصالوكي - على المصاير -بث - برای بی بوقی تیری میا - اب جانا ہے یا شیس - حودتو روئی کا بولد بن كراتا ہے - اور اس جارات ميں عزيبول كا مزاج يوجيمنا م جالكف سے بٹ ۔ دھوب مجور میاں جارات نے کا بڑی بی ا بین جافرا موں۔ سے تباہیں کیسا ہوں ؟ بڑی بی نے کیا ۔ اب اس بڑھایے میں بھی اپنی تعريف ماست مي - تراني تعريف سنوا أب أع اس كو فالح بوا - اس كولقرة موا - إلة ياول يفيخ ماريع من - ناك سرسر بر رمي مع وانت میں کر کر کر ان کا رہے ہیں - کیڑے ادھ سے ادھ میلے ہوئے - رضائی ہے كم تكلى يراني هي ألحاف ذرا كهل اور سرت برا كمسى تجيون بي كررف بررم بن - كِما إدهر أرا أدهر جما اور جو غدا تخاسته ماور سم كيس ادع براكم- نوغسب في كر كيا يسي سي كررم بيستين ع رسی ہے۔ اک معلوم ہوتا ہے کہ ممند پر ہے ہی سیس - انگلیاں ہیں کرمرهی مرائي ماتي مين - المحمول سے يالى بها جار إج - يذكام موسكتا ج يريد كاع - أخرتمال مك كوئى أكر الي اور دهوي سينك - قربر قربر أكر كى بھى تركرمى ماتى رمتى جے-ليجة انتى تعرفيف نسبى يا اورسنا وال ؟ جاراا مِلا بِرُّا تربیط مِی کا تھا۔ اب جو بوڑھیا کی یہ علی کٹی باتیں سنیں تراور جل كركونكم مركبا -ابني تفوري بكر دارهي كوج بوادي تربرهما كولقوه محمد كيا - علية علية دومين تفوري بعى رسيد كردي - درا فاصليري كرى اور بى برسات كورى تقيل - ١ ب سے كما " لوجاؤ برهيات اپنا تصفيد كوالويم تو إركام ؟ بی گرمی فرنشی فرنش برطها مے یا س آئی اور کھا۔ ان آمال سلام -برطها نے کہا " بیل نگوری - میں تیری نانی کیوں برسنے ملی - آج مجھے اِنی بنایا ہے۔ کل کسی کو خصم بنالے گی - اے ہے توالیسی جوان جان - اور حیگل جنگل میں کو بھر رہی ہے - آوارہ بوگئ موتی جو ال باپ نے گفرے نکال دیا اور نکالا بی ایک کراے سے - اچھا ہڑائم جیسے دلدروں کے سابھ الیسی می کرنی چاہے۔ کی گری نے کہا ۔ " آئی الی الی الی موں گری - م سے یہ پر حیث آئی موں کری - م سے یہ پر حیث آئی موں کری کے ا

یون بھی کے مجے کھی سے کھا ڈ۔ ایمی نہارے بھائی صاحب اپنی تعرفیات من بير - لوتم بعي من جاؤ- حرمي إ حرمي كاكياكمنا -سبحان الند- واه واه! يسينہ به را ہے كيرول يں سے بوآ رمى ہے منع كيرے بدلے - شام یک چیکٹ مو تھے ۔ کھانا کھلا ہے ۔ کسی طرح ہمنم منیں ہوتا۔ سینے برا رکھا ہے ۔ صبح ہوئی اور کو ملنی مشروع ہوئی ۔ اس کو کو کی ۔ اس کو مِيفنه بُوا - منه حُفِلسا جآا ہے . مِوْتُوں پر برِس مِي موري ہے إلى بيتے پیتے جی بیزار بڑا جاتا ہے۔ پانی کیا! تتقریبے کا پانی ہے۔ سینے پر اوسی ر إ ہے - زمین اسمان تب رہے ہیں - ول كيراك برستى ہے - نيند عائب ہے - نداس کروٹ مین اوا ہے - نداس کروٹ - نیکھا اسے منیس حَيُونْهَا - ذرا إلى أركا اور دم كُفِيتْ لكا - زرا خدا خدا كرك فيندا ألى اوركفتمل في يُما لى الم كل كل كل اور بهروي معينت - إل بيم ماحب إكيول منهم ار می ہو مہاری جتنی تعرب کی جائے کم ہے۔ جل دور ہر میرے سامنے سے۔ نہیں تو الی کے نقط سَناوُں کی کہ تمام عمریا درکھیگی ۔ برمھیاکی باہیں سن كريي ترمى تو الى بكولا بوكيس -كها " تغرير طيها! وبيه تحقيد اس مرز إنى كا كيسا مزا حكماتي مول - خرمنين مجهة توكيات محبق عيد يركرو ميو مك ماری تو الیسا معلوم بواکر لو لگ تئ - بر حیا تو ای مری مکتی رہی -بي كرى ميشير بر ايك دويترط مار علتي سني 4 جب ان کر معی روکھی صورت بنائے آتے بی برسات نے و کیما ترول میں بہت خوش ہو میں اور سمجھیں ۔ جلو میں سے بالا بار لیا - برای ممکنی

بی گری بیٹے پر ایک دوہتر الرحیتی تبین به جب ان کر بھی روکھی معورت بنائے آتے بی برسات نے و کیما ترول میں بہت خوش ہو میں ادر سجیس - جلو میں نے بالا مارلیا - برای ممکنی مرائل تی برای اسلام - کئے مزاج تر اجیا مرائل تی برای اربیا این جان اسلام - کئے مزاج تر اجیا ہے ۔ بہ ہے ابرای بیا مراج بیا ابرای ابرای بیا مراج بیا ہے ۔ بہ کی بیٹر اس نکال گئے ۔ تم کیوں کی لیٹی رکھتی ہو - بے وارثہ سمجہ لیا ہے - بہ آائے مار جا اہے " بی برسات نے کیا ۔ " نانی جان اِ خدا مذکر ہے ۔ میں کیول مار نے گئی ۔ وہ تو دونوں موئے ایسے ہی ہیں - خوا ہ موزاہ بیٹے بیٹول مرائل کی بیٹری بی کیول ابرای بی کی مار مار بلیدی نکال ویا - نانی جان ایس بے خوف رہے - میں ابرای بی کی مار مار بلیدی نکال ویا - نانی جان ایس بے خوف رہے - میں آب بیا براہ وائی کہ وہ دونوں بھی تمام عمر یا د ہی کرینگے ۔ میں سن کر ذرا بڑھیا آب براس درست ہوئے ۔ آبکھ آ ٹھا کر کیا دعمی کی ایک جوان الرکی نمائی دھوئی آب رداں کا دو ہی اور جھے سامنے کھڑی ہے کہ ایک جوان الرکی نمائی دھوئی آب رداں کا دو ہی اور جھے سامنے کھڑی ہے۔ کہنے گئی ترائی ایکیا

دان ہے۔ جواس طرح کیے اوں سے شام کے وقت جنگل میں ا فی ہے - اور تیراکوئی والی وارث معی سے یا نہیں ؟ جو اس طرح اکملی المری ارى كيرتى مع - جا اين كم ماكرميد - كيول باب دادا كا ام بدام كرتى ہے۔ جاجا دور سر جا-میں مجمع میں لی لقندریوں سے بات سی کرنا نہیں جامتی ل رسات في كما - " الي جان إخفا كيول برتى مو - مي برسات مول -ا چیا یہ تو تیا دو کر برسات کیسی با برا جیا نے کیا برسات اعدا نخاستراب بھی تعربیت مے فابل ہیں - اسے ہے ! تم سے خدا بھائے - بجلی بھک رہی ہے بادل الرج ربع مي - كليجه و بل عامام - وهمادهم كي أوازي المرمى مِي - يه ملان بينها وه يا كها كرا- جو مكان كرنے سے نج كيا- اس ميں بهاں -نیکا گئے۔ وہاں ٹیکا لگا۔ کبھی اوھرکے بچھونے اُدھر بجھیہ رہے ہیں کبھی اُدھ كا ينك إدهر أراج - بامر للنا مشكل م - دراً يا ول بامر ركما اوجينيك سرب اُورِ اُک - سواری ایس سے ایک کئی - وسب کیڑے میسیٹم میسیٹ مركح - ذرا تيز على اور جوتيال كيجرا من تفينس كرره كنيس - بهوابند مع -اُرْس ہورمی ہے - کیڑے ہی کر حیظ جا رہے ہیں - رات کو محیقہ ہیں - کر کھائے جاتے ہیں ۔ کھنٹل ہیں کر کافے جا رہے ہیں - بنر رات کو نیند مزون كرمين - اور بير اس برير يه سوال كه اني جان آبس كيسي سرل الي جان جان سے تعرایف سن کی - اب تو دِل تھنڈا مِزا؟ اے ہے! یہ بے موسم کی ارج کمیسی - خدا خیر کرے 🐔 مراهیا یه که بی ری تعتی کیر برسات کی نبکاه بملی بن کر گری- اور برسی لى كى يادُنِ كُو عِالْتَى مِولَى بَكُل كُيُّ - ادهر في برسات برهيا كو ننگر المركر سنه پر تقوک کر رخصت مریش اوراد هران کی بهواور بنیا استرفیول کی تعبل کے سٹوق میں برا بے پنچے بینچے - کیا د کھیھتے ہیں کہ برای بی بٹی کئی کو گھ بِدِ تَقْ بِرْى مِن - بِرْ يُ مُشْكِل سِي لاه لود كر كُفر لائے - خوب كمدى جونا مقوما مُرْيِم بَنْ كى - حب كيس جاكروس ياره ون ين برهيا إس تابل مولى كم ابی کہانی بیان کرے - بدو اور بیٹے نے جوشنا کر برط صیالے جارتے کرمی

برسات كو برًا مجلا سناكر اورا متر فيال كعد كرج تياب كعامي - قو ان دونوں نے بھی اس کو خوب مارا اور گھرسے کال دیا۔ اب بے جاری سرک کے کنارے میمی مجیک مانگا کرتی ہے ۔ مگر الین اک چراحی کہ کوئی ہمیک بھی تو نہیں دنیا ﴿

ہیا اِبات یہ ہے کہ اللہ شکر خورے کو شکر دنیا ہی ہے - جو لوگ خوش مراج ہمیتے ہیں - اور مُوثُ رہتے ہیں - اور مُوثُ روئی صورت تو ہمیشہ جو تیاں ہی کھالتے ہیں - اے ہے اِ الموا سے ایم توسو گیا ﴾
تو سو گیا ﴾

# گذشته لکهنؤ از مولانا عبدالحلیم ننمرر فنون سبگری

سپہگری کے جن فنون کا نشو و نما وہی میں اور دہی کے بعد تکھنٹو میں اور دہی کے بعد تکھنٹو میں اور دہی کے بعد تکھنٹو میں اور دہی کے افتراج سے اس میں مختلف قرموں سے نکھے کے اور تینوں کے افتراج سے ان میں مناسب ترقیاں ہوئی تقیم - اور چیزت کی بات یہ جے کہ باوجود میں جول کے اُن میں اور تک اصلی امتیاز یاتی تھا - بعض من اربی قرم کے بہگری سے نکھے تھے - اور نبعن خاص عرب ل کے من تھے - جو ایران میں ہوئے ہوئے بیال آئے تھے - تکھنٹو میں جن نیزن کا رواج تھا اور جن کے باکمال استاد یہاں موجود تھے - وہ حسب ذیل معلوم ہوتے ہیں اس دن کرا کہ ایک اورائی دو) برجیا میں اوران کران کی اُن کروا کے مناس بانک بال اس کران کران کی کٹار دو) میل بانک ب

لكومي

ی اصلی نن جے " بھنگیسی " کہتے ہیں ۔ آریہ لوگوں کا کھا۔ جوم ندوشانی اور ایرانی دونوں مکوں کے آریوں ہیں مرقدج کھا۔ عربی فتوحات کے بعد ایران کی بھیکیتی پر عوبی جنگوں کا ارز پڑگیا۔ ! دو وال کی کھیکیتی بمقابل بہندوستان کی آخریک یہ دونوں من بہندوستان کی آخریک یہ دونوں من اپنی متناز وصنوں ہیں باتی رہے اور کھھنو ہیں دونوں اسکول آگائم کھے ایران کی حربی ہاتی مربع کا مربی کھنگیتی کی حربی اور خالص مہندی جنگیتی

رسم خانی کے لقب سے یاد کی جاتی - علی مرمی بھنکیت کا بایاں قدم ایک مقام پر جارسا اور مرف داہنے یاؤں کو آگے بیچیے سٹاکے بنیزے برلے جاتے۔ برخلاف اس کے رسم خانی میں بھنکیت بنیترے بداتے رت واہنے إيش اور أسكر يعيم - حب قدر جابها إجمد إما بثقا برهما اور ناكها ل حراف يراً برامًا - ايك ير امتياز بهي نقا كو على مركا نن خاص رئيول اورمشر لفرل کے ساتھ مفدوس تفاریس کے اشار مبی کسی رؤلی یا از لے طبقے کے اُدی كراينا شاكرد نه بناتے اور ندا بنے فن سے واتف مردنے دیتے- كلاف اس مے رستم نمانی کا فن اجلات اور اونے طبعے کے دور سی عام نغا ، على مدك ايك زيردست اشاد فيفن أبادس شباع الدوله بهاور اور اُن کے بعد اُن کی بیرہ بوبگم ساحبہ کی سر کارسے والبتہ سے اُن کا ذکر اس من کے سب سے پہلے اور معلوم برتا ہے کہ اس من کے سب سے پہلے ا ساد ومي سف - جونين آبادي رہے - اور سفر دارو لكھند بوك -دوسرے استاد اسی من کے محد علی خال تھے - ہو کمر و برن بیک خال میں رہتے کتے اور ملی مدکے مومد لمنے جلتے متیرے اساد میر تم الدین سے ج شامرادگان دہی کے ساتھ پیلے بنارس میں گئے اور پیروال کے تکھنویں ا تے ان کا معمول مقا کہ صرف سرافیوں کوشا کر و کرنے اور شا گرد کرتے وقت شاہزادوں سے دولت اور سرلیوں سے صرف مرحانی لیتے اور اسے با مے اس کے کرانیے کام میں لائیں خور کے جلکے سادات بنی فاطرام کی ترر کر دیتے۔ یم نواب آصف الدولر کے عہد میں سفے - ایک بہت بڑے اسا دمیر عطاحیین تقے - جر حکیم مہدی کے مخصوصین میں سے - ایک اور اُستادیے باز مال سے-جراینے کمال کے باحث غازی الدین حیدرکے زمانے میں علی مدیمے موجد و با نی مشہور ہوگئے - ان کی نسبت کیا جاتا ہے کہ نومسلم سفے - مگر وضع ان کی بھی ہیں متی کہ سوا مٹرلینول کے اپنا من کمبی کہی ادنے طبیعے کے آ دمی کو نہیں بتایا - انہوں نے مکھنوئیں اپنی یا والار ایک مسجد معبور می ہے۔جووھنیا

مری کے بل سے آئے عالم نگرکے فریب آج تک موجود ہے ، مری کے بل سے آئے عالم نگرکے فریب آج تک موجود ہے ، رستم خانی موام میں رہی - اوراسی وجہ سے اس کو کوئی خصوصیت مبندو یا مسلمان کے سابق نہیں رہی - بلداس کے صداح آستاد اورد کے تمام کاووں اور تقبول میں کیسلے موے سے ۔ اہم فکھنٹو میں کیلی خال بن محمد صدیق خال نے جو کمال اور اموری رستم فانی میں مامسل کی ۔کسی کونہ نصیب موسکی ۔

زاب فتیاب خال عالی مرتبہ رمٹیوں میں مولے کے با وجود بڑے خوش زیس بھی سے ۔ اور اہنوں نے رستم فانی میں بھی کمال حامبل کیا تھا اسی طرح لکھنڈ کے ایک مشہور با تھے بہدان میرلنگر باز بھی رستم فانی کے اساد تھے ۔ اور اب تک معتور ا بہت رواج باتی ہے ترادنی لولوں میں علی مالا فن شرفا کے ساتھ محفوم نھا اور سٹرفا کو سپگری سے کوئی واسط منیں را ۔ لہذا و ، فن بھی مرف کیا ۔ رستم خانی اطلا لوگوں میں تھی ۔ اور وہ لوگ سے بھی اور وہ لوگ کے ایک میں مرجود ہے اور سب میں مدکے دو ایک اساد میں نے مثیا برج میں دیھے سے ۔ اور سب کے اُخر میں میرفشل ملی سے ۔ جو محلہ محدد بگر میں رہتے ہے ۔ اور سب کے اُخر میں میرفشل ملی سے ۔ جو محلہ محدد بگر میں رہتے ہے ۔

#### ينبه بلانا

اِس فن کی اصلی فرض ہے تھی کہ اِلسان و شمنوں کے نریخے ہیں بڑجائے

و کاڑی کے اجھ چاروں طرف بھینکہ مڑاسب کو مٹاکے سب سے بچ کے

اورسب کو بارا ہوا نکل جائے۔ بیٹے کو ٹیک کے اُڑنا اس فن کا فاص کمال
نظا اورسب سے بڑی تعرای اِس بات کی تھی کہ السان پر ایک ساتھ دس
تیر بھی آگے پڑی تو ان کو کاٹ دے۔ یو فن دہی میں نہ نظا۔ تکھنوئیں
پرریس سے آیا۔ اور جلا ہول میں زیادہ مرقع تھا۔ اگرچا فر می بہت
برسول خال کا بٹیا توری بیٹے باز تکھنوٹیں اس فن کا سب سے بڑا بالمال
رسول خال کا بٹیا توری بیٹے باز تکھنوٹیں اس فن کا سب سے بڑا بالمال
برانسانے بھی مرجودہ نسل کو بھولتے مہاتے ہیں ہ

میررستم ملی نے سینے میں دونوں طرف باڑھ ہوتی اور اسے اللہ قوئے سینکڑوں مربعیٰ اکر چیر کے ذکل جائے - اسیوتی کے ایک بیٹی ڈادے نیٹی محرصین دونوں } بعدل سے پٹہ الاتے - چنا پی غازی الدانی حیدر کے زلمنے میں ایک دِن صاحب ریڈیڈنٹ بھادر اور بعض پررمین معالوں نے اِس فن کے کسی صاحب کمال کا کمال و کیضا جا اسینے محدصین اموجود موشے چونکہ اس وقت پیٹہ اُن کے پاس نہ تھا۔ شامی اسلی فانے سے ایک بیر تعلف مرفقع ومکلل بیٹہ دیا گیا - جسے لے کر اہوں نے ایسے ایسے کمالات دکھائے۔ کہ مرطرف تحیین کے نعرے بلند ہوئے - اور اِسی تحیین ومرحبا کے جوش میں بیٹہ ہلاتے موئے مجمع سے زبکل کر جلے گئے اور اپنے گھر بینچے اہل فن میں مشہور تھا کہ جو نشخص بیٹہ ہلانا جانتا ہے ۔ دہ وس تموار والوں کر ہمی پاس نہ بینچیئے دے گا +

اِنْی نن کے ایک صاحب کمال مکھنڈ میں میر ولایت علی ڈنڈا توڑ سے ۔ ان کی نسبت شہرت می کم حریف کے ایھ میں کتنا ہی زروست دیا ہو اسے آوڑ ڈاکتے ،

# بانك

فنزنِ جنگ میں یہ بہت ہی اہم اور نہایت بکار آمد فن تھا - اور اصولاً دوسمرے ننون پر نو قیت رِ کھنا تھا - اور سترلیف زادمے خاص کوشش ا ورخاص متنوق سے إس نن كوسكھتے - اصلى غرص اس نن كى چۇرد كسے حربیت کا مفابلہ کرنا ہے - یہ من تدیم الآیام سے سندور س سی بھی تھا ۔ إور عروب مي معى - تمر حبريان دونون كى حدائكات برق تقيس - مندور كى جُمْرَى سيدهى مدِتى - حَسَ بِر دونوں طرف باڑھ موتى - اورع بول كى جيمرى خدار خبر نما ہرنی ۔ عیں پر ایک ہی طرف بار مد ہوتی ۔ گرع لول کی ا خری عمر عرب کی خری عمر میں موتی موتی موتی موتی بیں ۔ اوراس سے الساج بھانکا زخم پڑتا ہے کر کتے ہیں کہ اس میں الکا لگاامشکل مراہے - غرف اس حربے سے ارتے کے من کا نام بانک ہے اس كى تعلىم يوں موتى جے كر اساد شاكرو دولوں كھنے ساھنے دوزالو بيينے ہيں۔ مگر مندوو و مالی سیدهی چیری کی تعلیم بین تاعده تھا کہ وونوں معالی دو زار سیسے کے ساتھ ایک گھٹنا کھوا رکھتے - اور عرب والی جوری کی تعلیم میں بالکل دو زانو سیصفہ سے - اور جو نول کے ساتھ براے زبر دست سے بوتے جن کے آئے کسی کے بیموں کی کچھ حقیقت ندستی ۔ یہ فرق بھی تبایا جا آہے کہ عرلوں کے من میں اصلی سات جو کمی تعیش اور مبندہ وُں کے من میں اور عراول کی بانک میں بیج پورا بندھ ماآ تر حربیف کو زندہ حبور ٹنا با ندھنے والے کے

اختیار سے باہر مو جانا - اور مندوستان والوں کے فن میں اُخریک اختیار میں رہتا کہ جب جا ہیں ہیچ کھول کے حرایف کو بھا دیں ،

اس من میں صرف چوٹیں ہی ہیں ہیں۔ بگہ برطے برنے زردست بہتے ہیں۔ جن میں دونوں حرف کھنٹوں کیتے رہنے اور بے در لیے بیجی کرکے ایک دوسرے کو با ندھ کے زخمی کر دینے کی کوشش کرتے - اس من کن بہتے اس قدرسیے ادر حکمی اور اصول کے ساتھ تھے کہ کہا جاتا ہے - کشتی اور مارٹی کے تمام نیچ بانک ہی سے نیکلے ہیں ۔ بانک کے اسادوں میں مشہورتھا کہ بانک لیٹ نے پوری ہوتی ہے ۔ بیسٹ کے آدھی رہتی اور کھڑے ہو کے مرف چوتھائی رہ جاتی ہے یہ نہم مینا جاہئے کہ بنکت کا کام مرف یہ ہے کہ حرایت کو جیٹری سے زخمی کر دے ۔ نہیں اس کا اصلی کام یہ ہے۔ کہ حرایت کو زندہ باندھ لے اور لیے لیس کرکے کر نتمار کر لائے +

رمی تورندہ بالدھ سے اور ہے بی سیسے مرحار مرات ہے ہا ایک یہ خاص بات ہی تھی کہ بابک والا اپنے فن کوحتی الام کان مخی رکھنا اس کی دفع قطع اور طور طراق کہی بات سے نہ پہنچانا جا آ کہ وہ سیمگرہے۔

نکیت عام تعۃ سٹریوں کی وضع رکھتے ۔ کفشیں بینتے ۔ کرئی ہنھیار نہ باندھنے حتی کر ان میں لوہے کے تلمتراش یا سوئی کس کے پاس رکھنے کی سم محتی کہ میں وہے کا بیشا متی ۔ برف ایک روال رکھتے اور اس کے ایک کولئے میں لوہے کا بیشا بندھارہا ۔ بس میں حربہ صرورت کے وقت انہیں کام وسے جاآ ۔ یا اس سے بھی زیادہ تہذیب برتے تو ایھ میں تیسے رکھتے اور اس میں لوہے کا بیندا سا قبلہ نما لگا ہوتا ۔ بس میں حربہ ان کے لیم کافی میرا د

مندوؤل میں قدم الآیام سے یہ نن خاص برمہنوں میں تھا۔ راجیت نہیں جانتے تھے ۔ نہ برمین انہیں سکھالتے اور نہ وہ اپنی وضع کے خلاف قصور کرکے اس کے سیکھنے کی کوشش کرتے ۔ جس کی غالباً وجہ یہ تھی ۔ کہ بنکیت ہونے کے لئے تقابت منرط تھی اور راجیرت کھے بیامی تھے ۔ برمین بندھی رہی بنکیت نمایا و جے کے عوض ایک بنی رکھتے ۔ جو جبنید بیں بندھی رہی اور اس سے کام لے تمے نهایت ہی تہذیب و متانت کے سات وسٹن کا اور اس سے کام لے تمے نهایت ہی تہذیب و متانت کے سات وسٹن کی کھنویں کام تمام کر دیتے ۔ شاہزاوہ مرزا میمایوں قدر بہاور فراتے ہیں کہ کھنویں یہ نون شاہ عالم کے زمالے میں اس وقت آیا ۔ جب مرزا خرم بخت بہاور

بنارس آئے اور اس فن کے دو ایک باکال اینے ساتھ لائے لیکن میم معتر زریع سے اور اری فیفن آباد کے دیمھنے سے معلوم بڑا کہ اس فن کے باکمال منعدر مل خاں بنگیت شجاع الدول کے زملنے میں کیفن آباد ہیں ایکے تھے + نواب أصف الدوله كے عدم الك كے اساد مكمنوس شيخ مخمالدين معے - اُسی قریب زمانے میں باک کے ایک دوسرے اُستاد مکھنو میں موجود تھے - جومیر بہادرعلی کے نام سے مشہور تھے ۔ اُن کو دعویٰ تھا کہ بیٹ کے ینے جنگی کبور جیوڑ دیمئے اور تماشا رکھنے کسی طرف سے انکل کے اور تماشا رکھنے کسی طرف سے انکل کے اور وْمَانِيمُ كُو مِين بْنَكِيتْ مْنِين - النين يرمنحصر نبيس - إنك كي بيي لقراف ہے۔ اور ہر اساد اس کا دعوط کر سکتا تھا۔ لکھنو میں ایک میسرے ا تادولی محد خال سے - نصیر الدین حیدر کے زمانے میں شخ تم الدین کے شاکرد خاس مشہور تھا اور ان کے چار شاکرد خامور شاگرد کا مور ہوئے - جن میں سے ایک تر ڈاکو تھا - یاتی تین مهذب مشرفا تھے - یاس ن کے آخری استاد میر جفر ملی سقے - جو تکھند کی تنا ہی کے بد واجد کل شاه کے ساتھ مٹیا رہے میں بیٹھے - اسیس میں نے دیکھا تھا - اور بھین میں میں خود ان کا شاگر د موا تھا۔ گر دو ایک صینے سیھے میور دیا۔ اور جر كه سيكها تقا- خواب وخيال ساره كيا- اب نيس مانياكه كوني مانے وال معی باتی ہے یائیس

### ينو ك

اس نن کی املی عرض یہ ہے کہ حرایث کے فیاتھ سے کوار اٹھ یا کوئی حرب موكرا دے . اور ايك رومال سے جس ميں بيسر بندها بواكرا سے -یا اینے کا تہ می سے ورنت کو الیا معدمہ بنیائے کہ اس کا کام تمام م مائے۔ اِس من کی رسبت مکھنڈیں ابتدا سے مشہور تھاکہ اس کے براے رفيع زبردست أستاد حيدرا إو وكن مين مي - اور و إل جائے اوروريافت كيا سے معلوم بثواكد واقعي وإلى اب يك يو نن ايك حديك زده ب وا تف کار و کول کا بیال ہے کہ کولے ہو کے مقالمہ کرلے والا صاحب نن اكرنسا م - توكش مي - اس كه أية من عيرى م - وإنك م - ادر اگر کو اُن دو گری ابا سوئل ا روال اس کے انقریس ہے - تر بنوف ہے

بنوط والمے بھی اپنے فن کو مخفی رکھتے ہیں ۔ اور باہمی عدیم کہ حرف مترلیف كوسكها يش كم - اور اس سے عد لے ليتے ميں كر كمبى كسى زيردست يا ك ازار ادمی پر حربه نه کریں گے - بنوٹ والوں کے بنیترے جنیں وہ یاؤ لے كمتے ميں - بهت مى اعظ درجے كا بيمرسلا بن ادربے انتها صفائي چاہتے ايں-جو زیادہ عروالوں کو تنیس حامیل موسکتے ۔ اِس کے علاوہ بنوٹ والول کو حیم إنسانی کے تمام رگ بیٹوں کا بررا علم سرتاہے۔ اور خوب واتف ہوتے ہیں مگر کس متام پر مرف انظی سے دبا دینا یا ایک معمولی چوٹ انسان کو بیتاب و بيدم كردے ك - اگرچ إس فن كے لئے حيدر آباد مشہور تھا - كر كمفنر بي بھی اِس کے بدت باکال موجود کھے ۔کہا جاتا ہے ۔کہ یمال سب سے سیلے محد اراسم خال رام برر سے لائے تھے - طالب سٹیرخال یمال ایک برائے زبردست بانے مقے - اور الوار کے وعنی - الهول فے بو ابرامیم خال کا وعولے سا۔ تر الموار لے کے مقالے کو تیار ہوگئے ۔ محمد ابراہیم خال نے بھی مقابلہ منظور کر لیا - طالب شیرخال نے جیت ہی ادار ماری ۔ محد ابراہیم خال سے اینا رومال جس کے کولے میں میسہ بندھا بڑا تھا۔ مجد ایس فرفی سے مارا كر طالب سيرخال كے إلا سے الوار حيد ف كر حين سے دور باكرى - من ر کھ کے رہ گئے ۔ اور سب نے محد ابراہیم خال کی اسادی کا افران

اس کے بعد لکھنٹو میں ہوڑ کک یہ نن رہا۔ یہاں کک کہ مٹیا برج میں بھی محمد مدی نام ایک شخص جو زاب معشوق ممل کے والی کے دار بخا سے ۔ بنوٹ کے باکمال استاد مانے جاتے تھے پ

ئۇنە ھ كىشىما

یہ نن خاص اُردِل کا نفا۔ مندوستان میں کبی اور ایران میں کبی۔ عرب اور ایران میں کبی۔ عرب اور اُرک اِس سے بالک نا اُشتا کھے۔ ہندوستان کے قدیم باشندوں میں کبی جو ارب لوگوں سے پیلے کے ہتے ۔ اِس نن کا بیتہ نہیں چلتا ۔ تکمیٹو میں بیوں اور حرایت کے ذریر کونے کے طربیق کا بست نشو و نما ہؤا۔ گرکشی کا اصلی دار و مدار حسمانی قرت پر ہے اور قوت میں مکعنٹ والے لاکھ کوشش

کیں۔ مشہ فی مراک فاصند بنجاب کے لوگول کا مرکز مقابد بنیس کرسکتے یکھنوم الله أن و مواكر ندرت نے يو صلاحيت مي نهيں وي ہے۔ كم اس كي عاك ت مُوام وعيره ك إيس پايٽ بهاوان بيدا سول اِس سن مكمند كا تحشى كا من مِرْ- بِينَ وَ كَمَالَ وَكُنْ مِنْ وَتِينَ مِنْ رَأُوهُ فِي رَأُوهُ اللَّهِ سِي رُولِتْ مِلْم غلبہ حاقبل ہو جانا گراس سے دیادہ طاقت والے کو دیر کرنا عیر مکن تھا۔ لكهند كى اكمارول اور الله بهواؤل كے فقع بدت مشهور بس ، مكرسب بہتی کے لحاظ سے نہ زور آوری نے اعتبار سے ایک یارمیں نے یمال کے مشہور میلوان سید کی روائی ایک ووٹ قد کے بیجانی میلوان سے و کھی - اس میں ننک سیس کر سید کی نظائی ابتدا سے ہایت خونصدرت تھی۔ اس کی جات يهرت اور اس كا تجرتيلاين وبل تعرفي تفال مكر انجام يه موال كفيف كم يموا مين سيد ليسيف مين دوم موا تفار كا فت جواب درم بيكول کیا تھا اور بنیابی بہلوان پر جر آسے کھل را تھا - کجھ انزرنر بنوا تھا۔ تاخر سد خرد می میدان جیوڑ کے بھاگ کیا اور بے اوے ار ان لی ،

### برجها

جنگونی کا بر پرا! من مع - جراروں - زکول اور عراول سب می تفا عرول كا برجيا لمبا سِمّا - اور اس كا تجل بكنا - تركول كا رحيا حيونا سِمّا-اور سیل گرل فکدار نینی مخروطی اور سندوستان کے آردول کا برخیا لمیا سرنا-مراس كا تجل رتبلا باڑھ دار بإن كى تطع كا - اور تعبب سے جه - كر تينول طرح کے بیزے مکھنو میں موجود گتے - برائے برجے یا کے گر کے لیے ہوئے اور جھوٹے برجیے بین کرکے - برائے برجیے کی یہ لقرایت کھتی ۔ کہ خوب لیکے بهال مک که دومرا بهو جائے - اور حجوفے کی بد تعرف منی - که اس می مام کو رہمی لیک بنسر - ادر اِسی مناسبت سے دونوں کے چلاتے کے فن حدا حداللے كَامِنُوتِ مُسْهُورًا ور اصلى برحيب ميركلو كلة -جن كانام برلان المنك م رانے یں ہی جیک گیا تھا ۔ اُن کے بعد میراکبرعلی برجیت مشہود میتے لیسر بربی اور رام بورسے اکثر برحییت ان سروع مو کئے - غازی الدین حیدر کے زمانے مِن إدشاه كو إلىقيدل كے شكار كا مشوق بها تربر چيد كا فن جانے والوں كى

بڑی قدر ہوئی - ادر را ایوں بیں بی حربہ زیادہ کام ویتے لگا - بہ قدیم حربہ جس سے بڑی بڑی اصلی جس سے بڑی بڑی ہیں اصلی بیا ایک بھی - مکھنڈ بیں اصلی یا نقلی طور پر سے بھی کٹرت سے باتی ہے - مگر جرف براؤں کے عبوس کا کام وتیا ہے ۔

#### إنا

ری بن بھی ادفے درجے کے لوگوں میں تھا - اور کسی حدیک اب بھی باتی ہے ۔ لکھ کی لڑائی کے لم تھ اور زدیں اِسی سے بکلی ہیں غرض اور غایت بانے کی بھی یہ ہے ۔ کہ بانا یا لکھ جلانا ہوا الشان دستمنوں کے نرعے میں سے نبکل جائے ۔ بانا ایک لمبی لکڑی کا نام تھا - جس کے ایک طرف لٹو ہوتا - اور اِس طرح بلا سے کہ کوئی قریب بنر اسکنا ۔ بعض دونوں طرف لٹو دل میں کیڑا باندھ کے اور تیل میں کرئی قریب بنر اسکنا ۔ بعض لوگ لٹو دل میں کیڑا باندھ کے اور تیل میں طرح بلاقے کہ ایسے اور آگ کا مطلق طرف کرنے ۔ اور اِس طرح بلاقے کہ ایسے اور آگ کا مطلق ارتر اُگ کا مطلق ارتر بر ہو۔ اور وستن کرتے ۔ اور اِس طرح بلاقے کہ ایسے اور آگ کا مطلق ارتر بر ہو۔ اور وستن کرتے ۔ اور اِس طرح ہوں میں دور رہے ،

#### تير اندازي

یہ وُنیا کی تمام جنگو تو مول کا پُرانا حربہ ہے۔ جِس میں بڑے بڑے کمالات دکھائے جانے ۔ اور سٹرلیف و رویل سب اِس کی تعییم لازی سمجھے ہی حربہ ہے ۔ جس سے داجہ رام چندرجی ادرائ کے بھائی کھیسن جی ۔ نے ماون اور اس کے الیے کوہ بیکہ حرلفول کو مار کے گرا دیا۔ اگرچہ بندوق کی ایجاد نے اِس کا زور کم کر دیا تھا ۔ گر پھر بھی سپھگری کا اعظا جو ہر گرا ذاری سجھی جاتی ۔ کمانیس اِتیٰ کڑی رکھی جامیں کہ اُن کا جیلہ کھینجا ہم ایک کے لئے اسان نہ تھا۔ بلکہ جس کی کمان جتنی زیادہ کرطی ہوتی اسی قدر زیادہ اس کا بیر دور جاتا۔ اور کاری ہوتا ۔ عرب ابنی فتوحات کے زمانے میں بیرا نداری سے ایک خوات کے ایسے کمالات وکھائے ہیں۔ جو چیت اگیریس سرمانے کہ بیلے نے اُس کا میں بایج ہی روزی بیا ہی ہوئی ایک عربیہ واس نے نئے وہشق کے موقع پر این نام دس بایج ہی روزی بیا ہی ہوئی ایک عربیہ واس نے نئے وہشق کے موقع پر این نام دس بایج ہی روزی بیا ہی ہوئی ایک عربیہ واس نے نئے دہشق کے موقع پر این نام دس بایج ہی روزی بیا ہی دورا وہمانے کی بیا نے دہروست نیر برسانے کہ بیلے نے موقع پر این نام در اگر ارکے گرایا اور دورم ارشمنوں کے بہا در سرد ارائی کی انتھام میں ایسے ذہروست نیر برسانے کہ بیلے نے وہمان کے ملمہ دواد کو ارکے گرایا اور دورم ارشمنوں کے بہا در سرد رائی میں کی انتھام میں ایسے ذہروست نیر برسانے کہ بیلے نے وہمان کے ملمہ دواد کو ارکے گرایا اور دورم ارشمنوں کے بہا در سرد رائی میں کرائی میں ایسے دور می ایک ملمہ دواد کو ارکے گرایا اور دورم ارشمنوں کے بیادر سرد رائی میں کا نہوں کی کرائی میں کرائی کی کرائی کی کرائی کی کرائی کرائی کرائی کرائی کھرائی کرائی کی کرائی کر

طرح موست ہوگیا کہ کسی کے زکامے نہ بھل سکا - اور اُخرکانسی کاٹ کے اُنکھ میں ہی جینور دی گئی 🗧

اود مد کے ' پاسی' اور کھر اس فن کو بیلے سے بخوبی جانتے تھے - میر نتے نے اساد دمی سے اے - اور اوصف الدولہ کے عبد میں استاد فیض محنی نے ادا ان کے اشارے سے مرزا جیدر کے والد کو جو ایکی پر سوار آ رہے

تھے ۔ ایسی میرتی سے تیر مارا کہ نہ کسی نے ان کو نشانہ بازی کہتے دیکھا اور ن انہیں خر سون - حالا کم تیر کھے کو توڑ کے بکل عمیا تھا - وہ آخر تک بے خبررہے - گھرینے کے بلکہ کعولات وہ خون اور تھا اورسائے می رخم سے

خول كا فواره حيوالا اور دم تعربين مركمة 4 اس کی تعلیم کا طریقہ بھی مشکل تھا۔ مگر اب یہ نن دنیا کی تمام

متدن قوموں میں فنا ہوگیا - اِس کے کہ موجودہ اکتباز اسلی نے اسے الكل بے كاركر دیا ہے - مگر مهندوستان كى وحتى قرموں ميں آج يك باقى

ہے۔ جوشکار اور درندول کے مارنے میں عمدا اور کہی کہی باسمی جنگ و بیکار میں بھی بیروں سے کام لیا کرنی ہیں ﴿

#### كمار

يه خاص أربي قوم كا برانا حربه تھا- اور أخريس إس سے زياده ر جرراور قراق کام لیتے۔ اس سے حریف پر ڈک کے حلہ نہ کیا جاتا - بلکہ أسے غافل ركھ كے حلد كيا جاتا- إسى وجبسے غالباً دملى ميں بھى اور خاصته لكهنوئي شرفاك اس سے كام لينا بالكل جيور ديا تھا - كثار سب المدهة كراس سے لانا اور حربر كرنا كوئى نه جانا تھا۔ اس سے حرب كرنے کی تعربیت ہے تھی کہ جب بیاہیں تر حربہ کریں گر دشمن کے جسم میں کہ بیس خراش می نه آئے - اور جب عامی تر قبضے یک یار مو جائے - اس سے بوراكثر دانول كو غافل اورسوت حربيت پرحلدكرتے اور حب كر اسكاكام تام كرانے

## مِل مانک

یہ دمی بانک کا بذکورہ من تھا ۔ جو بیراکی اور شناوری سے والستہ کردیا كيا تقا - معمد بر تقاكر كرك إنى بن دشمن برقار ما مبل كري - اور اسے الده لائن یا یا ہی یں اس کا کام تمام کر دیں - تاریخ یں اور کہی جگہ اس کا تذکرہ نہیں ۔ گر کھنڈ میں پیرنے کے ایک اُستاد میرک جان نے ایس کا تذکرہ نہیں ۔ گر کھنڈ میں پیرنے کے ایک اُستاد میرک جان نے ایسے ایجاد کیا ۔ اور سینکر وں شاگردوں کو سکھایا ۔ بادی انتظریں اس کی ایجاد کھنڈ ہی میں ہوئی ۔ اور آج بھی پیراکی کے بعض بہیں کے استاد کی ایجاد کھنڈ ہی میں اس فن کا نام دفشان میں نیس ہ

## نوبتم النصور از مولانا ندبر احمد والوی نصور اور خطے علیم کی گفتگو باب - ہدردی شرفر انسان ہے ۔ درد دل کے داسط پیدا کیا اِ نسان کو درد طاحت کے لئے کچہ کم نسخ کر دبیاں ۔

ورو فاحت عطے بھی م سے حورتیاں لیکن میں تم سے سننا جا ہتا ہوں کہ مم اس فرض کی قبیل کمال کم

کرتے ہو؟

بعثا - جناب! شاید اگریں اِس کو مهدردی که سکول تو مدیسے کاج لوکا
مجہ سے کچہ بوجینا یا پڑھنا جاہتا ہے - یس اس میں مطلق درانے مہیں کرتا
گو میرا زاتی ہرج بھی ہوتا ہو - امتحان سالانہ میں محجہ کو نقد دولیے انعام
طے سے - ئیں نے ایک بیسہ ایسے اوپر خرج نہیں کیا سمجے میں چند کا وقی
رہتے ہیں - جن کو میں متاج سمجھتا ہوں - وتھا فرتسا ان کو اس میں سے
دیتا رہا - بلکہ ایک مرتبہ میں ایک کافت میں بھی متبلا ہوگیا تھا ا

دیتا را - بلکه ایک مرتبه میں ایک آنٹ میں مبی مبلو ہوگیا م باب - دہ کیا ؟

بلیاً۔ ایک مرتبہ عید کو ایک بڑی بھاری ڈیی مجھ کو آمان جان نے بنا دی تعتی ۔ دمی ڈیی اوڑھے میرے میں خالہ جان کے بہاں جا آ تھا ۔ میا ل مسکین کے کو چے میں پنہا تر بہت سے چھڑاسی بیادے ایک گھر کو گھیرے مرت متے۔ اور بہت سے تماشائی مجی وال جمع تھے۔ یہ دیمہ کرمیں بھی لوگوں میں۔

عا کھسا۔ تو معلوم ہڑا کہ ایک غریب نہایت بالرحی سی عورت ہے ۔ اور حبوثے مجد فے کئی بچے ہیں - سر اری بیادے اس کے میال کو یکوے لئے ماتے تھے۔ اِس واسطے کم اُس نے کسی بنتے کے یہاں سے ادھار کھا اِ تھا اور بنے نے اس پر ڈگری ماری کرا لی تھی - وہ مرد مانیا تھا -کہ قرضہ واجب ہے - گرکتا تفاکہ میں کیا کروں - اِس وقت بالکل متیدست مہدل -مرحنید اس بھارے نے بنے کی اور سرکاری بیاووں کی بہتیری می خوشامد کی مگر ر بنیا مانیا تھا منہ بیادے باز اکتے تھے اور پیٹے سے جلتے تھے ادر لوگ جو وال كعرف من - انهول في بهي كها-" لاله إجهاب مم لن إنت دول صبركيا- وس بایخ روزادر صبر کر جا وٌ۔ تر بنیا بولا۔ انھی کمی میاں جی انھی کمی ! برسول كاله ادر روج كي ال مثول - معكوان جلف البي تركفال سامب كي احبت الرّاوے دیا ہول سر وہ شخص جس بر ڈکری جاری تھی - عزیب تو تھا -سکن غیرت مند بھی تھا ۔ بنے نے جوعورت اروائے کا نام لیا ۔ سرخ موگیا۔ گھر میں گھٹس کر الدار مبان سے نکال جاہتا تھاکہ بنے کا سر الگ کر دے ۔کہ اس کی بیری اس کے بیروں میں لیٹ ٹٹی - اور روکر کھنے لگی ۔ خدا کے لئے کیا فسنب كرتے ہو - يى تهارا خفت ہے - تو يہلے مجد پر اور بجول پر إنتر ساف کرو۔ کیونکہ تہارے لعد سمارا توکیس میں مفاکا نہیں - مال کو روا دیکھ کر يج إس طرح الماله مار كرروئ كر ميرا ول بل كيا - اور دوار كرسب ك سب باپ کولیٹ گئے ۔ اُن کی یہ حالت دکھے کہ خان ساحب بھی مھنڈسے سرت - أور المواركوميان كركھونٹي سے اشكا ديا - اور بي بي سے يو حيها او بيك . بخت الميم محمد كو إس به عود تى سے بينے كى كوئى تدبير بتا يد بى بى لے كما مراسے جرجيز گفرس سے - اس كو دے كركسى طرح ابنا بند جيراؤ- مم كسى طرح ره جاور - تُو تعرِ عبيس بوگ ديمي جائے کي - نوا - چکي - آياني بينے کا کتورا نہیں معلم کن کن و تنوں کی بلی میکی ہے علی دو تبیلیاں - میں اس گھر کی كل كائبات لتى - چاندى كى دو چورلال سكن اليى نتيلى حبيد ار- اس نيك بخت عورت کے اہمقوں ٹی تقیس ۔ یہ سب سامان خان صاحب نے باہر لا کمد اس بنے کے رو برو رکھ دیا تر بنیا ان چیزوں کو المحت می نبیس لگاما تھا۔ رقوں نے بہت کچے سائنا - ساں کے اُن سرکاری بیادوں کو بھی رحم آیا- ا ہول نے بنی بنٹے کوسموسیا - بارے نیا خدا کیے وہ اس بات یہ س

رضامند برُوا کہ یا نج رویے اصل اور دو رویے سور سالوں کے سالوں دے ریں تر فارع خطی لکھ وے - سین خال صاحب کا کل آاللہ عار سارسطے چارسے زیادہ کا نہ تھا - تب میر گھر میں گئے - ادر بی بی سے کما-"اب تو کوئی جیز بھی میرے یاس نیس - ان دائی کے کالال میں جاندی کی بالیال بین - و کیصد جر اُن کو الا کر ایرای بڑے - وہ اڑکی کرئی جھ براس کی متی ۔ بس حبتی ہماری حمیدہ ۔ مان جر ملی اس بی بالیاں آبار کے ۔وہ لڑکی اس حسرت کے ساتھ روٹی مرکم مجھ سے ضبط نہ بر سکا اور میں سے ول میں كماكه الني إن وقت مجه سے كچھ بھي اس كى مدد نهيس موسكتى - فرام مير سے دِل يس آيا كه ايك روبيه اوركوئي وواك كه بيس تر نقد ميرے ياس بي -د کھیوں ٹریی بب جائے تو شاید غان ساحب کا سارا قرصنہ میک جا ہے۔ بازار ترفرسب می تھا۔ فرا میں کی کے باہر نکل آیا ۔ رومال تر سر ولیدیہ، لیا - اور لڑی اسم میں لے ایک کولے والے کو وکھائی - اُس نے جھ کی آئی۔ بَس نے ہمی جھوٹتے ہی کہا۔ لا إلا سے جھ می دے سے عرض حمید رہ أور ایک میرے یاس نقد نظامی - سازل رویے سے میں نے چیکے سے اس عدت كے ات يه ركھ دئے - تب ك بيادے خان صاحب كو گرفيار كرلے جا چے سے اور گھریں رونا بٹینا مج رہ تھا۔ دنیتہ پورے سات روید د کھ اس عورت پر ایک شادی مرگ کی سی کیفیت طاری برگئی - اور اس فوتشی میں اس نے کچھ انیس سوعا کہ رومید کیسا ہے - اور کس فے د یا ہے - فورا اپنے سمسائے کو روبید و مے کر دوٹرایا اور خود بچول معیت وردنے يس الكفرى برك - إت ك بأت يس خان صاحب حبوث إلم لر بجول کوکیسی خوشی کہ کودیں اور اصیلیں - کمین باپ کے کندھے پر- کمی مال کی گوديس اور كميى ايك برايك - اب اس عورت كوميرا خيال اي اور بجول سے کما کمختوا کیا ادر هم مجاتے مور رادر میری طرف اشارہ کرکے کما) دُما رود اس اللہ کے بندے کی مال و اللہ میرے نے آج اپ کی اور م سب ك جاني ركد لين - بنيل شكرًا بهي ما نكا نه ركمنا - كون جي يا مامول بينما تعا؛ کر اس کو تھارا درو مبرتا ۔ اور اِس مصیبت کے وقت تھاری وستگیری کوآ مِرف ایک إپ کے دم کا مہارا - الله رکھ اس کے ایم اول ملتے ہیں ۔ و رجمنت سے - مزدوری سے - خدا کا ننگر مے اُردکھی سُوکنی روز کے درز

رد دقت سیس تر ایک وقت لی تر جاتی ہے - ہمارے حق یں تو یہ لوگا

یا ہے ؛ رحمت کا فرشتہ ہے - نر میان نہ بہان - نہ رستہ نہ نا ا - اور

اس اللہ کے بندے نے بہر سمٹی روپیہ دے کر آج ہم سب کو نئے سر

سے زندہ کیا - وہ بی جس شکر گزاری کی نفاسے مجہ کو دیکھیے ہے ۔ اس
کی مسرت اب کک میں اپنے ول میں پاکا موں - روپیہ خرج کرنے کے بعد
مجہ کو عمر میر اکسی خرشی سیس مرئی جیسی کہ اس دن ہوئی سی - گر دونوں
میاں بیری کے ذہن میں اس وقت کی یہ بات نہیں آئی تھی - کر میں نے
روپیہ اُن کو دہ نے دیا - دہ سمجھتے ہے - کہ قرض کے طور پر دیا ہے - وہ
عورت مجہ کو اپنے گھر میں نے گئی - اور ٹوئی سی ایک بیری بڑی تھی - کہ میں نے
میر جید منع کرتا رہا - جلدی سے اُس کو اپنے وو پیا سے حجارہ مجھ کو جیشنے
میر خید منع کرتا رہا - جلدی سے اُس کو اپنے وو پیا سے حجارہ مجھ کو جیشنے
کا اشارہ کیا - اور میال سے برلی - " نوج اِکوئی تم جیسا ہے خبر مو کھوے

کیا ہو۔ جادُ ایک گوری بازار سے میاں کے گئے بنوا لاؤم ہم. میں ۔ ہنیں میں یان ہنیں کھا استکلیف مت کرو ،

عورت - بدلیا! تهاری خدمت میں اور سم کر تکلیف - جی چاہتا ہے کہ بمعیں مہارے کوؤل میں بجیعا دول - قربان اس بیاری بیاری صورت کے تقار اس بعدان معالی شکل کے بٹیا! تم بیات بتاؤ کر تم کون سر؟

میں ۔ میری خالہ میاں صابر بخش کی سرائے میں رستی ہیں ،

عورت - ہر بیل ایا روبیہ تم ہم سے کب دیے - ہم ایا اور بچ ل کا پیٹ کائیں کے - اور تمال فرصد سب سے بیلے اداکریں کے ۔ گر کام اِن دِنْل مندا ہے - دیں کے ترسم جس طرح بن پڑھ گا- دد ہی بینے میں - گرجال م نے اِنتی ہر اِنی کی ہے - بٹد اٹنا سلوک اور کرو - کہ دو روپے مہینہ بسط کا لے بیا کرو ،

میں - آپ روپے کے اوا کرنے کا کچھ فکر نرکیجہ ۔ میں نے لینے کی بیت

یہ مٹن کر تمام خاندان کا خاندان اِتنا خرش ہوًا -کہ بی بیان نہیں کر سکتا - ادر بی اُن میں اس وقعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا -جیسے خرش دِل اور شکر گردار رہایا میں کوئی بادشاہ یا حلقہ مربیان اراد تمند میں کوئی بیرو مرشد - اُس عورت کے منہ سے مارسے خوش اور شکر گزاری کے بات

منیس بھلی تھی ۔ بار بار میری بلائیس لیتی تھی - اورمیرے استوں کو جوتی تھی۔ اور ایکھوں کو لگاتی گئی - اس کی بلاوں میں رومال سر بیسے کیسسک گیا تر إس في رئيما كم مير عدر بر فويي نيس - بوجها و محه كو كمنا برا كم ورى ٹونی بیج کر میں نے روبیر دیا ۔ پھر تو اس کا یہ مال تھا کہ بجبی جاتی تھی – سات روپے کی بھی کچہ حقیقت تھی ؟ مگر مجید کو سینکڑوں ہزاروں ، ہی دعامیں دی ہونگی ۔ اُس نے جو اتنی احسان مندی طامرکی ۔ میں اُلٹا اسی كالمنون مرًّا - حِس قدر وه خوشاند كرتى معى - مين زمين ليس كرِّه المِالَا تَعَا عُرض مِیں وہاں سے رخصت میوا تو وی نامونے کی وجرسے سیدھا گھروٹ کیا ۔ کی میں میائی جان سے ماآمات مرتی ۔ ا ہوں نے میری ہیئیت کفائی وکید کر تعبّب کیا اور پوجھاکہ "ایں کیاڑی کے بدلے چنے سے کھائے ؟ بن نے کھ جواب نسيس ديا ، إس وأسط كر مجد كو إس بات كا ظاهر كرنا منظور نه تقا - شام كو معائی جان ادر امّال جان سے کمار میرئی - بعائی جان کچھ روپے مانگتے سے -اور آگاں جان کتی تغیں ۔ بٹیا! ان نفنول ٹوچیول سے گفرکے دِن علےگا — ل ا يرسول يس ف تم كو باد رولي وف - تها جادول ك جارول براركي -نافن مرجيزة كريس لائة بو- تر تباؤ- اتنا چوراين - ايسا اسراف إ معائی جان نے کا - میں چٹورا نہیں ہول - چٹورے تمارے منجمے صاحبرادے ہیں - جن کرتم بڑا مواری سمبتی موکر سرکی ڈیی یک بیج کر کھاسکے ۔ آمان ان نے محد کو بواکر او حصا - میں نے کہا اگر بھے کر کھانا اابت میرجائے - ترج چرر کی سزا ده میری سزا +

آمال عبان - بيمركياكيس كفورى ؟

یں - کھوئی ہمی نئیس ؛ آمال جان - بھائی تو تو عبب تلفے کا لڑکا ہے - بیچ نئیں - کھوئی نئیں -پیر ڈیل گئی - توکمال گئی ؟

پرروں کا دراں کا استفاد ہے ۔ توبس سمجھ لیجے کریں نے کیس میں - اگر آپ کو میری بات کا اعتبار ہے ۔ توبس سمجھ لیجے کریں نے کیس اِس کو بیجا طور پر صرف منیں کیا۔

آمال میان - افرین تهارے تبین ایس - توقع نے پڑھ لکھ کو دلیو ویا + میں اس وقت عجیب مشکل میں تھا - ظامر کرنے کوجی نہیں جا ہا تھا - اور بے ظامر کے بن نہ پڑتی تھی - ع گر محبہ کر یقین تھا کہ جب میرا معالمہ پاک وصاف ہے تو کہ بالفعل ہما تی جان کے کینے اور میرے چپ رہنے ہے آمال جان کو ایک بدگانی سی بوگئی ہے لیکن کھی نہ کبھی ضرور اُن کے وِل سے خدشہ دینع ہو ہی جائیگا ۔ اور کچھ نہ ہو گا تو میرے اگلے پچھلے فیلول کو وکھ کر اتنا تو بی میں سمجھ لیس کی کہ بھیا براہ نہیں ہے ۔ ہنیس معلوم ٹوپی کا کیا ہمید ہے ؟ سوخدا کی قدرت ! براہ نہیں ہے ۔ ہنیس معلوم ٹوپی کا کیا ہمید ہے ؟ سوخدا کی قدرت ! کی عیادت کو گئیں ۔ میں اُن کے ساتھ تھا ۔ ابھی امال جان سواری سے نہیں کر وا تھا ۔ کہ صالحہ بیار برگئی تو آمال جان اُن می میاد اُری کے ساتھ تھا ۔ ابھی امال جان سواری سے نہیں اُری کے ساتھ تھا ۔ ابھی امال جان سواری سے نہیں وور ہی سے دعائیں دینے گئے ۔ اور الیعے تباک اور درسوزی کے ساتھ میری خیر وور ہی سے دعائیں دینے گئے ۔ اور الیع تباک اور درسوزی کے ساتھ میری خیر عانیت پرچی کہ جیسے کوئی اور بزرگ اور اپنا عزیز دریافت ممال کرتا ہے ۔خیر عانیت پرچی کہ جیسے کوئی اور بزرگ اور اپنا عزیز دریافت ممال کرتا ہے ۔خیر عان سے دعائیں کر آئے کے ساتھ ہی مجھ سے پر چیا ۔ "علیم وہ کون شخص تھا جو شیا ۔ آئال جان آخر ہے سب پر دے کے اندر بمی گئیں کر را نفا ۔

میں - یہ ایک خان صاحب ہیں اور میال مسکین کے کوٹیے ہیں رہتے ہیں۔ بس میں اسی قدر مانتا ہوں-

آمال جان - لیکن باتیں تر تم سے ایسے گرویدہ سر مرکر کرتے تھے ۔ کر گریا برسول کی جان بیجان ہے۔

> میں - نئیں شاید ان کومیرا نام بھی معلوم نئیں + آمال حال - بھر تہارے ساتھ الیے خوص سے کیوں بیش آئے ؟

ان بول - بیتر مهارت ما تا بیت مول می بیر بارد : بیل - بعض لوگوں کا دستور موتا ہے - کہ ذرا سے تعارف میں بھی برط سے

تباک کے ساتھ الیے ملوص سے بیش آیا کرتے ہیں۔ اگر چیمیرے جراب سے آماں جان کو تشفی منیں موئی - مگران کو اندر

جانے کی مبدی تعتی ۔ مِلی گئیں ۔ خال صاحب نے کمیں اپنے گومیرا تذکرہ کیا میں ترکھر حلا آیا۔ گرفالب ہے کہ اُن کی بوی المان جان کے پاس کئیں اور میرے اِس نوبی بھینے اور روبیہ دینے کا تمام ماجرا بیان کیا ۔ میرجواماں جان آئیں تر مجہ سے کہنے تھیں ۔ معلیم! ہم نے اُنٹر تہاری چردی کیڑی پر کیڑی ۔ " یُس نے جران موکر لوجیا کہ ممری چردی ؟

آمال جان - جي لان تهاري چري ! مين - بعلا بين بين ترسنون !

آماں حیان - کیوں - تم پہلے واپی کا حال تباؤ! تب مجھسے اپنی چرری کی صبقت سنو!

إنناكي سے ين سمجه كيا اورسنس كرجي بر رال ب

یاب ۔ بیشک جتنی باتیں کم نے بیان کیں۔ داخل ممدروی ہیں۔ خصوصاً یہ خان صاحب کا قصد بعدروی کی ایک ایک اعظ درجے کی مثال ہے۔ لیکن چیتے سے بعد وہ مقامات سبراب بولغ جاہیں ۔ جماں سے وہ چیشمہ ڈکلامے۔ اِسی

طرح بیلے اپنے عزیر و آثارب نیکی اور سلوک کے مستی ہیں ، بیٹا - خلاکا شکر کرتا ہوں کہ میرے قریب کے رہتے دار میرے سلوک کے

طاجمند سیس میں -اور خدانے اُ ن کو مجھ سے بے نیاز اور مستعنی کیا ہے اب کیا سالوک صرف روپے میسے می کے دینے سے سرتا ہے ؟

بنیا - میں تو الیا ہی سمجھا تھا د

یاب - منیں - جو جن جیز کا حاجمتند سو - اس کا رفع حاجت کرنا سمدروی اور تفع رسانی ہے ،

طوفان اننک از علامه رانند الخیری مردم ۱-محرم وراثنت ۱-محروم

میداحن تحقیل دار کے دونوں بچے قسن اور رصیّه کھے تو حیّفیٰ بهن مجائی۔
گر ند معلوم احسٰ کبس طبیعت کا باب نفا - که اس کی وہی نظر محسٰ بربرلی - تو
مبت میں ڈوبی اور رصٰیّہ بابہ برُنی تو زہر میں بجہن - سمجہ دار بڑھا لکھا - گر
ظالم کی عمّل پر السیع بھر بڑے سے سے - ک مذو کھے کر خوش ہوڑا - نہ سوچ کر
نادم - محسٰ کی تعلیم پر روبیہ بانی کی طرح بدیا گیا نفا کمر رضیدغیب کرفرسانی بھی میں مہر

ر لقی - کچه اس لئے بنیں کر وہ تعلیم نسوال کا خالف تھا بلکہ اس لئے کم دہ اپنی کا کی اس لئے کم دہ اپنی کمائی بین اس کو حقدار مرسمجھتا تھا - محسن کے پاس جُوتی کے آئم آئم آئم وس دس جذب اور رضيت كے ياس عرف اكب اور وہ بھى جينوں كى أولى بيونى وانيس مرزن سے برتر محن کے یاس ایک بنیں درجن بھر نشوٹ اور رہنیہ کے یاس الفيك وودويث اوركطف يبركه يو كجه بهي رضيه كو ميسكر تها - وه اس كاحق ، يا باب کی مجتت نہیں مِرف صفّیہ کا اصرار تھا۔ ورنہ واقعات تو ہی کہتے ہیں کہ رصید کھلے سر اور ننگے باڈل مبی بیرتی تو احن کو طال نہ موا اب کی اس الدوائی اور بے رفان پر بھی وقت رصیہ کے ساتھ تھا۔ صفیہ جمال سوہر کی اس کی ار انسوس كردى متى - وإلى اس ف ابنے فرائض كى ا دائر كى يى بىت بىت اس نعقان كى تلانى كى أور جهال كك بعى مكن مردًا - أَسَ كى تعليم و تربيت بين انهما أَي رُشَقَ كرن دبى - دمنيه كى فراست - اس كا نثوق - اس كى سعادت مندى -صبر اور خامرتنی ماں کے ول میں گڑی جاتی تھی - وہ اس کے یا اس کے باب کے سامنے بنیں - تنهائی میں اکثرروتی - ایک دفع کا ذکرہے کہ عید کے مرفقے پر اس لئے کم کچھ عزیز کہلے والے تھے - شاموں شام احن لے بیری اور پچے کے لیے سب سأمان منكوايا - احن - محن - رضيته - صفيه حارول ايك عِمْر عِيمُ محق محق - احن ا کے ایک چیز اُسھالا اور دکھالا جاتا تھا اور متوفع نھاکہ بیوی اور اس کے میے اس انتخاب کی دار دیں - احمن حبس وقت ایک چیز دکھانے کے بعد صفیہ رضیہ إور ممن كي صورت ديكيد كر واوطلب كرتا - أس وقت صفيه كبي اس وهير كر کمبی نشوم کواس امید ہے دکھیتی اورکمتی کہ شاید اِس ڈھیرسے یا متوم کے مذہبے رصیہ کے لئے کوئی جیزیا رصیہ کا نام بھے ۔ گر بدری وجیزی جارصفیہ ادر یا نے ممسن کی ختم ہوگئیں - لیکن رصید کے نام کی چیز نہ ڈھیری سے رفی اورہ اس کا نام باب کے مندسے نولا محس نے باب کی مبت ادر کوشش کی واددی - ول کھول کردی - اور سیٹ بھرکر دی - گرصفید کے سامنے اس وقت ایک ادر بی سمال نفا۔ وہ اوری دِل سے تعرفی کرتی مِولُ اللی ۔ ساتھ می خیال آیا کہ التُدعنى إسمسلمان بيان جر مال كى يَوكه في بر حيند روز مهان بي - بعاليُول ع مقابع میں اتناحق بھی تنیس رکھتیں۔ کر یا کے کے مقابلے میں ایک چیز آجاتی۔ ین جانی ہوں کہ رهنیا کے یاس سب کھی ہے - اور میں مے حیثیت سے ریادہ اور خرات سے رواد کر اس کا سانان کرلیا ہے ۔ مجھ یہ بھی معلوم سے - کہ یہ سب

باب می کی کمان کا ہے - اِس کے واسطے اگر ایک چیز بھی اس وقت ا جاتی - تر اس كا دِل كُننا بره مباما - باب اس كى خوتشى دو چارردىد يى بىي مول س لے سکا۔ ممن حدا اس کی عروار کرمے آگے اور سی مے آج اور کل مالک اور

منمار ہے - لیتا ہے اور لیگا - گر رصید کمال اور یہ گھر کمال! صفیتہ تتومر کے پاس سے ایک تحقیف بخاردِل میں مے کرا معلی تھی گر كرے يم ينجين منتج بيل كئ - ادراس خيال كے آتے بى أنكھوں ميں ألسو مورات - جانن من كر أ كهول مي أنسور ك تطرع مررم بي - اور چاہتی مقی کہ اِس مالت کوظام رن مولے دے - محر اس جذب مبت لے جو امتا كى أغرش ميں بلا تھا ہے والوكر ديا - اور كيّ كى صورت و كيسے كر منہ تھرا -ایک ساکت مجسمہ تھا جو رضیہ کی صورت میں گم مم اب کے سامنے بیٹھائیں كو دكيد را تحا- مال لخ يكى كى خاموش صورت وكيد كر اس كے دل كى كتاب رصی اور مفتد اسانس مجرکرا کے راحی احس بیری کا یہ رنگ دیمے کر جرت

ي مين ا دهراً إلى اور كين لكا :-قب ومي اكب بينياك رضية كاكميد نداميا - اس كے پاس سب

کچہ موجود ہے 🕯 🗟 ہوی - موج د توممسن کے یاس بھی ہے : میاں ۔ محسن کی اُس کی کیا برابری ؟ بيوى - كيول ؟

ميال - وه كفر كا الك م - بير برايا دهن ٩

میاں - اِس کے علاوہ کواری بچی کوجو بل کیا وہ غنیمت ہے-

محسن بی - اے میں کامیاب سُوا - تو رہنیہ دسوں اُنگلیاں دسوں جراغ سمتی - اور ایک سی کیا ماں کی ترج اور کوشش نے نسوائیت کے تمام جومر اس میں کرٹ کوٹ کر بھر دے تھے دون بہن مجانیٹوں کی شادی ساتھ ساتھ ساتھ م مگر اِس احتمال سے کہ موروق جاراد رصیہ کی وساطت سے پرائے تبضین مرجائے

سے مِل مَقى - إس سلِيل مِين قنا مرد رمي مقى ا مسلمان اپنی ملم کی طافت اور زبان کے زورسے حصلل لیں - گر سے كوئى مسلمان جر إيمان سے كرسكے كر بجر ل والى بيرى - بهو اور داماد والى يا ہولے والی - ستوم کی اِننی مخالفت کے بعد کہ الیسی دستادین پر وستحط فد کرے اس کے گھرس خوش روسکتی ہے؟ احمن کے بنجرے میں صفیتہ مرحبد کھرالی مگر معامترت أسلامی کا موجوده لاسه إتنا تیز اور اتنا گهرا تھا کہ خبتی ترایی -اتنی می جیکی - گھر میں ہفتہ بھر قیامت بیا رمی اور اِس کے لعد احس سے ا ندرگی م مدد رنعت قطعاً بعند کر دی - صفیّه برمس چید میسینے کی بیامی منہ تھی - بیس اِ نیس برس کی گرمستن - نہایت می استقلال سے متومر کا مقابر كيا - إبس حالت اور السيع موتعول برمسلمان مروول كے إس بكاح ألى كا حربه حلتا ہوا ہتیار ہے۔ مگرصفیہ اس کو بھی خاطر میں نہ لائی ادرمیال سے صاف کہ دیا کہ گھر اگر موم ونون کا ہے کہ دھوپ سے نکھلے اور یانی سے سے ترمَين كهال يك روكونگى-لسم الله! أن نه كياكل - اوركل نه كيا برسول ﴿
مطالبُهُ حقوْقِ لسوال كو لغواور فقند فرار دينے والے مسلمان جركمجة فرانين ہمارے سر اور ائموں پر - مگر خدا را وہ بنائیں کہ اس موقع پر حب احن نے مرطرف سے ناکام میوکر فیصلہ کیا کہ وہ رصیتہ کے زکاح ہی کا خاتمہ کروے اور تمام عربی کو وداع نه کرے - نوصفیته کیا کرتی ؟ اِس تصلے نے صفیہ كى كردن سومرك سامنے حمكوا دى - اس كى اكر - اس كا إستقلال أس كا ضبط مسب فن مو كم أور اب حائدًا ديا جائدًا وكى تقيم نو ألك رمي- اس كو بكاح مى كے لائے برگئے - اور مد سوج كركه ميرى وجه سے غريب بچى كى عمر بناه و برباد برتی ہے - اس نے کا غذیر دستخط کے اور اس طرح رصنیہ مال اب ك جائد س محروم دواع يوكر سنسرال رخصت مولى ،

(W)

محسن بی - اے کے بعد قان میں کامیاب میوا - رضیتہ ایک بیتے کی مال بنی صفيّة ج سے فارع سوئی - احس پر فالج كرا اور وہ لمينے كے قابل بھى نررا-اس وقت گفر کا مالک اور سبید و سیاه کا مختار - حایدًاد کا منتعم محسُن منفا-اور كوم مدنى معقول متى - الله عللول لي مقروض كيا اور نوب يهال ك م ألى - كرحيل كلفر مين وس يانج مزار روبييه مرو قت موجود رستا تقيا اس میں سو بھاس بھی مشکل سے نکل سکتے محقے - صفیہ کی دور اندلیٹی تھی - کہ کھے روبیہ اینے یام لگا رکھا تھا۔ باتی زیورسے مدولی اور حج کر لیا۔ واپس م آنی تر مسن کا میر رنگ دیکیفه سنانے میں رہ گئی ۔ مگر جو ارد کا زندہ باب کو مرده سمجه رلم تفا- وه مال كوكيا خاطر مين لآما محسن كي بعض دنعه يركينانيال اور پرلتیانیاں منیں نفندل خرچیاں ماں کو سخت خلجان میں لڑال ونتییں - اور وہ اب یہ سمجھ گئی تھی کہ عنقریب بر مجھ سے رو ہیں طلب کرنے والا ہے۔ اِس کے گھر کی برار والی مسجد کی تعمیراس کے واسطے بہت احیا موقع تھا۔ اُس نے وراً ستومر + کے کان میں بات وال کر جر کھیے زیور کہا تضامسجد کی نذر کیا مگر میں خبر احس اور صفیہ رولول میں سے ایک کر بھی نہ تھی کہ فاتم کا دورہ ایسا سخت ہوگا -اور سنگ ول ممن عاشق زار باب کو کتے کے تشیکہ سے بیں یاتی با دیگا - صفیہ کے یاس ابھی تقدر ی بهت کورجن موجود تقی - اس کے طفیل اتنا تھا - که معمولی علاج ماری رہ - ڈاکٹر حکیموں کی منیس بکل رہی تتی اورکشنے بھی ا رہے - وریز محن نے ١ ایک دِن ترکبا ایک گفری بلک ایک لمح کوبھی نہ پوچھاکریا بیوا اورکیا میور ا ہے جب متواتر باب نے تبرایا تو کھڑے کھڑے کیا اور ایک آدھ بات کی اور جلتا ہوا؛ احس کے بندرہ روز اِسی طرح گزرے - الفدسکتا تھا - نہ بیمہ سکتا نفا - اس موتعہ پرصفیہ نے ایسی خدمت کی جرمشرایت بیدوں سے توقع کی جا نسکتی ہے۔ اس کوسیوا رونے کے اور کوئی کام نہ تھا۔ رات راتِ بھر اوردِ ل دن بعرفتي يكرشي بميشى رمي -اس كى نيند اور تعبوك دولول الرجي تحيس اورسي كا صدقة تقاكر حكيم واكفراكر سي تق اور علاج سرور لا تقا - بالآخر والكرني بجل كا عِلاج بحريد كيا حِس كالحمين، جار مزار روبي كم فريب تقاء احن اور رصيت دوزن كويرستيه كمي نه تفاكر محسن بأب مي كاروبية جس كى بدولت وه ازاب بنابير كاتفا

باپ کی زندگی اور راحت سے عزید کر ملكا ، صبح سے بلتے بلاتے شام موکئی - دنیا بھر آئی گرمس نہ آیا - خدا خدا كيك شام كولاً قرباب في اين منه سے سادى كيفيت سنائى - اور جارمزار روبے مانتھے ۔ بید ونا مسکوا کر اُ مھا اور بغیر حواب دے چلا تو مال سجھے بنجھے عمی ۔ اور کہا:۔ میاں ! تھر بمل کے علاج کا انتظام کرو ، ا کی الیی نظر حب میں نتبب اور غصتہ دوؤل شابل متھ ممس لے ماں كوديمه كركما: -تهاری توعقل جاتی رمی ہے - اول تو روبیہ می سیس ہے - اور آگر سِزًا مِعى تَو عِلَاج فعنول ہے - يس في معلوم كر بياكر موت ليتني ہے - اكر كھ ردز کو کچ کئے تر اور سومان روح مونکے 🖟 صفية كا قدم أم من سكا - دهم سوكن - زبان سے ايك لفظ ر بكا-اس کو تو کھیے نہ کمہ نسکی مگر ایسے ول میں کہا۔ کو \* ایسے ٹام بخار لوطے کی اس زمین ستق مرد اورسما جائے - اب میں حاکر کیا جداب دوں - " کفری سوچ رہی تعي كم رضيه كاخط لا:-و أمال حان! أواب عرض كرتى ميول -جب سے آبا مان کی بیماری اور اُن کی کیفیت سنی ہے - ول إن مير إا مان كوكيا موكيا - من و معلا جنكا حميد كراك مق مجد برنصیب کو تو اہمی معلوم مواہے - اے اللہ کیا کردل ؟ وہنی صاحب پھری میں میں جس طرح سو گا۔ شج ہی رات کد یاکل مخر حاصر موجی - میرے م نے کا ذکر نہ کیمیتے ۔ خفا ہو کتے ۔ ہی سامنے نہ جاؤں گی ۔ دور ہی سے تسکل کیمہ لو*ل گی* + اصي آبال عان إعلاج مين كمي نذكرنا مُ Abdul Hamie The Student of the 9th class

(م)

رصیته علی العتباح میکے بنہی - باب کی حالت اور منصل کیفیت من کم السلط باؤں والیس اکمی - رات کے دس بجے محقے احن برسن کر کم محسن نے روسیہ دینے سے انکار کر دیا - انگاروں پر مرغ بسمل کی طرح ترظب رائج متفا - کمہ مجبور تھا کہ لمجنے کی طاقت مز ہنی - اور کوئی دم کا ممان تھا - آنکھیں بند مقیس کہ ایک ایت نے اس کا منطوح التے اُن تھا کر آبنی آنکھول سے لگایا - انتھیں کہ ایک ایت کی تھا - رصیت سامنے کھوئی ہے - اور انکھیل آپ

ردن ہیں ہے۔ اور کہتی ہے کہ میں نے جو یا کئی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جو یا کئی ہزار روپے لائی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے جو یا کئی ہزار روپے اس کو نقد دے تھے اس میں سے یہ لے لیجیئہ اور مراج کیجئے بہ جس رفنیڈ کی صورت سے باپ کو نفزت تھی ۔جس پر ایک بیسہ بھی صرف کرنا گدال تھا اُس کا سر اس و قت باپ کے قدموں میں تھا + اور زبان سے یہ الفاظ بھی رہے تھے :۔

" آیا جان میر آپ ہی کا روسیہ ہے میرا نہیں ہے "،

اج احن کو معلوم شوا کہ تھولی تھالی بچیاں کیا چیز ہیں - اس مے بچی کو بلاکر اپنے سینے سے لگایا اور منکھول سے کانسد جاری سید کئے ،

## ر - توصیف کا خواب دل

یہ حرف تعلیم می کا نیتر تھا کہ سلطان ترصیف ایک عزیب یا ب کی ہمیں اور سمولی ماں کی بیتی داؤد جیسے متموّل تا جرکی بیر بنی باب کے بدر اس کا متوم مرسلی ایک کروٹریتی سوداگر تھا ۔جس کی دو چار نہیں بیسیوں کر مشیال مراور دس بانخ نہیں سینگڑوں کا رخانے اِدھر اُدھر موجود سے ۔ بنگال کا شاید ہی کوئ ایسا شہر موگا جال موسلی کی تجارت مذہر ۔ اِس شادی کا سبب اور بھلے کوئی ایسا شہر موگا جال موسلی کی تجارت مذہر ۔ اِس شادی کا سبب اور بھلے

کی دھ توصیف کی تعذیر یا موسلی کی قدر دانی - تعلیم کا انجام یا سترافت کا نام ہو کیے ہیں ہو اس نکاح کا نباہ اور اس کاج کی لاج کا سہرا توصیف کے سرمیے خداکی شان نظر اُتی ہتی - کہ وہ موسلی جس نے کبھی خداکا سامنے سرنہ جھکایا ہو بیری کا کلمہ پڑھ را ہے - اور وہ توصیف جس کے جسیز کی کل کائنات ایک صندوق برات کے ساتھ تھا۔ دِن رات جواہرات میں کھیلتی یہ صرف علم می کا طفیل اور تعلیم کا صدقہ نظاکہ مردانے میں نکاح ہو را ہم - زبانے میں می کا طفیل اور تعلیم کا صدقہ نظاکہ مردانے میں نکاح ہو را ہم - زبانے میں مہمان مجرے ہیں اور نوصیف سلطان اِس خیال میں عزق ہے - کہ بل مندھے جڑھتی دکھائی ہنیں دیتی - دولت جس کے کا نے کا منتر ہنیں - صورت جس کے جود کا آثار ہنیں - دولوں غائب - اب نے وے کر رمی سیرت میں میرت اور تو صاحت میں بیڑا بار خصات - یہ ہی ہنیار ہیں - جن پر فتح کا دار و مدار ہے - خدامی بیڑا بار خصات - یہ ہی ہنیار ہیں - جن پر فتح کا دار و مدار ہے - خدامی بیڑا بار خصات - یہ ہی ہنیار ہیں - جن پر فتح کا دار و مدار ہے - خدامی بیڑا بار خصات - یہ ہی ہنیار ہیں - جن پر فتح کا دار و مدار ہے - خدامی بیڑا بار کی سے - تو ہو لیا ہر تو کشتی منجد حار میں دولی ہ

کرے۔ وہد بھاہر کو سی سجید کا رہ وہ با اسلام کے ایم اللہ اللہ کا دور اماؤں کا شور۔ دولت کی کرت ۔ رویے کی ریل بیل ۔ چاہئے کہ یاغ باغ ہوتی ہال ہوتی ۔ مطلق ہیں ۔ ہر وقت اپنی دھن میں عزقاب اور نکر میں رز الور۔ مولئی امیر کا بی ۔ کا گولا اور اکلونا دنیا اس کے تدموں ہیں انکھیں بجھائے ۔ مولئی امیر کا بی ۔ لاؤلا اور اکلونا دنیا اس کے تدموں ہیں انکھیں بجھائے ۔ الفت سے الاشنا۔ میت سے نا داقف ۔ فرض کی وقعت اور حقوق کی تربیت اس کی نگاہ میں ہر ہی مسلمتی ہتی ۔ ایسے سٹومر کے ول میں گھر کہ نا لو ہے کو اس کی نگاہ میں ہر ہی خاسمتی ہتی ۔ ایسے سٹومر کے ول میں گھر کہ نا لو ہے کو رنانا اور ہتھ کو جونک لگانا تھا ۔ مگر بندگی کرنے سے کسے ہیں خدا بنت ہے ۔ توصیف نے آبینے سامنے حرف رضامند نے سٹومر کا مشعبد رکھا اور اس کے تو توسیف کے موان نہ رکھتی ہتی ۔ گربیشیت مجموعی داؤد کا باسہ بہت زیردست میں کہیے کم وزن نہ رکھتی تھی ۔ گربیشیت مجموعی داؤد کا باسہ بہت زیردست مقا۔ دہ مول کے ساتھ ہی دولت حن سے بھی الا مال تھا ۔ اور اس کا می توارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کی اطاعت سے پوری کو اِس کے سوا توصیف کے مقابے میں تطعا فائن تھا ۔ اِن حالات میں بیوی کو اِس کے سوا عوارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کی اطاعت سے پوری کو اِس کے سوا عارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کی اطاعت سے پوری کو اِس کے سوا عارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کی اطاعت سے پوری کو اِس کے سوا عارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کمی اطاعت سے پوری کو اِس کے سوا عارہ نہ تھا کہ وہ صورت کی کی اطاعت سے پوری کو اِس کے سوا

چارہ رہ تھا کہ وہ معورے مل میں ماہ جات ہے۔ اور دولؤل اللہ میں کے ماں اور باپ دولؤل اللہ میں ۔ اور دولؤل مائٹ زار وہ فطر ٹا گواما ہی نہ کرسکتے تھے کہ بچے کے دِل پر محبت کا جرکا اور مائٹ رکنار ہا تکھ میں طال کا میل تک آئے ۔ لیکن جال اور والہ دولول سامنے در کنار ہا تکھ میں طال کا میل تک آئے ۔ لیکن جال اور والہ دولول سامنے

سے - ادر موسی کی کیفیت اس وقت بالگل اس پرندگی تھی جو ہھندے ہیں ہونے میں ہونے میں اس وقت پول ہونے میں جائے ۔ اگر تو میسف اس وقت پول اس من اگل تر میسی میں جینے ہیں وہ خدمت کی ۔ اس من اگل تر موسی میل ہیں ہیں جینے ہیں کہ اکیس برس کی کھائی بڑھیا کی خدمات ول سے بھیل دیں ۔ ہم ہینے بھی کہ اکیس برس کی کھائی بڑھیا کی خدمات ول سے بھیل دیں ۔ ہم ہینے بھی کہ فقے ۔ دوسرے اسباب تے ۔ دوسرے باعث بھے ۔ شکل و صورت کے اعتبار سے وہ کمز وراول سے ۔ مالی حالت کے اعتبار سے وہ کمز وراول سے ۔ مالی حالت کے اعتبار سے ۔ عوت و جاہت کے اعتبار سے وہ کمز وراول بھینا کمزور تھی ۔ اِس بھرفے کو بھرنا اُس کا فرض نظا ۔ اطاعت سے بھرلیفدمت سے بھرا۔ سے بھرا۔ حجوظ بھرا ۔ عرض جس طرح بھرا جائز اور درست بار جھوٹ بھرا۔ عرض جس طرح بھرا جائز اور درست بار جھوٹ کی اس دور اندلینی کی لاریب داد دیں گے کہ اسکا نفین۔ اس کا بادجود اِس اعتراف کے موسلی اور توصیف کے حقوق قریب قرب براہ جھوٹ ایسان میں میرا اضاف با معنی ہے۔ اس اعتراف کے موسلی کی دوسری میرا اضاف با معنی ہے۔ اس اعتراف کے موسلی کی دوسری میرا اضاف با معنی ہے۔ اس اعتراف کو ایس ایسان کا انجام ظاہر تھا۔ دوس تھا۔ صاف تھاکہ ایک وقت ۔ جب میری ہمتی اصاف کو انجام ظاہر تھا۔ دوس تھا۔ صاف تھاکہ ایک موسلے کیاا دنی سے اگل اور جھوٹے سے بڑا مرشفس اس کا گروید وہ تھا + اس نقاکہ ایک موسلے کیاا دنی سے اگل اور جھوٹے سے بڑا مرشفس اس کا گروید وہ تھا +

وہ تھول جنے ہو مرتے د تت کک نہ مُرحمائے ﴿

داؤد کے لید توصیف اپ گھرکی، ملکہ تھی - جا مُدّاد - علاقہ - روہیے -بيبيه مرجري الك - موسى كيف كوغدائ محارى اور حفيقاً معمولى غلام ا

ار اننے کی بات نہیں ۔ مشاہرہ سے که مسلمانوں کے دور موجدہ میں وولت لا ندمین کی جرا ہے . مسلمان دوا تمند سر کر نماز کا پایند کم می دیکھتے ين أيام - عزيب جس في مفلسي بين تهجد اور استراق يك إعد مذكى -مالدار سبت بی ندمیب کو لمان میں رکھ خدا سے الیا فرنگ شرا کر مجھی واسطہ ہی نہ تھا۔ ہیں اصول کے تحت میں موسلی کا اسلام روشن اور ظاہر- مگمہ تہم اسی کو مغیمت سیجھتے ہیں کہ اس نے مبری کے نماز روزے پر کہیں اک معبول ما چیکھائی اور ترعبیف کی عبادت میں جو زمین و اسمان کا فرق تھا - اس کی فرم وار وہ خود تھی یا اُس کی رولت ﴿

دریائے مملل کے کنارے بر ایک عظیم الشان کو تھی ہے ۔جس کے جاراں طرف ایک سربیز اور خوشنما باغ کهک را هیے محب میں تنصیف اپنے مشوم پر اور جار بچول سمیت رمتی ہے ۔کسی قسم کا ریخ و عنم اس کے پاس ا کر مقبلتا ائب تنبیں ۔ داوُد نے یہ کوفٹی تمنی لاکھ رولیے کے صرف سے ایک گاوُں میں منجائی تقی - ایر دُور رُور کے معماروں لے اپنی صنعت کے ایسے ایسے منولے دکھا ہے مقے کہ اُر می دیکھ کر دنگ رہ حاما تھا۔ رنگ برنگ کے تھولوں سے المسس الدان كوحبّنت بنا ديا نفا - ميلول بك عبوا إن كي خوستبوس مهكي رمتي لهي-طارًان خوش المان كا نغمه - آلشارول كي مريلي اوازي خواه مخواه ولول يي اُسنگ پیدا کرتی تنیس ا

بمتر سے بہتر زندگی جو دنیا میں کسی عورت کی بسر موسکتی ہے۔ أووه

ترصیف کی تقی ۔ کہ موسی اس کے اشارول پر کھ تیلی کی طرح کام کرا اور دھی د کھے کر جیٹنا تھا - گیارہ سال کے عرصے ہیں کڑائی حجگرا تو درکنار اکسی تسم كا أحدوف يك سنة من مرايا ب

شام کے وقت ایک روز توصیف یائی باع میں شمنتی سوئی باسرنکل ا در روك برا أن - موسى سائقه نفا- دونول ميال جوى يا مين كريت باول بعدل دوریک بھل گئے ۔ آومی نہ آوام زاد۔ سرد موسم ۔ شام کا وقت مسافت فاک نہ معلوم سر آن ۔ یہاں تک کہ دونوں ایک الیبی جگہ پنیجے ۔ جہال ایک عمارت کی ٹوٹی ہو آن دواویں ادر گری محرابیں آس کے مسجد سونے کا پہتہ وے دمی تھیں ۔ توصیف ایک الیبی مال کے دودھ سے پلی ادر باب کی گرد میں بڑھی تھی ۔ جہاں مفلسی لئے ندہب کی وقعت دگوں میں کوٹ کوٹ کو بھر دی تھی گر تعیز مالت نے توصیف کے خیالات میں بہت کچے فرق کردا تھا گر اسلام کی عظمت دہ جمیز میں سے کرسسسرال بنیبی تھی ۔ اس دقت یہ دکھی گرکہ خائہ خلا اس حالت میں سو اور گئے گیدٹر اس میں دہیں ۔ ول بر ایک چوٹ سی کلی ادر اس عالت میں سو اور گئے گیدٹر اس میں دہیں ۔ ول بر ایک چوٹ سی کلی اور اس علی دائس نے ایک ڈائن سی حجو نیر کی کھی دور تیں بوان میں آئی کہ قریب بنیبی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے نہ معلوم کیا ول میں آئی کہ قریب بنیبی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے دو تین بچول کو لئے خاموش مبھی ہے ۔ توصیف کو شجب بٹوا کہ اس جنگل دو تین بوگ کی بوجھا ہو اس کے اور بہاں کیوں دمنی ہوگ کی بوجھا ہو اور کیا اس کی دو تین کر تو کون ہے اور بہاں کیوں دمنی ہوگ کی بوجھا ہو اور کیا کی در اس کے دور کی اور دیکھا کہ ایک غریب عورت اپنے دو تین بوگ کی بوجھا ہو اور کیا کی در اس کی در اس کی در اس کی در اس کی در آس کے در اس کی در آس کے در اس کی در آس کور کے در در اس کی در آس کی در آ

عورت خاموش دمی ادر کچه جراب نه دیا ؛ گومپیف - " ینک بخت ! جراب کیول نہیں دہتی ؟" عورت - " بی }ں! میں بہیں دمتی ہول ﴿ تومییف - " تراکیلی رمتی ہے ؟" ر

اس سوال کے جواب میں کھید الیسی واسان پرشیدہ تھی کرعورت کی انکھوں میں السو ڈیڈیا آئے ،

توصيف - " رومت إحالت بيان كر يُ

ب حورت کا ہوں رہے جسم ای سام میں استوں کے استوہ رہے کتھ - اور اس کی اواز میں رقت طاری سرد میکی تھی +

لُومْیِف یه بتا اپنی حالت بتا اِشاید میں کچه نیزی مدد کرسکوں "، عیروں میں مدر کے مارد کا اُن میں مداکل است کی ایس در کر سکوں "،

عورت ۔ مبیری وہ سامنے گاؤں ہے - اس کے پاس ود بنگر زمین ادااک۔ کواں میراہے - میرا متوم کاشٹ کرتا تھا - اور سم بیاں سب المینیان سے دبتے سنتے - گریار سال وہ وہا میں مرگبا- زمیندار نے اُس کی دوائی مفتراک ہی کاگر نہ بچا۔ چالیس روپے کا حساب اس کے مربے پیچھے زمیندار کا رفکا تقامیرے
پاس دانت کریدنے کو ترنکا یک نہ تھا - کہاں سے دیتی ! اس نے میرا بچر
نے لیا - اور اب مجھے اس سے ملنے بھی نہیں دنیا - مجھے اس کی صورت
دیکھے پاکھ مہینے برگئے - کئی دفعہ گئی - دھنگار دیا :

یماں بینج کر عورت کی بیمی بندھ گئی - اور اُ سے تومیت کے قدروں میں بر کر کھا۔ بیوی اِ میرا بچہ محصے ملوا دو - خدا تہاری مامتا

مفند می کرے ، ا موسلی ۔ بس بھم علیہ ۔ دیمھو بائل شام سرگئی ،

دوزں میاں بیری اس عورت کی طالت پر انسوس انسوس کتے ہوئے کہ اسوس کیتے ہوئے کہ کا کہ اسوس کیتے ہوئے کہ کا کہ کہ ا موئے گھر آگئے ۔ اور صبح می توصیف کے حکم سے مسجد کی مرّمت نثر وع ہوئی ۔ اور ایک ہینہ بھر کے عرصے پس نہایت خولھورت مسجد تیار ہوگئی ،

رام)

چید کی سردی متی اور کر کرا کے جاڑے۔ وقت کی بات اور سرفی سندنی

کہ قرمیف کا برا لاکا کلیم خاصا معلا جیگا کھیلنا النا اندر آیا اور ببنگ پر
لیٹے ہی اِس سندت کا بخار چڑھا کہ اللہ اور باب دونوں پرلشان ہوگئے۔
ڈاکٹر کیم ۔ یہ ۔ وہ المخفر شام کک جیبوں آدمی جع ہوگئے ۔ بارہ برس کا بخیاور
بہونٹی کا ۔ دونوں میاں بوی کا دُم ہوا تھا ۔ علاج جس قدر ترج سے ہوتا تھا۔
اُسی قدر حالت ردی ہوتی جا رہی ہی ۔ یہن وِن اور تین رات بی کیفیت رہی
دیا بھرکے مبتن کر ڈالے ۔ گر حالت میں کسی طرح فرق نہ بڑا اور نوب یہال یک
بہنی کہ خودڈواکٹر بھی مایوسی کی باتیں کرلے گئے۔ جو کھے دوز حب کلیم پر بہیتی طادی
میر کی اور توصیف کلیم پر گھولنے مار دہی ہی ۔ اِس کو اس عورت کا خیال آیا۔
میر کی اور توصیف کلیم پر گھولنے مار دہی ہی ۔ اِس کو اس عورت کا خیال آیا۔

جِس کا بچہر حرف چالیس رولیے کے واسطے اس سے مجھرط الموا تھا ﴿ وِن کے تین بچے تھے کہ عورت اپنے بچے کی یا دیس اپنی حجوز پڑی میں خاموش بعیقی النسو بھا رہی تھی ۔ ترصیف اس کے پاس بنیمی - اور کھا ۔ حیلو میں زمیندار کا روبیہ دول - اور تم اپنے بچے کو لے آؤ ﴾

عورت براکی شادی مرگ کی کیفیت طاری بوگئی وہ اصل بڑی اور القبور کرکھنے ملی: -" کیا آب میرا مجیر الم مرا کلیم محمد سے لموا دلیگ ؟"

الوصيف - "كيا تهارك بية كا ام أسى كليم بي ؟"

عورت - مجي إل!

ترصيف - ال علومير عسائه جلود

عورت، ترصیف کے ساتھ جل - گر راستے ہھر اس کی حالت عبیب رہی - وہ توصیف کا منہ دیکھتی تھی - بلائی تھی - گر استے ہو اس کی حالت عبیب رہی اور کھی تھی ، بلائی تھی - گر گر ات تھی - باتھ جراتی اور کھی تھی ، بلائی تھی اور بھی اور دو نگی - بائی جھ روبے کے برش تر میرے باس بی - باتی در بیا ہے - باتی در بیا جب بک بین دول ہے ۔ بین دول کے برش دول - آب میرے کی کم کو اسٹے پاس رکھ لیجئے - میں دور سے ایک دنع روز صرف دیکھ آبا کرول کی ب

تومیت اینے نیچ کی ملائت میں اس درجے مستغرق تھی۔ کہ اس کو وینا و مانیہا کا مہرش نہ تھا۔ وہ کسی بات کا جواب دہتی تھی نہ دینے کے قابل تھی۔ زبیندار کے گھر بہنی قر ترمییت کی صورت دیکھتے ہی اس کے اوسان جانے رہے ۔ اُس نے رویئے دیئے ۔ ترکینے لگا۔ مصنور اِلیّپ نے کیوں تکلیف کی ۔ مِن وہیں حاضر موجاتا ج

اب ایک عجبیب منظر تھا۔ برمندارنے کلیم کو آواز دی -اور ال کا دِل جَ بَیِّ کَی مِ اَوَاز دی -اور ال کا دِل جَ بَیِّ کَی حِدائی مِن ترمی را تھا۔ مجھل کی طرح کی شے دیکھتی اور کیمی نوصیت کو - اس کے ایک تو توصیت کی طرف جُری میں ہے۔ اور زبان سے حِرف اِتنا کہ دمی تھی :-

" بليم إ تيرى مامنا تضندى رجي ﴿

کلیم باہر آباً ماں کی صورت دیکھتے ہی دوڑا - اور اس کے کلے میں ہاتھ ڈال کر حبیف کیا - م سوقت عورت کے فرطِ مسترت بیں ایک چیخ ماری اور توسیف کے فدوں میں گر کر کہا :-

و اسے بیگیم! خوش رہ تجھیڑا بڑوا لال مجھ سے ملوا دیا ہے۔ مقصل کی است کا میں میں میں میں ایک کا ا

توصیف کا دِل اینے کلیم میں پڑا ہُوا تھا۔ بھاگم بھاگ گھرآئی تو ڈاکٹر کے یہ الفاظ اُس کے کان میں بینچے ۔ " اگر نجار اِس دُوا سے اُر کیا تو خیر۔ وریز بھر حالت بدت خطراک برگی ،

یرابر کے پلنگ بر خاموش لیٹ گئی ۔ دات کے دس بی موں گے۔ بیکے کا مدن دکھیا کہ جیکے کا مدن دکھیا کہ جیکے کا مدن دکھیا کہ اورلیتین موگیا کہ اورلیتین موگیا کہ اب بخار اُ تربے والا شیں ﴿

بارہ بجے کے قریب بخار اور تیز منوا اور توصیف اب قطمی مایس مو گئی ۔ زنمی خیالات میں غلطال بیجال لیٹی میرٹی تھی کہ آئکھ لگ گئی۔ دیکھتی کیا ہے کہ ایک شخص سامنے کھڑا کہ رائی ہے :-

" ترمیسف بندا کا اصلی گھ تو بچیوٹے ہوئے کلیم کی ماں کا ول تھا یُو نے اس کی مامتا کی قدر کی - تیرا بجیہ تحقید کو مبارک ہو - توسف عزیب کلیم

کو دلوا دیا۔ اُنٹھ تو تعبی اپنے کلیم سے بل ﴿ توصیت ابھی خواب مِی ویکھ رمِی تقی که موسلی کی اِس آوار سلے

ا سے چولکا دیا ۔ "اللی ! بترا شکر ہے - بخار اُ رَ کُیا !" اُسے چولکا دیا ۔ "اللی ! بترا شکر ہے - بخار اُ رَ کُیا !" گھبرا کر اُ تھی تَر بجیّۂ کیسے میں نہا را تھا - اور بخار کا بیتہ مک

نه بقا ٠٠

## تنفیدات از مولانا عبدالحق مدخلهٔ

ا- ریال ایر سیار ایرو بی سیمسری تطریق الفرنس ایر سیمسری تعطیم ایرکیشنل کانفرنس به ایرکیشنل کانفرنس میل گذشته ایرلیشنل کانفرنس میل گذشته ایرلیس میں پڑھ گئے تھے - اس احباس کا بیر خاص امتیاز تھا کہ بہت سے قابل اور فاصل حضرات کو دعوت دی گئی تھی ۔ کہ دہ کانفرنس میں مہلی اور تعلیمی مسائل پر تقریب مزمائیں - اورجناب صاحبزا دہ آنگاب احمد خال صاحب فابل شکرتے ہیں ۔ کہ ان کی بدولت کانفرنس میں اچھی خاصی رُون برگئی - اورعلی جرچا بیدا ہو گیا - جناب دستیدا حمدصاحب صدلینی فاصی رُون برگئی - اورعلی جرچا بیدا ہو گیا - جناب دستیدا حمدصاحب صدلینی اردو زبان پر ایک مفلون پردھا تھا - جواب رکسی

قدرا فَنَا َ عَے سَائِمَ كَتَاب كى صورت بني شَائِع بِرُا نَهِ -اس مقلے مِن قابل ليكوارئ اردوكى تاريخ سے زيادہ بحث بنيں كى اور خاص كى منرورت ہى - بلك اردوكى موجودہ روش اور اَ ثيندہ ترقى كى تدامير بر بهت دلي بي برت درائ ہے - جِن مِن حَتَلَف مَسَائَلُ اَ كَمَة بِي - جن بين اختلاف اور بحث کی بہت گنجائش ہے - صدّلیّی صاحب نے اردد کے حدید
دُور کو غالب سے مشروع کیا ہے اور اس نامور شاع کو جر اپنا مثل اُردو
ہی میں بنیس بکہ بہت سی زبانول میں نیس رکھتا - چند ہی سطوں میں
ختم کر دا ہے - اور مرزا صاحب کی شاعری پر جر نقا دانہ رائے اہموں نے
فرما دی ہے - وہ قابل سفنے کے ہے - دہ فرماتے ہیں کہ " فالب کی شاعوی

اکی مذکک مرف إنے و مواور ناؤنوش کی ترجبان ہے ہے یہ رائے ایک ایسے سمف کے تلم سے نکلی ہے ۔ جب نے اردو ادب کا بیور مطالعہ کیا ہے ۔ خور بھی ادیب ہے اور لیر بیورسٹی میں اُردو کا لکیرار ہے - اور اس لئے نایت حیرت انگیزہے - نالیندیدگی کی ایک وجر بر انھی معلوم ہوتی ہے۔ کہ مرزا کی شاعری یں کوئی پیغام " MES & AGE میس ملنا کی اسکیسر كى شاعرى مين جرسرًاج مشعرات عالم مع - كونى و ينام بنام إلى نیس ۔ کئی کئی ۔ ہی حال مرزاکی شاعری کا ہے ۔ کیا یہ کچید کم ہے ۔ کہ مرزا فالب نے اردو شاعری کولیتی سے نکال کرکیس کا کمیس پنتیا دیا - غزل میں عام روش ادر تعلید سے آزاد ہوکر نیا رنگ بیداکیا دلیکن شاید صدّلی صاحب عزل میں کسی اصلاح کے قائل نہیں) خیالات کی حبّت - تخیّل کی بلندی اور بیان کا نطف جر مرزا غالب کے ہاں پایا جاتا ہے - وہ ار دو کے کسی شاعر میں نظر نہیں آیا ۔ ئیں ایسے کئی صاحول کو جاتیا ہوں جہنیں مرزا کے فتقر دلان میں وہ بینام طے میں جرکسی دوسرہے کے کلام میں کیا ، مذمب و اخلاق کی كما بول ميں مي نيس ملے - اور أن ير مرزا كے كلام كا خاص اثر مردا ہے -میری ذاتی رائے یہ ہے کہ اگر مرزا خالب نہ سوتے تو حالی اور اتبال مبی نہ بهية - مرزا غالب كا الراردو شاعرى برعبيب وعزيب مؤامي -اورسيم

کا کیا بیزکسی پنیام کے یہ ممکن ہے ؟ متدنیق صاحب اس بات سے بھی الماض میں - کہ مرزا صاحب کا قدیم کلام کیوں جیایا گیا دشاید وواسے مسل مجھنے ہیں ، فرالے ہیں کہ میراخیال ہے کہ اردو نزازی کے اس سے بہتر طریقے ہیں ، ممکنات سے تھے " یہ خیال اردو کے ایک پرونسیر کا مہو - حیرت سے خالی نہیں ! خالی نہیں ! خالی ایمنول لے اِس کلام کا مطالعہ نہیں فرطا - ورمز ا نہیں ، خالی نہیں ! فالباً ا بهنول لے اِس کلام کا مطالعہ نہیں فرطا - ورمز ا نہیں ،

معلم میرا کہ جن ظالموں کے إلى ميں مرزا کے کلام کا إنتخاب تھا- النول کے بیدر دی سے ایسے السے اشعار مجروح کر دئے - جن کی لظیر سوائے مرزا

کے کلام کے کمیں نیس مبتی - علاوہ اس کے اس کلام سے اس زبروست اور بمندخیال شاعر کی طبیعت اور اس کے کلام کے ارتفاکی صبح حالت کا الذره سرتا ہے حبس کا جاننا ایک پرونسسر اور محقّ کے لئے تنایت صروری ہے - ممکن مے - کہ صدیقی صاحب ان امورکو واتعات کی کھتولی سمجیں -لیکن اِس کے مانے بغیر محقق موا مکن منیس ۔ صدیقی صاحب کے اس طعن امیر اعترام رارود نوازی کو دیمه کرجس کی النی لیس سے کم نیس - مجیعے معا ایک دوست كاخيال أيا- حبنول في ايك إر برى منانت سے يد فرما يكر أب جوت عرا ع تذكر ادر تعراك كلام حيات إلى - إس ساكيا حاصل سي إكس بمتر سوّا که انجن صابون سازی اور د باغت پر کتابیں مکھوا کر حیاتی سیس اعتراف كرتا بول كرمجيع لاجاب مونا برا اوربيي كيفيت ميس أج كيم محسوس كرنا مول ب اس کے بعد قابل لیکیوار نے حالی کا ذکر فزمایا ہے۔ اور شکوہ مند کے جید ت و لیمد کریے رائے دی ہے - کہ چرک ان کی مران اسی یہ اومی ہے -اس کے حالی کر بجا لحدر پر ماضی کا شاعر کھنا چا ہیئے ۔ " لیکن اِسی جملے کے بہلے جفتے میں فرماتے ہیں - کہ عالی نے اپنے زالمنے کی صبح مصوری کی ہم آور إِن معنول مين أن كا شمار حقيقي شعِراً مِن ميرسكنا ہے " بظام إن دولول جملول ميں تضاد معلوم موآ ہے -ليكن جومطلب ہے وہ ظاہر ہے - اپنے ز انے کی صیح تصدر کھینچنے والا ما منی و کیسے سرسکتا ہے - اِس میں شک نہیں کہ حال کر ماضی سے حدا نہیں کرسکتے - اور مرحال ماضی سرحاً امے لیکن مولانا مالی مرحم نے اپنے وقت کے حال پر اس کٹرت سے مکھا ہے کہ اُن کو بجا طور برحالی می کسا موزوں ہوگا۔ بھر اِنسانی نطرت کے متعلق جوج بکتے ره لکھ کئے ہیں - ان کا جواب اب ک مہاری شاعری میں نہیں ہے البتہ شوخی اور تستخراُن کے کلام میں نہیں - اور مدور و تت اِن خوش فعلیول كا تما -كس معنف يا شاعر بدأس وقت كك صبيح رائع مام بنيس برسكتي جب ک انسان اس کے پرت کلام کا مطالعہ ند کرلے - ورنہ ایسی رائیں ادھوری اور ٹائٹس سول کی 🛧 حالی کے بعد اکبر کا ذکر آتا ہے اور بہت سے شعر نقل کرکے جن میں

حالی کے بعد اکبر کا ذکر آنا ہے اور بہت سے سعر لفل کریے جن میں سے اکثر زبان رد عام ہیں ۔ اُن کی مشوخی ظرافت اور جکیمانہ نکات کی تشریح کی ہے۔ اِن اشعار کو صدّلتی صاحب مسان العصر کے ملہمات " فراتے ہیں ہ

ہماں کہ اضی و حال کی ترجانی تعتی - اب مستقبل شاع کا ذکر ہوتا
ہے - جس سے ان کا مطلب ا تبال سے ہے۔ یہ بیان بہت طویل اور یُر زور
ہے - اور قابل لکچوار نے اپنی طبیعت کا سالا زور اِس پر مُرف کر دیا ہے اقبال کی شاعری سے اِنکار کرنا کفر ہے - اور نہ ہمیں اِس سے چندال اُنواف
ہے - جو صدیقی صاحب نے اس حقیقت شناس شاعر کی تداحی ہیں بیان
کیا ہے - لیکن عمیب بات ہر ہے - کہ ا قبال کا چس قدر کلام المزل نے
اپنے دعولے کے قبوت میں بیش کیا ہے - وہ سب کا سب قارسی ہے اُردو کا ایک شعر بھی کمیں نقل نہیں کیا ۔ حالا کہ بحث سراسرارددسے به
اُردو کا ایک شعر بھی کمیں نقل نہیں کیا ۔ حالا کہ بحث سراسرارددسے به
ہیں - اُندول نے ہر زندہ اِنشا پرداز کی جو ذرا بھی شہرت رکھتا ہے - یا
مقبول ہے - خوب تقریف کی ہے - اور اگر کمیں کسی کے متعلق کمکا سا،
مقبول ہے - خوب تقریف کی ہے - اور اگر کمیں کسی کے متعلق کمکا سا،
دبی رابی سے کوئی جلد کہ دیا ہے تہ حجمٹ اُس کی بیٹیڈ بھی تھیک د ی
دبی رابی سے کوئی جلد کہ دیا ہے تہ حجمٹ اُس کی بیٹیڈ بھی تھیک د ی
دب سا ایس نیس جھوٹے باا جس سے ذرا بھی اندلیشہ ہو سکتا ہے ہ

اس کے بعد اُردو زبان اور اس کی ترتی کے متعلق مسلک مسائل پر بہت کی ہے ۔ مثلاً تاریخ ہیلو ۔ رسم الحظ فارسی عربی کا تعلق ۔ اُردو کے معلم کی صفات ۔ عامیان روش و جسے قابل کلجرار نے جعا نیپزم ، سے مرسوم کیا ہے ) انجن اُردوئے معلیٰ ۔ کا نفرنس معلمین ۔ اُردو اکا ڈی ۔ انسائیکلوسٹی اردو مکاتب ۔ اردو گفتگر ۔ ترجہ ۔ تالیف اور تعسنیف ۔ اِنسان فولسی ۔ یہ بھٹیں اگرچہ مختصر ہیں ۔ گربت ولیسپ اور کام کی ہیں ۔ اِنسین پڑھ کر جی لگیا ہے کہ کمچہ نہ کچھ کی معام عبائے ۔ لیکن اِس تبصرے میں آئنی گنبالش ہنیں ۔ مقابل میں متعلق معام الم یہ بیت ہوئور اور بہت کے قابل ہیں صدیقی صاحب نے بعض الی با بی سمجھائی ہیں۔ جوعور اور بہت کے قابل ہیں اور ان ہیں سے مرعنوان پر علیمدہ تکھیے کی صوورت ہے ۔ اِس کیج کا ایک ور اس می میارک فائل ہے اور ہمیں اُمید ہے کہ صدیقی صاحب کی برجش بو اُس کی میارک فائل ہے اور ہمیں اُمید ہے کہ صدیقی صاحب کی برجش بو نا جا ہے ۔ اور ہمیں اُمید ہے کہ صدیقی صاحب کی برجش میں انگن میں یہ بھی ہے اور ہمیں اُمید ہے کہ صدیقی صاحب کی برجش میں انگن میں یہ بھی ہے ۔ اور ہمیں اُمید ہے کہ صدیقی صاحب کی برجش اس کی اعلان میں یہ بھی ہے ۔ اور ہمیں آمید ہے کہ اس کی اعلان میں درانے نہ کرنا جا ہے ۔ یہ بھی تجویز ہے کہ اس ایکن کی مردستی میں اس کی اعلاد میں درانے نہ کرنا جا ہے ۔ یہ بھی تجویز ہے کہ اس ایکن کی مردستی میں اس کی اعلاد میں درانے نہ کرنا جا ہے ۔ یہ بھی تجویز ہے کہ اس ایکن کی مردستی میں ا

ایک رسالہ اردوئے معلیٰ ، کے نام سے جاری کیا جائے گا بہ صدایتی صدایتی صاحب قابل شکرتے ہیں کہ اُنہوں نے اس لکچر کوشائع کرکے اردو کے بی خواموں کو لیفس مروری امور کی طرف متوجہ کیا ہے ، ان کے طرز بیان میں ایک بائجین پایا جاتا ہے جس میں نشوخی کی حصلک خرورمہ تی ہے لیکن لیعن اوقات تفاظی کے المجاڈ سے المجھن پیدا مہدنے نگتی ہے ۔ صدّ لیتی صاحب اُدو کے اُن انشا پردازوں میں سے ہیں ۔ جن سے بڑی بڑی امیدیں صاحب اُدو کے اُن انشا پردازوں میں سے ہیں ۔ جن سے بڑی بڑی امیدیں

٢- اصلاح شخن

ہیں - دیکھنا یہ عمد کہ طبیعت کی انتاد اُنہیں کد مربے جاتی ہے جب یس استفراغ کی صلاحیت ہوتے ہیں د

دم تتير جناب محد عبدالعلى صاحب سؤق سند لميى - صفحات ٢١٠) عنوان سے کتاب کا مضمون ظامر ہے - سیکن اصلاحیں جس ڈھب سے حاصِل کی گئی ہیں وہ عبیب وعزیب ہیں ۔ اور آبابل مرتب کی حبرت طبع پر ولالت کرتا ہے - ہماری شاعری میں اساتذہ کی اصلاحیں برامی تدر کی 🖈 رِنگاه سے دنگیمی جاتی ہیں - اور بعض اصلاحیں جر قدیم استادوں کی رستیاب سرول جی یا مشهور ملی آتی ہیں - وہ بڑی آب واب آور مخر کے ساتھ ذکروں یا اسی تسم کی دوسری الیفات میں درج کی جاتی ہیں - کھید عرصہ میوا ممارے عنایت فرماً جناب صقدر مرزا بوری نے بھی ایک کتاب اِسی مضمول کی شائع کی مقی - نگراس میں اور اس میں فرق ہے - وہ قدیم اساتذہ کی اصلاحیں مفیں - ادریر معمر شعراکی ہیں - إن اصلاحوں كے بتم بینوالے میں جنا ب سوق نے بڑی ستم ظریقی سے کام سام - حصرت نے ایک می مزول مندوستان کے مختلف صوبوں کے مشہور شعرا کی خدمت میں ہمیں اور شاگردی کے ادعا کے ساتھ اصلاح کی درخواست کی ۔ بعض کی خدمت میں تر باقاحدہ سٹیرینی کے وام بیش کرکے شاکردی کی رسم ادا کی ہے - اِن برزگواردل نے حسب معول ستاگردسمجه كرعزل مين ايني منم ك موافق اصلاح دى - اور از را و استادی کچھ کچھ برائیں بھی کیں ۔ اس طرح النول نے اپنی سواری لول کو جن پر کم و مبش ۳۵ نامور اور مستند سعرا کی اصلاحیں بی - اِس کا پ میں مع کر دیا ہے - اصلاح کا ہے سیلسلہ کوئی یا نے سال تک رہے - ایک

ا قبال اور اکبر مرحوم تران کے دام بیں منیس اُسے - یافی کوئی اُن کی زُد سے نہیں بھا ۔ لعفی نے وہی زبان سے بیچھا حیمرانا جا ا ۔ مگر حضرت سون کب اسے ہیں - سرسو گئے - شاگرد ہو کے رہے - اصلاح نے محدودی لیف حضرات کو حیب انس کی نسن گن معلوم بعجو ٹی کہ ان کی اصلاحی عزلیس دومری جَكُه بھی اِسی غرض سے کمی ہیں تراہیں نشبہ مہوًا اور حضرت نشوق سے دریافت کیا۔ معلوم سِرِآ بیے کر سنوق صاحب نے کچھ اُلینی تھیکی دی کہ وہ خاموش ہو ا كَمْ - أسادى كا سنوق بهى برا بوا به اليم - عبل مين المكة - ادر برابراصاحين دیتے رہے - انہیں اصلاحول کی یہ ربورٹ مے - جر جھیب کرہمارے سامنے انہا رکیب کتاب کی رہے ہے ۔ کہ بہلے جلی قلم سے اپنی پوری عزل لکھ دی ہے م اس كے بعد ہرصفے كے ستروع ميں اينا اكب ايك شفر على فكم سے لكھا ہے-ادر حافثے براساتذہ کے اِم لکھ ہیں - رادر صفے کے متن میں الصلاح لقل كر دى ہے جب ستعر بركسى أسنادنے كيد ارشاد مزمایا ہے - وہ نعى اصلاح کے ساتھ لکد ویا گیا ہے ۔ جن حفرات نے جن ارشعار پر صاو بنایا ہے -و ہاں (ص) بنا کر اُن کے تخلص لکھ دیئے ہیں - اور جن حضرات سے سٹھر میں کرئی ترسم بنیں کی۔ اِن کے نام مرصفے کے اُخریس بکھے ہیں اور کوئی اُ نشّان ہنیں بنایا ہے - اگرکسی اسّادنے کمال شفقت سے اِسی زمین میں کچھ اشعار نذر کئے ہیں ۔ تو وہ بھی نام کی صراحت کے ساتھ نقل کر دیے ہیں ، اِس مجموع کر دیکھ کر مہیں منسی تھی آئی اور افسوس تھی میوا - منسی ترحفرت بشوق کی متوخی پر آئی ۔ اور انسوس اُن بزرگوں کی سادگی پر موا خير اس كا كجيه مضائقه نه نقاكه وه به سب اصلاحيس حيماب دين ليكن فضب یہ کیا کہ کتاب کے آخر میں اُن صاحبوں کے وہ تمام خطوط بھی شابل کر دھے بح النول نے زمائر اصلاح میں اپنے سعادت مندشا گردکو تھے اِن سادہ ول بزرگوں نے شاگردسمجہ کر کمال فی تکفنی اور سادگی سے جوجی میں آیا لکھ دیا عِ - وه كيا جانت عقد كر اس كا انجام كيا مول مالا عِ - ايك صاحب شاكرى كى مشائى ما لك رج مي - دوسرے است ديوان كے مصارف كے لئے جيدے کا امرار فرما رہے ہیں۔ تیسرے صاحب نے شاگردی کی مشائی کے ساتھ اساد کی خدمت کا بھی متاف صاف اشارہ کیا ہے - ایک صاحب فراتے ہیں کہ

جاب كے لئے أوس أنے كا كت جو بھيا ہے - تركيا اب سنديلي ين للرو مبين بنته ؛ إن بعارول كوكيا معلوم تعاكم ان كا شاكرد رسيد ير بعالما چوراہے میں مجورے كا - عرض حضرت سؤق في اپنے " اساتذه كرام" كَا نَامِ الْمِيلِكَ أُور أَن كَي رسوائي مِن كُوني وقيقة أنها نهيس ركها -جناب مثرق اِس کی وجہ یہ بناتے ہیں کہ " اس درمیان میں دلیتی زمانہُ اصلاح) اسامذہ کے ج خطوط نکاتِ ادبیہ کا گنجنیہ نظر آئے ۔ وہ بھی صیبے کے طور پر اس کتاب میں درج کر دیتے گئے ہیں۔ اگر کسی اساد کو یہ امر کچید ناگوار گزرہے و مجھے معاف کریں ۔ میں نے جو کھ کیا ہے۔ وہ ضیافتِ مبع ارباب دوق کے لئے کیا ہے ۔ آور اساتد ، معنبر و کے بنوض عام کرنے کے لیے ، اُ ادّل تریہ خط نکات ادبیہ کا ایسا گنبینہ نہیں جیسا کہ حضرت سٹوق فرالتے ہیں - اور کچھ اوبی بحث ہے بھی ترجامعے تھا کہ وہی خط حصابیة جن كَالْعَلَقُ أَدْبِ سِي مِنْ مِ عَيْرِ مُتَعَلَّقٌ خَطُوطٌ يَا خَطُوطُ كَمُ الْسِيمِ حِقْتُولَ كَمُ مچھاپنے سے جن میں کوئی ادبی بحث نہیں - انکاکیا مقصد ہے ؟ شاید ضیافت طبع ارباب زوق م مد نظر سم - طبع کے بعد معافی مانگنا سے اورستم سے۔ بهمار به حیال میں ان کو بیرحق حاصل نه تھا کر وہ خانگی خطوط بعبراجارت ئے شائع کرتے ۔ گرشاگرد تو بیٹے کے برابر سرتاہے اُسے اجازت کی کیا مرورت ہے طامره كرجب يرسفينيم زرين حضرات اسالده كي خدمت بين ينيع كًا - توبت صيخيل يس كے - يكر نيك - خفا بول كے - مكر اس سے كيا حالي ؟ جو مرونا تھا سو مرد کیا ۔ مصلحت ہی ہے کہ آب خاموش رمیں اور اس سے عبرت حاصل کریں - اور شاگردوں کی اصلاح سے پیلے اپنی اصلاح کی مرف متوجه مول 🖈

اب رمی اصلاح جس کے مفید ہونے پر بڑا طوار باندھا گیاہے۔ سو واجی می واجی ہے - بعض صاحبول نے اصلاح کے سؤق میں سرے سے مضمون ہی بدل دیاہے۔ کوئی صاحب مطلب بنیں سمجھے اور شعر کا طلحہ مضمون ہی بدل دیاہے۔ اور کہیں کے رکھ دیا ہے۔ کسی نے صلاح دے کر شعر کولپیت کر دیا ہے۔ اور کہیں مصنمون ہی خط ہو گیا ہے۔ البتہ کہیں کہیں کوئی اصلاح اچھی ہی نظ ہجاتی ہی خط ہو گیا ہے۔ البتہ کہیں کہیں کوئی اصلاح اچھی ہی نظ ہجاتی ہے۔ عبر جو صاحب بھیرت ہیں دہ تو اِن اصلاح ل کو دیکھ کر ان کی صفحت

سمجھ لیں گے۔ لیکن ہو مبتدی ہیں ۔ یا جنیں شعر کھنے کا نیا نیاستوق سبوا
ہے۔ انہیں برلمی انجین بیدا ہوگی اور کچھ لعبت بنیں کہ وہ اصلاحوں کے
اس طرار سے گراہ ہو جائیں ۔ جہال حضرت سٹوق نے اتنا کھڑاگ کیا
ہے۔ اگر وہ ہر سٹعر کی اصلاحول پر ایک مختصر سا مما کہ بھی سابھ سا تھ
کاکھ دیتے تو بہت اچھا ہوتا۔ اور اس حالت میں یہ کتاب کچھ نہ کچھ هرورمفندولی اس کتاب میں ایک دوسری عبدت یہ ہے کہ حضرت نیاز نتج پوری ماحب ، صاحب نے تو سٹروع میں کتاب کی لقریب انجھی ہے۔ ویباچ ہمارے محرم مولینا سٹر پر نظائو نے مقر پر فرما ہے۔ مقدمہ جناب سلطان حیدرصاحب مولینا سٹر پر نظائو نے مقربر فرما ہے۔ مقدمہ جناب سلطان حیدرصاحب جوش نے لکھا ہے۔ تبصرے جناب امیرا حمد صاحب علوی اور ہمارے شفیت میں میں اس نان کی ہیں۔ اور بڑھنے کے قابل ہیں ، تحربریں سنجیدہ اور بڑی شان کی ہیں۔ اور بڑھنے کے قابل ہیں ، محرب سند تھا۔ اور ہو ہمارے سے سکن نہ تھا۔ اور ہو کا ایسا اجھا سامان حجم کیا ہے۔ جوکسی دوسرے سے مکن نہ تھا۔ اور ہو کا ایسا اجھا سامان حجم کیا ہے۔ جوکسی دوسرے سے مکن نہ تھا۔ اور ہو کہنت اور کاوش ابنول نے اس میں اسمانی ہے وہ فی الحقیقت تابل دادی میں میں اسمانی ہے وہ فی الحقیقت تابل دادی میں میں میں اسمانی ہے وہ فی الحقیقت تابل دادی میں میں اسمانی ہے وہ فی الحقیقت تابل دادی میں میں میں اسمانی ہے وہ فی الحقیقت تابل دادی

سی بارهٔ دِل از حضرت خواجه حسن نظامی من که ابک دهوبی کانوندی تماط بر

جاری جاا ئیں روٹی بنس کھانا۔ جاداؤں کی بیج اوھر کنارہے برمہ مرکھ دے۔ اور ایک علم بھر کرلا ہ

حَبُوا حَبُو - تَحْبُواْ حَبُو - حَبُوا حَبُوا حَبُو كذاب ي نذا كريال إن الكراني كذاليه صابن كريا يه كذا

کیوں ری نتواکی ماں ! دریا کا یاتی گدلا - صابن کم - میں کیونکر اِن کیڑوں کوصات کروں ؟

حيرا حجو رحبوا حجو الحجوا حجوا د مُلفو درخت كا بيّنه سُوكه كرمُرا - بهوا الراكر له على - اب خبر نهين - بير بحيدًا بثوا كب ملے كا ؟ حَيُّوا حَيْد - حَيُّوا حَيْو - حَيُّوا حِيْد ﴿ میرابیل استیوں سے بڑا۔ تھوڑوں سے بتر - ریل سے زیادہ البدار پیرتوکتی ہے کہ امیر بڑے ہونے ہیں - ان میں بڑائی میرے دم سے ہے-میں مطبے کیٹیے نہ بہناؤں تو ان کی عونت دو کوڑی کی مہر جائے + حَيُوا حِيهِ - حَيُوا حَيْدٍ - حَيُوا حَيْدٍ ٠ بعرب خفه بارون تعونك بننا حياكتي عارون كعونك سنتی ہے! اس کی فذی گھاٹ پر ان ہے - چیزی جوں وھلواتے لائی مے - تو میری بات مان ایر جولا من کے صابن سے وصلے گا حس کو پر ام كى تعملى مين يرشط وُل كا - نتيج آگ جلاوُل كا - اور تعيريد كا أَ حا وَنكا ٠ كمرايا -ميل كتا - ياك برُوا - صاف برُوا - ابكسيى سىسى م ا اد\_\_\_\_\_م و محيوا حجيو - حجيُوا حجيو - حميُّوا حجيو ÷ یہ تن - وہ من - لو وهوبن سی دهوبی - سب ہیں ساجن – تو و هوبن سي دهوبي + حَهُوا حَبِيو - مِهُوا حَبِيد - حُمُيوا حَبِيو ﴿ کنے دے ہم کمین ہیں - ہم مولے وہ قبین ہیں - وکیفتی تہیں سارے ہار ہیں میرے } تھ ہیں میں - اور میں ان مومیقر بیر ٹیخار راہ سول ﴿ ﴿ حَيُوا حَمِيو - حَيُوا حَيُو - حَيُوا حَيْد یٹرب ٹگرکے چودھری نے کہا ۔ جوسارے سنسارکے میلے تنوں کر، وهدنے کہا تھا۔ اسلام عزیبول سے منروع میڈا۔ اور پھر عزیبول میں کہ مائلگا ۔ زلس مم مم مر دونول آینے چردھری کے بیان پر مکن ہیں - اسلام مم سی ہم اسلام میں - اور سب امیر میے والے من و قریم کلام یں \*

۔ چُوا کِبو ۔ چُوا کچو ۔ چُھوا کچو ،

(۲)

چيرُ رام -جيرُ -چيرُ ،

لکا پکوکر دہیں دھریا ۔ لے جا ری وہیں دھریا ۔ تجھ سے اتنا کہا ۔ ہیں دو فی نہیں کھایا ۔ ان کہا ۔ ہیں دو فی نہیں کھایا ۔ آن اور خبل دو بہن بجائی ہیں ۔ اُن نے با والم وہ جنت سے نکالا ۔ جبل نے باؤل میں بیڑی ڈالی ۔ آدھی دات سے اس دریا میں کھڑا ہوں ۔ اور بانی کا نبیدی ہول ۔ جب جُن نے جلایا تو اس کی بہن اُن سے کما محیت ہو ؟

چھیٹو رام ۔ چھیٹو ۔ چھیٹو ۔ جھیٹو ، ناری کنارے میں کھڑی اور یا نی سجبل مل ہوئے

برق عارف یں سرق اور پائی کن ک موسکے میں میل پیا اُجلے ری میرا کس بدھ ملنا ہوئے

چپيز رام سچيا چپيا ه

کپڑے وصوئے ماری عمر دریا کے کنارے محزر گئی مگر اپنہ کہا میلا کا مبلا رہا مصاف شخرے اور اُجلے پیا کی نظروں میں میری کیا تدر ہوگی ساور اُس تک کیونکر بینچنا نصیب ہوگا ہ

چيبُررام - جيبيُررام - جَيُبُوا حجو ه

اجھا ری! ذرا ایک بات اور سنتی جا۔ دیکھٹو۔ خدا آسمان کی کھڑکی میں جھانک کر مجھ سے کچھ کہنا ہے۔ پورا تو سجھ میں نہیں کمیا۔ سولٹ اس کے کہ اس نے کہا ہے

> رام حجروکے بیٹھ کے سب کو مجرا کے جسی جا کی جاکری ولیسا وا کو دے

نوجب اُس کی دین عاکری پرھے تو لا میں نہی اس دریا ہیں جہاز چلاؤں۔دھوبی کیوں کہلاؤں امیرالبحر کیول نہ بنوں ۔ اس سنسار ہیں کرن کی مجبرن

سرس کے ہو کرنا ہے ہاتا ہے ۔ میں نے ساری عمر کپڑے دسوئے ۔ پہنے کمکھ پر نیت رکھی ۔اتنا ہی ملا ۔خیال سم گلے بڑھاتا ۔رام زیادہ مجمواتا ہ

چينورام - جيتا رام - هوا حجيو 🛊

اری ننواکی ال! تُو تو خفا ہو گئی ۔کمان علی گئی ۔ لا میں روٹی کھا کُول ۔ تو جا منت } نیرا خیال ہوگا کہ میں نیرے خفا ہونے کی بروا نہیں کروٹکا ۔ اری المجمد کو تو اس کا براا وگفہ ہوتا ہے ۔ اور ول میں بڑی جلن ہوتی ہے :

سائیں نیں مت ہانیو آوہ جھوڑت موہ جہین گیلے بن کی لاکڑی سُلگت ہوں ون ربن

حچی ہو۔ چی ہو۔ چیا۔ رامہ جیتی ہ اری کل رات کا خواب من اسمیں نے دیکھا۔ ایک سُندر عورت اپنے بالم کہ ایس پنے سے دیکھ رہی ہے ۔ گر منہ سے کچھ نہیں کہ سکتی ۔ اتنے میں اس کا پیتم پیارا کہیں جہلا گیا۔ اور وہ اِٹھ کلنے گی کہ اِٹے اِ میں تو دو بتیں ہی مذکرنے یانی تنی کہ پیا پچھر گئے ہ

میں نے کہا۔ تو کون ہے ؟ اور یہ مرد کون تھا ؟ فورت بولی۔ میں رکرح یعنی التی ہول اور یہ مرد پر ہے ملکتی المظہر عشق ہ ہے یہ خواب دنیا ہے اور فالم اسباب ہے۔ اس فورت کی بات تو میری سمجھ میں نمیس آئی۔ اس اتنا صرد ہوا کہ اس نے جو دولم پراھا تھا وہ یاد ہو گیا ہے شہنے میں مورے کی لیے کہ مذ سکی کچھ یات سوتی تھی ۔ روتی ہم تھی ۔ مدت رہی وو بات

ال ننوا کے بالی ایر تو بنا تو میرا پیا - میں نیری پیاری - تو میرا دھو بی اس کو پی پی شری دھوہن - بھر یہ بہا پی کہاں ؛ کیدل لیکارنا ہے ؟ اس کو پی پی کہائے کا کیا تا ہے ؟

تو کیڑے وصر بھلے تو کچری جائیو-اور پیا پیارے کے نام کو انگریز بہاورے اپنے نام ککھوا لاٹیو-اس کے بعد پلیہا پی کو لیکارے گا تو ہیں نالش کروزل کی ہ

نہیں ننوائی مال اِ بہ تیرِی نعلی ہے۔ پی کا پکارنا۔ پیا کا بیارا بننا سمان نہیں ہے۔ دیکیمو مجونرا بیسا کالا ہوتا ہے گر پی کی محبّت میں اس کے سند کی رنگت زرو ہوتی ہے۔اری اِ اس پریم کی بطری کھن بلیاہے۔ بیبیا بھی حبوط موط بی کو لکارہ ہے۔ اور تر نبی خواہ مخاہ اس میں جگوا کرتی ہے۔ اری اِجن کے من میں ہی بنتا ہے۔ ان کے مُمن زرد پرلے مباتے ہیں۔

ما من میں پیا ہے وا مکھ بیرا ہوئے

جا لے جا ری إ دہیں وهریا - لکا بكو كر وہیں وهریا ہ

نوا کے ہالی ا بیر رات کو چکوا چکوی الیس بیس کیا گیا ہاتیں کرتے تھے ، میں محے تو اتنا سُنا کہ چکوا جمنا کے اس پار اپنی چکوی کو پکارنا تھا۔ اور چکوی اس پار اپنے چکوے کو اواز دیتی تھی ۔جب ان کمے پر تھے تو یہ

اُر کر پاس کیول شیس ماتے تھے ؟

دلیانی! اس پریم کی مزاردل رہیں ہیں۔ کہیں پروانہ چراغ پر ان کر مبل جانا ہے۔ او ہے کو معناطیس کی محبت دی گئی ہے۔ او ہے کو معناطیس کی محبت دی گئی ہے۔ دوڑتا ہے۔ ترکا کہ با بحبت دی گئی ہے۔ دیار پانا ہے۔ ترکی کہ سینے سے جمٹ میانا ہے۔ گر میکوے بر فریعة ہے۔ دیار پانا ہے۔ گر میکوے میکوی کی محبت ہیں ہے کہ دہ عبدائی کی بہار دیکھیں۔ وہ اپس میں مل نہیں سکتے۔ سازی عمر ترستے رہتے ہیں۔ اسی داسطے تو کہا ہے کہ میکوے میکوی کو سکتے۔ سازی عمر ترستے رہتے ہیں۔ اسی داسطے تو کہا ہے کہ میکوے میکوی کو سکتے۔ مدرے الحائے ہیں ب

چیو رام مجیو - چیو :

تنوا کے بالو! توکل کہاں تھا ؟ بٹرب نگر میں ہادت چودھری سارے

سنسار کے تنول کو دھونے ایک کھا۔ اس کا بھیر مجھ کو بنا کہ یہ کیا بات تھی ؟

ادہو۔ تو تو بوی مورکھ ہے - چل سجھے توالی میں لے میلوں - دیاں بہمبید

سجھ میں ام جائے گا - قال گا دہے ہے ، -

میری میلی گداریا دهو دے

دھوبی نے کہا۔ برمیل گدری سادی ونیا ہے۔ خود ہاسے وجود ہیں۔ اور ان گناہوں اور شک و شبر کے دھتوں کو صاف کرنے کے لئے خدانے یٹرب نگر میں جو عرب میں ہے اور جس کو مدینہ میں کہتے ہیں۔ ایک بلیے چود مری کو پیدا کہاجس نے سادے جمان کے دھبتے وور کروئے۔ اور یہ سب میل گدڑیاں دھوکر رکھ ویں یہی تو وجہ سے کہ میں بیچارہ غربب وھوبی کاغذی گھاٹ پر کہاے وھوٹ کا یا ہوں ہ

## مثارات سأنس ارسید محر مرسی انسانی بجلی

اسماکی کی کہا کا طوفان دکھا ہے۔ جس میں چک اور کریج تعنوں ہوتی ہیں۔ کہی یہ بارش سے قبل ہوتا ہے۔ جس میں چک اور کرو وغبار ہیں۔ کہی یہ بارش سے قبل ہوتا ہے۔ اور اکثر اس وقت ہوتا ہے۔ جب گرد وغبار ہی آتی ہو۔ بارش سے قبل کا اکثر خطرناک ہوتا ہے۔ اور بمبل کی گرفے کے حوادث اکثر ہوتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہو یا ہو چکی ہو تو کہی یہ طوفان دیکھنے میں آتا ہے۔ کر تیجلی گرفے کا حادث کم ہوتا ہے۔ ابتلائی قومیں بن کے دمائی قوا نشو و نما اور تربیت یافتہ نہیں ہوتے۔ ہر مظہر قدرت کو داوتا سمجتی ہیں اور بحلی کو اکثر پرجتی ہیں۔ بیمال تک کہ قرون وسطی میں یورپ میں خوال مدار کرگا جا کہ کرا ہو اگر کی اس کر کا ما مرکم کا کہ ان کر گرا ہو اگر کرا ہو اگر کی اس کر کا کرا ہو اور کا اس کو کرا ہو اور کرا ہو اور کرا ہو کر

جسی ہیں ہور ہی وہمر پربی ہیں۔ یک سامروں سال کی بیانی ہے اور اس میں یورپ ہیں خیال پیدا ہوگی تفاکہ گرجوں کے اگر گھنٹے بجائے جائے جائیں تو طوفان کل جائے گا۔

ادر جب طوفان تا تفاتو گھنٹے بجائے جاتے تھے۔ چنانچہ یورپ کے کسی گاؤں ہیں اسی طرح طوفان آیا ادر تمام گاؤں کے لوگوں نے رستیاں پکڑ کر کرجے کے گھنٹے بجانا شروع کئے۔ اتفاق سے اسی وقت بجلی گرجے پر گری۔ ادر بہ سب فنا ہوگئے۔ یہ محن جالت کا سبب ہے۔ ہندوستان ہیں ہمی لوگ بجلی کے شفتی عجب عجب تو ہمات رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ سیاہ یا مشرخ کی ہے۔

متعلق عجب عجب تو ہمات رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ سیاہ یا مشرخ کی ہے۔

متعلق عجب عجب قر ہمات رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ سیاہ یا مشرخ کی ہے۔

میر نیادہ گرتی ہے دورہ ولیا ہے میں کالے سانی سریا دورہ ولیا جائی

متعنق عجب عجب توتہات رکھتے ہیں۔ بعض کا خیال ہے کہ سیاہ یا مترخ کہرے پر بجن زیادہ گرتی ہے۔ بعض کی رائے میں کالے سانپ پر یا دورہ والے جانور ہ۔ گرتی ہے۔ نیز اس شخص پر جو اُلٹا پیدا ہوا ہو یا جس کی جیب میں گنجہاں یا پاڈیا اور دھات کی چیز ہو۔ اسی طرح کے اور لغو خیالات بھی عوام میں پھیلے ہوٹے ہیں ،

مند جد فیل مضمون میں ہم سائیٹیفک وجہ بجبی کے طوفان کی سمجما بُنگے۔ اور میر سے بی بٹائیں گے کہ بجائے گھنٹے وغرہ بجانے کے کیا طرایقہ اضابار کرنا چاہئے بہس سے مکان اور جان محفوظ رہ سکیں ،

سب سے پہلے امر کمین قبیعی ہنجن فرینگلن نے سلاکے کئر میں ہر دریا فت کیا کہ مصنوعی بجلی بینی وہ جو رگڑ سے پیدا ہوتی ہے۔ یا مشین وغیرہ سے تبار

ہوتی ہے اور اسمانی بجل ایک ہی ہیں۔ فرق صرف یہ ہے کہ وہ مطبع ہے ادر ہم اسے بنا سکتے ہیں -اور فابر میں رکھ سکتے ہیں -اور بیر آسانی بر ہمارے قابر کی ہے اور نہ اس برہم نے اب ک اپنا اٹر جایا ہے ۔ بلکہ ممبی مجی بہ ہم کو ہلاک میں کر دیتی ہے۔ سب سے پیلے اس نے ایک پتنگ ریشی کولاے کا بنایا اس پر ایک تابنے کا تار لگا کر ادر ایک ڈور باندھ کر اس پننگ کو آسمان پر چڑھا کر پنچھے ایک رسٹمی رومال سے اُسے بکڑا۔ گر ڈور میں ایک کہنی کھی باندھ دی رجب کنجی کے پاس کوئی انفہ لے جاتا تھا تو چنگاریاں نکلتی تقییں۔ اسی ڈورسے اس نے اپنا لیڈتی مرتبان LYEDEN JAR محرنیا۔ جس سے برٹا بت ہوا کہ اس بحلی میں جو زمین پر ہے۔اور اس میں جو کہ سمان پر ہے کھ فرن نہیں ہے۔ یہ نظریہ فرینکن نے انیسویں صدی کی ابتدامیں معلم کر لیا تھا -اور اسی نیا پر اس نے برق ربا LIGHTNING CONDUCTOR بنایا جو مکاول برجبول إدر منارول به لگایا جانا ہے۔ ایک روسی برونسسر اسی تسم کا تخریه کرنے میں ہلاک ہوگیا ۔ کیونکہ اس نے اس رکٹمی رومال کی احتیاط نہیں کی تنی رجو فرینطن نے اپنے ابتدائی بخریا ہیں کی تنی م ی انھارویں صدی ہی میں معلوم ہر گیا تھا۔ کہ بادلوں ہیں دو تسم کی بجل ہوتی ہے۔ ایک کا "مثبِت" دوسری کا منفی " نام رکھا گیا۔رسا ا س مان کیا گیا کہ مشبت سے منفی کی طرف بجلی رواں ہوتی ہے یا یول سجھنے کہ جس طرت سے بجلی آتی ہے اس کا نام مثبت رکھا ہے اور مداق ہے۔ اس کا نام منفی رکھا ہے۔ مقناطیس کے مانند فیر مبنس بجلی ایک دوسرے
سے ملنے کی کوشعش کرتی ہے۔ اور بہم جنس سے گرین کرتی ہے۔ یعنی دو
اند شبت کے برابر رکھ دیس تو ایک دوسرے کو دھکیلیں کے اور ان کی
بجلیاں مہیں ہیں نہیں ملیں گی۔ گرجب شبت اور منفی برابر رکھ دئے جائیں تر بحلی کی کوشعش ہو گی کہ بہتے میں ہوا کو نوڑ کر ایک دوسرے سے بل جائیں۔ اس میل کے وقت ایک تم کا شعد پیدا ہوتا ہے اور سائٹے كى أوازا تى ب معمل (LABORATORY) مين ومسرسك WHIMSHURST ایک عام چیز ہے اس میں سے کئی کئی ارکیج لمبا شعلہ نکل سکتا ہے، اور

شاید ہی دنیا میں کوئی بحلی کا طالب علم ہو گا جس نے ناوانسٹگی میں اس

کے تارکا محشکا نہ کمایا ہو۔ اس مشین میں کئی ہزار وولمن پیدا ہوتے ہیں۔ گر ہونک اس میں رو کم ہوتی ہے۔ اس لئے اومی نہیں مرتا۔ باول میں ہیں ہیں وہ تم کی بجل یائی جاتی ہے ۔جب ایک باول دوسر بازوں میں ہیں ہیں دو قسم کی بجل یائی جاتا ہے تو ایک میں سے بجلی رفتلف قسم کی بجل کے قریب ہوتا ہے تو ایک میں سے بجلی دوسرے میں بعرجاتی ہے۔ اور چبک پیدا ہوتی ہے ۔ بعض وقت اس کے مادور ہوتے کی وجہ ساتھ ہو ساتا ہوتا ہے ۔ دوری کی وجہ سے اور اس کے کردور ہوتے کی وجب سے ساتا زور کا ہو تو گرج ہم کو ساتھ ہو ساتا کو دیت ہے۔ اور بعض وقت جب یہ ساٹا زور کا ہو تو گرج ہم کو ساتا کی دیت ہے۔ اس بجلی جو ایک باول سے دوسرے بادل میں سرایت کیے اس می سرایت بعض ادقات ایک بادل سے دوسرے بادل اور دوسرے سے ہیں ہو میں مرایت بعض ادقات ایک بادل سے دوسرے بادل اور دوسرے سے تیسرے کے اس میں اس قدر زور ہو جاتا ہیں جب کہ ہوا نہیں روک سکتی ۔ اور یہ ترمین پر گرنا چاہتی ہے۔ بجل کی ایک چوک بعض ادقات سیکنڈ کے گئ لاکھویں جسے کے بیقفے کی ہوتی ہے۔ بجل کی

میں جبی بعرتی مبلی جاتی ہے بھال کہ کہ اس میں اس قدر زور ہو جاتی ہے۔ کہ ہوا نمیں روک سکتی - اور یہ زمین پر گرنا چاہتی ہے۔ بجل کی ایک چہک بعض ادقات سیکنڈ کے کئی لاکھویں جھتے کے بیقنے کی ہوتی ہے۔ گراس کی شدت کی وجہ سے ہم کو معلیم ہوتا ہے ۔ کہ زیادہ دیر جیکنی رہی۔ اس میں کردول گھوڈول کی قوت ہوتی ہے ۔ گرانسوس کہ اب تک بر ہم کہ رمعوکے دے رہی ہوتا ہے ۔ گرانسوس کہ اب تک بر ہم کہ رمعوکے دے رہی ہے ۔ اور انسان کے قابر میں نمیس ا سکی ۔ دنیا کی تمام قرق کی طرح یہ بھی کم سے کم مزاحمت کا ماستہ ومعوندتی ہے۔ چنا نچ جلند عارتیں جمنی ۔ منا رہے ۔ برج ۔ ورضت وغیرہ جو اس کے قریب آ گئے۔ ان کے ذریعے سے زمین میں چوست ہونا چاہئی ہے ۔ اور ہونکہ ان چیزول میں کچھ ذریعے سے زمین میں ہوتی ہے۔ لاکھ ان دونول قرقول میں لینی بجل میں اور شے ذریعے سے زمین ہوتی ہے۔ ایس کی نمیل میں اور شے مذکر میں ایک کشکش ہوتی ہے ۔ ایس بجل کی شکل میں ان دکھی ہوگی۔ اور کڑا کے کے ساتھ کرنی ہے ۔ ایس بجل کی شکل میں ان دکھی ہوگی۔ اور کڑا کے کے ساتھ کرنی ہے ۔ ایس بجل کی شکل میں ان دکھی ہوگی۔ اور کڑا کے کے ساتھ کرنی ہے ۔ ایس بجل کی شکل میں ان دکھی ہوگی۔ اور کڑا کے کے ساتھ کرنی ہے ۔ ایس بجل کی شکل میں ان دکھی ہوگی۔ اور کڑا کے کے ساتھ کرنی ہے ۔ ایس بجل کی شکل میں ان دکھی ہوگی۔ کو کہ میں بوتی ہے ۔ ایس بھرتی ہے ۔ ایس بھرتی

اور کڑا کے کے ساتھ کرنی ہے - ایسی بحلی کی شکل آپ نے دہیمی ہوگی۔

کر منان پر ایک لہریے کی سی ہوتی ہے - است FORKED. LICHTNING یا
کے دولت بحل کا ایک ہیانہ ہے بیانہ ہے بیانہ ہودولٹ کی قرت ہوتی ہے - پہلول اور بجلی کی
دبشن ہیں ااسے ۱۷۰۰ یا شافی ۱۵۰ دولٹ میرٹ ہیں۔ ان میں جھٹکا لگتا ہے اور اگر دیر تک تاریج سے
منصل ہے تو طوال ہوتا ہے - امر بار میں بجلی کے ذریعے ہی قصاص لیا جاتا ہے - ایک مزاد دولٹ کی تعضی برائے نام جھوجانا ہی انسان کو عدم آباد بینچا نے کے لئے کانی ہے ر

برق شاخسارہ کہتے ہیں۔اس نقربے کو معلوم کرکے فرمینکلن نے تجویز کی کہ اگر عارتوں پر ایسے تاریخ میں مزاحمت کم ہو بلند مقام پر لگا دیں تو رہ بر نسانی برگا دیں تو رہ بر نسانی برگا کو گا دیں تو رہ بر نسانی بحلی کو گزار جانے دینے اور نہ عارت کا بنجائی اختیاط کی صرورت ہے۔کہ بر نقصان ہوگا ۔گر بہاں اس بات کی انتہائی اختیاط کی صرورت ہے۔کہ بر ار زمین میں وُدر تک مکرا جلا جائے منتک زمین پر بھی حاجز ہے۔ لینی بجلی کر روکتی ہے۔ لہٰذا ایسے تار زمین میں اتنی گرائی تک لے مائے مائیں جہاں موسم گرما میں نمی نبکل اسٹے -اس تار کو جو اکثر آیک پوڑی پٹی کی شکل میں لگایا ما ا کے -ایک تانیع کی جادر ادم کے ایب سے فرب وصل کرکے اور جال وے کر دفن کریں۔ اگر باریک کو نلے بیس کر اس گڑھے میں بھر دیں اور اسے پانی سے خوب تر کر دیں تر نمی دیر ہا رہتی ہے۔اکثر اس تار کو کنونیس میں آبار دیتے ہیں یا بانی کے نل سے ملا دیتے ہیں۔ اس طرح نار کو لگانے سے صافات مل مو جاتی ہے۔ اسے اصطلاح میں TO EARTH با "زمیننا" کتے ہیں۔ ایسے مکانات پرجو ایک دوسرے سے علحدہ ہول یا بہاڑی پر ہول - برق ربا لگا نا صروری ہے۔شہرول کی الیس عارتیں جو متعمل چلی آتی ہیں۔ ان پر بھلی کرنے کا ا البينه اتنا نهيس ہونا جنتا منتشر عارتوں پر ہوتا ہے۔ نشہر میں بھی البی عمارت پر ہو دوسری عماللول میں سر برآوردہ مو برق ربا نگا دینا جاسٹے - الیبی عمارتمیں جمعی سی میں جن میں دو یا زیادہ منارمے ہوتے ہیں۔ إگر سب مناروں پر بار لگا دینے جائیں تو مناسب ہے۔ مکان میں جال دھات لگی ہو خصوصاً مین کے سائبان الملیں فرور زمیننا چاہئے۔ اگر یہ سائبان لا ہے کے تعمیم پر ہول۔ نو ان کے نیج دہمیمان عاہئے۔ایے سائبانوں کو ایک لوہے کے نار سے ملا کر تار کو زمین میں د من مر

وینا جا ہتے یا پائی کے پائپ سے ملا دینا چا ہتے ہ

جیسا کہ ہم اور بیان کر چکے ہیں کہ بجل کم سے کم مزاتمت کے ساست

سے گزینا چا ہتی ہے۔ بین وہ موسل میں سے گزینا لیند کرتی ہے۔ برتا بلہ کسی فیر
مرسل یا حاجز چیز کے۔ تمام دھائیں موسل ہوتی ہیں۔ اور اسی گئے دھات کے
خصوصاً تمانیے کے برق وہا بناتے ہیں ۔ گر علاوہ دھاتوں کے اور بھی چیزیں ہیں
خصوصاً تمانیے کے برق وہا بناتے ہیں ۔ گر علاوہ دھاتوں کے اور بھی چیزیں ہیں
لہ تمام دھاتوں میں سب سے کم مزاعت جانی ہی جوزانیے میں ہوتی ہے۔ گر جاندی چرکئرہت گراں
ہوار جاتوں می ہے۔ اس لئے عام عور پرتا نیا استعال ہوتا ہے ،

ہر موسل ہیں۔ مثلاً کاربن اور دھوال مجر دھوال جمنی میں سے لکاتا ہے وہ مجی مصل ہے۔ اس کئے بجلی کا جس وقت طوفان سکے تو اس انسان کے یاس نہ بیشنا جائئے۔ بلکہ وسط کرے میں ایسے تالین یا درمی پر بیشتا میا ہے جو سوتھی ہو-یرنکه خطک کیڑا جہاں ماجز ہے وہاں تر کیڑا نہا بٹ عدہ مرصل بن جا کا ہے اگر آپ جنگل میں ہوں اور بجل کا طوفان کا جائے ۔ بعنی بیر معلوم ہو کہ بالکل ست الاِس رہے۔ تو یہ خیال رکھنا جائے کہ بجلی کے گرنے کا امکان ا برزیادہ ہے۔ ایسے وقت میں کسی اُو پنجے درفت کے بنچے بناہ نہ لیں كيونكم بلند چيز بر نجل كے كرنے كا اختمال زيادہ ہے۔ يه ممكن سب كه ليفن وقبت ورفت پر بحبل گرے إدر اس کے بینچ ہو ناومی ہے ۔ وہ براہ راست اس کی زومیں تو نہ آئے گر درخت کے گرنے یا اس کی کسی معاری ٹاخ کے گرنے سے رہ مجروح ہد سکتا ہے۔ ایسے وقت پانی سے تھیکنے کی پروا مذکرنی واسمے ۔ بکد درخت سے ہٹ کر گھلے سیدان میں م مانا ماسئے۔ اگر کھنا جنگل ہے تو اُو پنچے درختوں کی پناہ نہ لیے بلکہ کسی جھوٹے درخت یا حماری کی اور کیڈیا جائے۔ اگر کوئی شخص موٹر یا کشن میں سوار ہو اور طوفان بالكل سريه مو زكشتي مين لييك جائے- اور موفر أكر جليل ميدان ميں بهو تو سواری سے اُزکر اس کے پاس تعواے فاصلے پر لیک مانا جاسئے - کیونکہ سواری نسبتاً زیادہ بلند ہے ۔ اگر کوئی گڑھا بل جائے ۔ تو کڑھے میں کیشنا زیادہ ہترہے۔ اگر بہت سے الدومی ساتھ ساتھ جا رہے ہول تو سب کو منتشر ہو مِإِنَا جِائِهُ - ایک مِلَه مد رہیں -اگرانگ عبلا رکھی ہو تو انگ سے وور مبتھیں -کہنکہ دھواں موسل ہے۔ادر بخلی کو اپنی طرت متوجہ کرنا ہے ۔ بلیٹے رہنے ہیں می سبناً زیادہ خدشہ ہے۔ کیلے کہاے حفاظت کا باعث ہو سکتے ہیں۔ کمونکہ شوکھے کیڑے کے مقابلے میں گیلا کیڑا بہتر موسل ہے ۔اگد کسی پر بجلی گرینے وال ہے۔ أو تدادہ إسكان يہ ہے كه وہ كيلے كيرون ميں سے بعن السان كى ری سے کرر ہائے ۔ اور جہم ہیں سے ہو کر ما گزرے ۔ اگر کوتی لمبی الائی سطح پر سے گزر جائے ۔ اور جہم ہیں سے ہو کر ما گزرے ۔ اگر کوتی لمبی مکڑی یا برجھا ہو نو اسے گاڑ کر اس سے قدرے فاصلے پر لیک جانا جاستے ۔ اگر لکڑی الل خنک ہو تو گیلا کوا اس بر لپیٹ دیں کہ زمین تک بنیج مائے۔ چیری جس کے باتھ ہیں جو اسے اس کی احتیاط صرور رکھنی ما ہے کہ

جیتری اور زمین مک صرت وہی ایک واسطہ نہ ہو ۔ اگر اوہے کی فرنڈی ہے تر اُسے زمین پر لگا کراس کے نیچے بلیٹہ جانا جائے۔ تاکہ اگر بجبی گرے اُو تازں میں اور فرنڈی میں ہو کر زمین میں جلی مائے۔ یہ سب احتیاطیں صرت جلنیل میدان میں اور اس وقت کرنے کی ہیں رحب یہ و کھ لے کہ بالكل سر ركبيل برن شاخيار كى مورت مين جبك رسي ہے - أكر ممر بير برن مرسف بنبس چک رہی ہے۔ تو بھر ان اختباطول کی فنرورت نہیں۔ برت شاخانہ کی علامت یہ ہے۔اس میں کوک ہوتی ہے۔ادراس کی شکل

لهریے دار ہوتی ہے ہ

برق رُباکے باس کھراے ہونے میں تو کچے اندلیٹہ نہیں کونکہ مجلی مرے گی تو سیدمی زمین میں پروست ہو مبائے گی ۔ مگر جس وقت مجلی کا طوفان کمیں می آر ا ہو تو ارکے جنگوں سے دور رہنا جا ہتے۔ بعض افغات کا می جبنسیں ریل کے کنانے کے تاروں کے پاس مری ہوئی ملی ہیں - مالانکہ ان کے سر روطوفان نهیس آیا بلکه کسی دور مقام پر طوفان آیا - نار پر بجلی گری - اور چونکه تاریجفن وقت زمیننا نهیس ہوتا - بینی لکڑی یا پیضر پر لگا موتا ہے با ا کے کمیے بھی خلک نمین پر ہونے ہیں اس لئے بجلی بجائے زمین میں جانے کے نار میں مپنیج کر دُور وُور تک جو اس کے قریب ہوا ہلاک سکر تی

تبھن کا خیال ہے کہ جہاں ایک وقعہ بجلی گر جاتی ہے۔ وہاں تھر نہیں گرتی عالانکہ بجربے نے بنایا ہے کہ جہاں ایک دنعہ بجلی گر چکتی ہے۔ دہاں اس کے گرنے کا زیادہ الفال ہے۔اوّل تو ہی کم صرور اس مقام ہیں اور بجلی والے باول میں مزاحمت کم تقی رجب میں بجبل گری ۔ دومرے کیے در بے کئی کئی مرتب میں اس وج سے گرینے کا اسکان ہے کہ جب بجلی گرتی ہے تو آس پاس کی جوا میں خلا بیدا ہو جاتا ہے۔ اور بنقابلہ ہوا کے خلاکی مزاحمت بہت کم جوتی ہے۔ اس کتے اس میں نے بجلی کے گررنے کا اسان راستہ بن ما یا ہے جمال بجلی مرتی ہے۔ وہاں تعبین وقت مفوری ویر تک ِ گندھک کی سی اُر آنی ہے۔اس کی وج بہ ہے کہ بجلی کا شعلہ بیدا ہونا ہے ۔ تو یہ م کسیمن کے اجرا میں تغیر بید، کرکے تبین جوہروں کا ایک سالمہ بنا دینا ہے۔اسے اُوزون OZON کہنے

ہاں ہیں وق دمے اور پیلیورے کے مراف دل کے لئے مقیدہے -اس کیس اورون

کی ہو گندھک کی ہُوسے مشاہ ہوتی ہے۔ درنہ بجلی میں تکندھنگ و بیرہ سکھیم

نہیں ہوتی و است بجلی کے صدمے سے تو نہیں مرتب بلکہ ابھی رقت وگ براہ راست بجلی کے صدمے سے تو نہیں مرتب بلکہ حسى مقام ير بحبل كري ١٠ر ١٠٠ بين فلا پيدا هؤا -اس فيلا ميں جاروں طرف سے ہوا بڑی مرعت کے ساتھ داخل ہوتی ہے۔ اس کے جھو کے میں آدمی گر جانا ہے۔ اور اس نوف سے کہ وہ بجلی سے گرا ہے۔ اس کی حرکتِ قلب بند و باتی ہے۔ اور وہ مر مانا ہے۔ یہ یاد رکھنا جامئے کہ جس شخص کے بجلی کا STOP WATCH ہو اور اُسے وہ چمک ہوتے ہی چلا دے اور جس والت كؤك ہو أے بند كركے ديكھ لے ك كفتے كيكٹريس مواز من اور ١١٢٠ دت في سکنڈ کی رفنار سے حراب لگا سکتا ہے۔ کو بجل کتنی وُور گری ہے۔ ہمازی جنگ میں یہ مدک گھڑی ڈشمن کی آب کا فاصلہ بناتی ہے۔ بعن چک پیدا ہونے کے بعد آب

کی آواز کے دینے کو ناپ کر فاصل معلوم کر لیتے ہیں ہ اگر نس بدنمبیب پر بجلی کر جائے۔ آو یہ دیکھنا چاہئے کہ پورے جسم پر گری ہے۔ لین جم کے المدسے ہو کر گزری ہے رنب کو اس کے بیجنے کی امید نہیں جس کی علامت ہو ہے کہ جسم کٹ جائے گا یا سیاہ برط جائیگا۔ اور درجبر حرارت جم کا تفوری دید تک بخار کا سا دے گا۔ گر صرف قلب کی حرکت بند مو تو مسنوعی تنفس سے اومی کے بچنے کی امبد ہے۔مسنوعی طرایع تنفس کا ورا متروع كردين - اور فاكل كو فوا بلالين - كرجب تك فاكثر والمست - به تركيب كين اليے مرتبن كو بيت زمين پر اوندها لئا ديس - اس كے پاس بعير منر ہونے ديں -ہوا کھلی ہوئی صاف ہو۔ اگر کیوے بھیکے ہول او ایک ہم ومی سیلے کیوے ماار کر مُو کھے کہانے بہنا دے مگر منفس کے علاج میں دیر ند کریں۔ یہ فوراً مفروع ہو مبانا پاملے - اوندھا مس طرح التا یا جائے کہ دونوں انفائے کی طرف سیلے

عدية كريب معنى كى يانى مين دوب ورش ركيس مصموم ورث - او كزيده يا مكان مبي جرنجل ك تاریکے ہوتے ہیں ان سے پیرکر بے ہوش ہونے والوں پر استعال کی جاسکتی ہے ، جول سرایک جانب کو حملا ہڑا دونوں ہاتھوں کے بیج ہیں رہے۔ ایک شخص اس کی کر پر اس طرح بیطے کہ وہ اس کی ددنول دانول کے بیج ہیں کا جائے۔ کر اس پر ایجہ بنر ہو۔ ادر یہ بیطنے مالا شخص اس کی پیبٹے کو اس طرح دونول افغول سے سونتے کہ اس کے بھیمپڑول پر ایک دفعہ بوجہ ہو کہ وہ دبیں اور ان ہیں کی ہوا فائح ہو اور دوسری دفعہ ہیں یہ سب بوجہ بنیچ کی طرف کم اس میں کہ اوائی میں جو فلا پیدا ہوگیا ہے۔ اُن ہیں ہوا کھر معرجانے ان میں منٹ میں بندہ ہیں کی دفتار سے ہوتا ہے۔ اُن ہیں ہوائی رمبر جائے ایک منٹ میں بندہ ہیں کی دفتار سے ہوتا ہے۔ کوئک انسان اسی تدرسانس ایک منٹ میں لینا ہے۔ اگر مفروب کی بنیسی بند نہیں ہوئی ہے تو اس کی زبان کو باہر کمینج لینا چاہئے۔ کوئی تیزچیز مثلاً برانڈی۔ تھوہ یا جائے کوسٹ ش کرکے بلا دینا چاہئے۔ گوئی تیزچیز مثلاً برانڈی۔ تھوہ یا جائے کوسٹ ش کرکے بلا دینا چاہئے۔ گوئی منٹر ہوں تو ان کے ذریعے سے کسی ڈاکٹر کہنا چاہئے۔ اگر انسان میں مغید ہے ،

ضمنا یمال بر بات کہنا ہی صروری سمھتا ہول کہ اگر کسی کے بجل کا تا ر
اللہ جائے ۔ اور اس کا باف نہ کھتا ہو ۔ ہو اعساب کے مغلوج ہو جانے کی وجہ
سے نہیں کھاتا ۔ اور جسے عوام کستے ہیں کہ بجل نے پکو لیا تو الیے وقت ہو
شخص اس کے قریب ہے اور مدو دینا چاہتا ہے وہ اس برق زدہ کو سو کھے
کوٹ سے پکڑکر کھینچ ۔ گرجیم کو بافقہ نہ لگائے ۔ ورنہ خود کبی بہتلا ہو چائے گا با
کسی کلڑی کی ڈیڈی والی چھتری یا لکڑی سے اُسے اپنی طون کھینچ ۔ اگر کچہ نہ ہو
تو لات ماد کر اسے وہ کا دے رابعد میں چاہے تو معانی مانگ لے ) ۔ وو پہ یا
دومال یا رسی ہو تو اسے پھینک کر اس کے فرایعے سے کھینچ ۔ لات ماد نے میں
یر مصلون ہے کہ اگر بجلی شخص مذکور میں سے بچاہے والے میں سمایت کرگئی۔
یہ مصلون ہے کہ اگر بجلی شخص مذکور میں سے بچاہے والے میں سمایت کرگئی۔
یہ مصلون ہے ۔ اس لیٹے سوائے ایک چھنے کے اندلیٹر جان کا نہیں ہے ۔ اگر ہاتھ
سے کھینچ گا تو اس ہانفہ کے ذریعے بجلی سمایٹ کرگئی۔ اور قلب میں سے ہوکر
زمین میں سمایت کرگئی دھیں کی وجہ سے ہلکت کا اندلیٹر ہے ۔ اگر کسی کے
زمین میں سمایت کرگئی دھیں کی وجہ سے ہلکت کا اندلیٹر ہے ۔ اگر کسی کے
زمین میں سمایت کرگئی دھیں کی وجہ سے ہلکت کا اندلیٹر ہے ۔ اگر کسی کے
زمین میں سمایت کرگئی دھیں کی وجہ سے ہلکت کا اندلیٹر ہے ۔ اگر کسی کے
رق دو قطے ہو جائے ۔ گر یہ دیکھ لے کہ کلؤی سوکھی ہے ۔ گیل کلؤی میں سے
بیل کوٹی کلؤی می کوٹی ہے ۔ گر یہ دیکھ لے کہ کلؤی سوکھی ہے ۔ گیل کلؤی میں سے
بیل کوٹی کوٹی کی گھھاؤی جو تو تار پر ایک صرب لگا کرکاٹ ورے کہ

بھی سرایت کر جائیگی ۔ اس کے کرا ہے کو کر کھینے میں صرف ایک ہاتھ استمال کریں ۔ یہ تو ہر برقی انجینئر کو چاہئے کہ ایک ہاتھ سمیشہ جیب میں رکھے تاکہ اگر بجلی گزرے تو ایک ہاتھ کے ذریعے سے ٹانگوں میں گزرے ۔ گرایک ہاتھ کے دریعے سے ٹانگوں میں گزرے ۔ گرایک ہاتھ کا پہنچنا مہلک ہے ۔ جس پر صدمے کا پہنچنا مہلک ہے ۔ جہندوستان میں بعض وقت ٹرام کے تارگر جاتے ہیں اور تارکی زد میں دو دو تین تین آدمی ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش مفید ہوئی ، میں خود بھی مبتلا ہو جاتے ہیں ۔ ایسے وقت میں یہ احتیا فیس مفید ہوئی ، جنرلی افرایتہ کے دو پرونیسراس نکر میں ہیں کہ آسمانی بجلی سے بھی کچھ جنرلی افرایتہ کے دو پرونیسراس نکر میں ہیں کہ آسمانی بجلی سے بھی کچھ اسمان سے خارج ہوتی ہے۔ جن کے مکاؤل میں بجلی ہے ۔ وہ خوب جانتے کا سالن سے خارج ہوتی ہے۔ جن کے مکاؤل میں بجلی ہے ۔ وہ خوب جانتے کی ایک یونٹ بجبی کیا ہوتی ہے ۔ ایک گھنٹے تک اگر ایک کلوواٹ بجلی ہوتی ہے ۔ ایک گھنٹے تک اگر ایک کلوواٹ بجلی ہوتی ہے ۔ ایک کلوواٹ میں تقریباً ۱۱ بتی کا ایک بیمپ بچاس گھنٹے کی مبالا سے دایک کلوواٹ میں تقریباً ۱۱ بتی کا ایک بیمپ بچاس گھنٹے کی مبالا سے دایک کلوواٹ میں تقریباً ۱۱ بتی کا ایک بیمپ بچاس گھنٹے کی مبالا سے دایک کلوواٹ میں تقریباً ۱۱ بتی کا ایک بیمپ بچاس گھنٹے کی مبال سک ہے ،

النان معدار ہوت کر ہوں کوراٹ کا وقد اس قدر مختصر ہوتا ہے کہ یہ عظیم الثان معدار ہوت کم رہ مباقی ہے۔ بعض وقت چمک کا وقد سیکنڈ کے لاکھویں جعتے کے برابر ہوتا ہے۔ اور بعض دقت اس سے بھی کم ۔ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ ایک سیکنڈ تک مباری دھے۔ اگر یہ فرض کر لیا جانے کہ ایک سیکنڈ تک مباری دہت اس قدر چمک کا موق رہتا ہے تو یہ وس کھرب کا وواٹ کی مقار قبرت اس قدر رہتی ہے کہ ایک لاکھ ہوئی کی آبادی کے شہر کو ایک گھنٹے تک روشن دکھ سکیس، لہذا ہر مقدار تو ایسی نہیں ہے۔ جس کے لئے کسی بڑی مناین یا قبین سکیس، لہذا ہر مقدار تو ایسی نہیں ہے۔ جس کے لئے کسی بڑی مناین یا قبین آلات کے لئے دوہ پر فرق کیا جا سے۔ گر اس سلسلے ہیں جو بخریات انہول نے ایک وول کئے۔ وہ کی کہنے والی الات کے لئے دوہ ہوتا ہے کہ جب بحلی گرنے والی بھی ہوتا ہے کہ جب بحلی گرنے والی ہوتی ہے۔ اور یہ موتر الذکر شعلہ آئے والے شعلے کا داستہ نیار کرتا ہے۔ ان کی بھوتی ہے۔ اور یہ موتر الذکر شعلہ آئے والے شعلے کا داستہ نیار کرتا ہے۔ ان کی دفتار آکھ سودس دام ہوتا ہے کہ ایک بوتی ہے وقت ہوتی ہے۔ اور یہ موتر الذکر شعلہ آئے والے شعلے کا داستہ نیار کرتا ہے۔ ان کی دفتار آکھ سودس دام ہوتا ہے کہ ایک باول سے دومرے بادل ہیں چمک ہوتی ہے۔ ان کی اکٹر تو بول ہوتا ہے کہ ایک باول سے دومرے بادل ہیں چمک ہوتی

رہتی ہے۔ اوپر کے بادل میں مثبت بجلی ہوتی ہے۔ اور نیچے کے بادل ہیں منفی ہوتی ہے۔ اور نیچے کے بادل ہیں منفی ہوتی ہے۔ اور نیچے کے بادل ہیں منفی ہوتی ہے۔ اور مثبت سے منفی ک شعلے استے رہتے ہیں۔ بھر زمین جو مثبت بجلی سے بڑے ہو جاتی ہے۔ اس میں سے بجلی نکل کر منفی بادل میں جاتی ہے۔ وہ دراصل زمین کے خزائے سے بجلی کی ایک باتی ہے۔ وہ دراصل زمین کے خزائے سے بجلی کی ایک بڑی متدار بادل میں ہوتا ہے جو بادل میں سے سر ہر مدر و شعد کا بدتا ہے۔

سے آئے ہوئے شعلے کا ہوتا ہے ،

یہ نظریہ بھی اب بہ کے متر نظریے سے باکل مختلف ہے ۔ کیونکہ اب کک علمائے سائنس بی سجنے آئے نئے کہ بجی ہمیشہ اسمان ہی سے زمین پرگرتی ہے بکہ اب یوں کہنا چاہئے کہ پہلے زمین کک ایک شعلہ آ کہ پیشائی کر جاتا ہے ۔ اور پیشرائی کر جاتا ہے ۔ اور پیر زمین سے بجلی لکل کر آسمان پر آڑتی ہے۔ اس میں شافیس بھی ہوتی ہیں ۔

پر زمین سے بجلی لکل کر آسمان پر آڑتی ہے۔ اس میں شافیس بھی ہوتی ہیں ۔ کیا سبب ہے ، اس کے متعلق میں مختیفات کی گئی ہے ۔ یعنی جب بادل میں بارش کیا سبب ہے ، اس کے متعلق میں مختیفات کی گئی ہے ۔ یعنی جب بادل میں بارش کے قطرے جی ف جاتے ہیں اور ہی صفحہ اس مغدار کو آپیں کے بادل ہی میں مثبت سے بارے پیرا ہوجاتے ہیں اور ہی صفحہ اس مغدار کو آپیں کے بادل ہی میں مثبت سے معتبہ ہیں جا کر اس مقدار کو ہموزن کرکے صفر درجے کی قت پر آ جا جا تا ہے ۔ آوپر کا صفحہ شبت اور پنجے کا جادل کی قت پر آ جا جا تا ہے ۔ آوپر کا دول نے براز ایک ہو جاتی ہے ۔ اور کی مقفی برت یا دول سے پر کر کہ دول نے اور جب زمین گوری مغدار میں بجلی سے پر ہو جاتی ہے تو بہاں سے ایک دیتا ہے ۔ اور جب زمین گوری مغدار میں بجلی سے پر ہو جاتی ہے تو بہاں سے ایک شعلہ مثبت بادل میں جا گرفہ سے دیتا ہو دائی ہی تو تو بہاں سے ایک شعلہ مثبت بادل میں جا گرفہ سے دیتا ہو دیتا ہے ۔ جسے ہم بجلی گرنے سے دیتا ہول میں جا گار شبت بادل میں جا گار شبت بادل میں جا گار میں وہ شعلہ کملاتا ہے ۔ جسے ہم بجلی گرنے سے دیتا ہول میں جا گار میں جا گیں ہو دیتا ہی ۔ جسے ہم بجلی گرنے سے دیتا ہول میں جا آ

ری ہے۔ اس پرونیسروں کی محنت تابلِ دادھے کہ انہوں نے شعوں کی رفنار اور بجلی کی مقدار کا ایک صریک نصح اندازہ لکایا۔ اس سے قبل امرکیے کے ایک کارفانے نے مصنوی بجلی کی ایک مشین تیار کر لی تھی۔ وہ بھی اسانی بجلی کے مشابہ سفلہ بہیدا کرتی ھے۔ اس مشین سے یہ قائمہ ہے کہ برتی مشینوں کے برزوں کی دیکھ تعبال ادر ان کا امتحان اس سے باسانی ہوجاتا ہے +

جعتهُ ننز فتم مؤا

حصر أنظم سودا مخمس شهرانشوب

کہا میں آج ہے سودا سے کیوں تو ڈاٹواں اول

بعرے ہے ، جا کسیں ڈکر ہو لے کے محمولا مول لگا دہ کئے یہ اس کے جواب میں دو بول جو بين كهول كا تو سيم كا تو كه هم بر م<u>شملول</u> سو آا۔ اُن کی تو جاگیر سے ہوئی ہے بند مک کو مذت سے مرکشوں نے پیند تفترن میں فومداری کول وی آی ملک میں مفسد امیر ہیں سوشعیت مکے کہال این ج اور سے مرایت ن کھے رہیج ہیں ماضل نہ درمیان ترابیت ج عامل آب ہیں محالات پر سو لوں ہیں خلیف کہ جس طرح کسی حاکم کے گھر محتوار ہو اول بس ان کا مک میں کار نسق ہو اول جو تباہ كه كوه در جد زراعت مين تو يد دين پيركاه مگہ وہ کونٹی نوکر رکھیں یہ جس بیا ہ کان سے آویں پیادے ۔ کریں یو پیش نگاہ

كدهر سوار جو يتيج چليس ده بانده تے مول

رمی نقط عربی باجے پر انہوں کی شان ج جامي اس كويذ بجا دين يه توكيا امكان بران کا فکر ہے تخفیدِ خرج پر ہر ان رہے گا حال آگر ملک کا میں 'نو ندان گلے میں 'ناشہ کہاروں کے پاکی میں ڈھول انہیں ہے اپنی امارت سے اب بین منظور کہ ہول دو مدر جھل اور ایک کا سمور نه رسم صلح کی سجمیں مز جنگ کا دستور جو ان ميں قاعدہ وال نفح بهوے وہ ان سے دور تناش ان کی طبیعت کا سب طرح سے کھیلول اميراب جو بي دانا انهول في كي م يه چال ہوئے ہیں فار نشیں دیکھ کے زمانے کا مال بیکی ہے سوزنی خوبہ کھوا جھلے ہے رومال حضيد نيينے بيں اک ود مريم اہل اک تمنیول دھری ہے روبرو اک و کوئی کینے کو ان کے اندوں کے گھر مایا المے بہ اس سے گہ اپنا دماغ نوش پایا بر ذکر سلطنت اس میں وہ درمیاں لایا انہوں نے کھیر کے اود عرسے منہ بیہ فرمایا فدا کے واسطے تھائی ! کچھ اور هول منجر و کبر کے لئے جمع ملک و مال کا تکر اس طرح کریں ہیں مشیر وطن پینچنے کی سوتھبی ہے بخشی کو تدبیر كمرا بي الكلے ديوان فاص شامیاتے کے بانسوں ہر نقرئی کے ہیں ہ راے ہو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے پڑے ہو کام انہیں تب نکل کے کھائی سے رکھیں دہ نوج ہو بھاگی تبھرے لڑائی سے

پادے ہیں سو ڈریں سر منااتے تائی سے سوار گر رئیں سوتے میں جارہائی سے سيح الول کرے جو نواب میں گھوڑا رة صرف خاص من أمر بننے نقدی د ماگیر کے نئے منصیدار طِعلیتی انہوں نے ہو نا جا ر ندان ترض میں بنیول کے دی سپر تلوار مردل سے اب جو نکلتے ہیں لے کے وہ ستار ہے باتھ ہیں کمجگوگ معاش کا حضرت کی تجھ سے کیا میں بیان ہے ان کا برائیجے کی دکان سنہ سے کہ تب میں کہ جب کانبی سفار مکان س سرے ناتے میں کررکوں کے مول کے ہو مودی سے جا کر روا<u>ت</u> کے حالات جواب دے ہے کہ ہے اونٹ تو فرشنے کی وات ہوا یہ چٹی ہے بیوں کی ادر مبس پر مات گواے ہیں تو کیا امکان یٹھے کا ان کے ہونگے نشان المنکڑی کسی کا حجر گیا کا ن ى كى أولى م لولير اس كو كول يا مين بيخ پير كا تضان

اسی خیال بیں رہتی ہے عقل <u>ڈازال ڈو</u>
اور اب جو زغم میں اتا کے نیل خانہ ہے
جو ہشنی اندھی ہے اس میں تو اسی کانا ہے
مر مشور بیارے کا رائب کا نے مشکانا ہے <u>ڈ</u>و ل عارم شنأكرد ببينه نے جب ایباً گھر آن آ فائده کچھ تا وہ جھپوڑ کر ڈ ے کہ تم کچھ ہوس نمچند کے پرداز شغال کی سے واز مسجد میں جائے بہر ال چراع نہیں ہے بجز چراع عول ی کے مکر نہ را آسا سے تا بر اُجاغ

ہرار صریل یں یہ ہے۔ اماغ سو کیا چراغ! وہ گھرے گھروں کیے غم سے واغ اور ان مکانوں میں ہر سمت رینگنے ہیں الاغ اور ان مکانول میں ہر جاں ہمار میں سنتے تھے بیٹے کر سنڈول خراب ہیں وہ عمارات کیا کموں تجھے پاس کہ جن کے دیکھے سے جاتی سے متنی سبدک اور پیاس ادر اب جو دیکیو تو دل ہودے زندگی سے اوواس بجائے کل جمنول میں کر کر ہے گھاس کمیں رہے ہیں مرغول ماغ! کما مئی کس کی نظر نہیں معلوم نہ مانے کن نے رکھا ماں قدم رہ کون تھا شوم می ہے زاغ و زفن سے اب اس چمن میں وهوم گوں کے ساتھ جہال مجھلیں کریں تھیں کلول مغيا كفا التا ر يون أفي ديا عجب طرح کا ب خلق موتی رول کہ جس کی قاک سے دیا ہی وال نہیں روشن سے جس جگر فانوس راے ہیں کھنڈرول میں آئینہ فانے کے انوس ہو سکتے مایس نه وولی انهیں ، منے روں ہے ہمول کا ان دوں ہے ہے سمول دو برقع سر بہ ہے طول دو برقع سر بہ ہے جس کا قدم ملک ہے طول دو ہا ہے ا ہے ایک گور میں لڑکا گلاب کا سا میول

اور اُن کے حن طلب کا ہر ایک سے یہ امول کہ فاک پاک کی تبیع ہے یہ یہ ہو کہ فرض ہیں کیا کہوں یارو کہ دیکھ کر یہ قہر کروٹر مرتب فاطر ہیں گزرے ہے ہے لیہ کروٹل دم ہو گاک ہی اس دل اپنے کو دیے گردش دم شہر تو بیٹھ کہ کہیں یہ رویٹے کہ مردم شہر گھروں سے پانی کو باہر کریں جمکول جمکول بس اب خموش ہو خوا کہ سکے تاب نہیں دہ دل نہیں کہ اب اس غم سے ہو کیاب نہیں دہ دل نہیں کہ اب اس غم سے ہو کیاب نہیں کہ دہ گر آب نہیں کہ اب اس غم سے ہو کیاب نہیں کہ دہ گر آب نہیں کہ اب اس غم سے ہو کیاب نہیں کہ یہ کہا ہوا۔ نہیں کہ یہ کری یات کا جواب نہیں سوائے اس کے تری بات کا جواب نہیں کہ یہ کرانہ ہے اک طرح کا زیادہ نہ بول

مبرحمد نفى مبر

مرسم ہے نگلے شاخوں سے پتے ہرے ہرے

الدے چمن ہیں پھولوں سے دیکے بھرے بھرے

اسکے کسو کے کیا کریں دست طمع دراز

دہ ہاتھ سو گیا ہے مرہانے دھرے دھرے

کیا سبمیں اس کے رُمتبہ عالی کو اہل فاک

پرتے ہیں جول سیر بہت ہم درے درے

گشن ہیں آگ مگ رہی تنتی دنگ گل سے میر

مبیل پکاری دکھھ کے صاحب پرے پرے

کیا ہود و باش پرچیو ہو پررب کے ساکنو!
ہم کو غریب جان کے ہنس ہنس بکار کے
دِنّی جو ایک شہر دنشا عالم میں انتخاب
دیتے ہے متحقب ہی جمال روزگار کے
اس کو نلک نے گوٹ کے ویران کر دیا
ہم رہنے والے ہیں اسی اُجڑے دیار کے

فصيره بهارب

بھیاں بھولوں کی تیار کہ اے آرئے میں کہ ہوا کھانے کو نکلیں کے جوانان چمن عالم اطفال نبات یہ ہوگا کچھ اور عالم نبات یہ ہوگا کچھ اور میں میطیں مے نئے کہتے ہین کوئی شبنم سے چواک بالوں یہ اپنے پوڈر کرئی ناز یہ جارے کی دکھائے گا تھیں نش مورت کا دکھائے گا رنگ نشن نیون میں نئی مورت کا دکھائے گا رنگ

اپنے گیلاس شگونے ہی کریں گے ماصر
ادر ہی مبلوے نگاہوں کو گئیں کے دینے
ادر ہی مبلوے نگاہوں کو گئیں کے دینے
اوری بانات کی گرتی سے شگونے سوس
پنے ہل ہل کے بجادیں گے فرنگی طنبور
لالہ لادے گا سلامی کو بنا کمہ پلاش
گھینج کر نار دگر ابر ہماری سے کئی
ابنی سنگینیں چمکنی ہوئی دکھلاویں گے
ابنی سنگینیں چمکنی ہوئی دکھلاویں گے
ابنی سنگینیں چمکنی ہوئی دکھلاویں گے
ابنی سنگینیں پتوں کی جو کمیں نہر یہ سورج کی کرن
اٹرے گا نذر کو شیشے کی گھڑی لے کے محباب
باسمیں پتوں کی پینس میں چلے گی بن نفن
مائفہ ہولے گی نزاکت ہی جوہے اس کی بہن

عزبل

کر باندھے ہوئے چلنے کو یاں سب یار بیٹے ہیں

ہیت ہوئے گئے باتی جو ہیں تیار بیٹے ہیں

ر چیئر اے کہت باد ہماری راہ لگ اپنی

یقید عرش پر ہے الشکھیلیال سوتھی ہیں ہم بیزار بیٹے ہیں

تفر عرش پر ہے اور مرسے پائے ساتی پر

نومن کچھ اور مومن ہیں اس گھڑی میخار بیٹے ہیں

بیان نفش پائے رہ رواں کوئے تمنا میں

بیان نفش پائے رہ رواں کوئے تمنا میں

یہ اپنی چال ہے افنادگی سے اب کہ پرول تک

نفر س یا جہاں پہ سایئہ دیوار بیٹے ہیں

کمال صیرو محمل ہو تنگ د نام کیا شے ہی

میاں رو پیٹ کر ان سب کو ہم یک بار بیٹے ہیں بیسوں کا مجب کچھ مال ہے اس دور ہیں بارو جمال ہوں کہتے ہیں جمال پوچھو ہیں گئتے ہیں ہم جبکار بیٹے ہیں مہال پوچھو ہیں گئتے ہیں ہم جبکار بیٹے ہیں میلا گردش نلک کی چین دیتی ہے کسے انتا عنیمت ہے کہ ہم صورت یبال دو چار بیٹے ہیں عنیمت ہے کہ ہم صورت یبال دو چار بیٹے ہیں

ور بہتی مرزا عظیم بیک گر تو مشارے میں صبا آج کل علیم نے کہ زرا وہ سنبل جلے اتنا میں مدسے اپنی نہ باہر کل جلے پڑھنے کو شب ہو یا دغزل درغزل جلے بخر رہز میں فوال کے بچر رہل چلے

جواب مرزا عظیم بیاب ده نامنل زمانه هر تم جامع عوم تخصیل صرف و نوسی کی می دهم دل د رباین مکمت دمیت جفر نجوم منطق بیال معانی کمیس سب زمیس کو چوم

یا می سمت وہمیت جھر جوم مستعمل بیاں معالی تہیں سب رہیں او جوم نیری زبال کے اسٹے منہ وہمقاں کا ہل چلے ل کے کنے سے بن بمٹھے ایسے طاق سے دوان شاعوں کے نظر سے دھے یہ طاق

اک دوغول کے کنے سے بن بیٹے ایسے طاق دیان شاعوں کے نظر سے رہے برطان ا نامرعلی نظیری کی طاقت ہوئی ہے طاق ہرچند المجی ماہ ٹی ہے نہمید جنیت وطاق المرعلی نظیری کی طاقت ہوئی ہے عرفی و تکوسی کال چلے

نزدیک اپنے آپ کو کتنا ہی سمجھ <u>وُدر</u> پر خوب جانتے ہیں مجھے ہو ہیں ذی شعور اور کو کو بیانے ہیں مجھے ہو ہیں ذی شعور اور کب میری شاعری میں بڑے شہر تعمور اور کتابے کو تم ملل ملے بین کر قبل نکالنے کو تم ملل ملے

ہے استخان زور تو یہ پمین عقل مند میرے سے تم تصیدے کہ یا کہ تطعیم بند گر ہج اس میں جو مری لیکن ہودل پیند یہ بات ہے نرالی کہ دروازہ کرکے بند موشنام کھر میں دینے محل ہے ہے

کے ظرفی سے تہیں تو ہی آئی ہے اُسٹی کی جنگ اتنا بھی سکھٹے وصلہ فرارہ ساں نہ سنگ اپنے تنکیس تو بختے ہوں کے انتا بھی سکھٹے وصلہ فرارہ ساں نہ سنگ کی جنگ کا ہم یہ میں ایک میں ایک کا ہم یہ میں ایک کا ہم کا ہم یہ میں ایک کی کے بیار کی کا ہم یہ میں ایک کا ہم یہ میں ایک کی جنگ کی جنگ کے بیار کی جنگ کی جنگ کے بیار کی جنگ کی

نچگر ہی تبعرجہ پانی ہیں گنہ بھر اچپل چلے کوں جنگ منگر کرنم اُنٹر دوایہ اس تماش کےنے جو بھاری پانچے ہوتا نہ پروہ فاش پر بھیں کب یہ بات جرگنہ ہے ہو ناتوش تیج زباں کو مبال میں مکھے تم اپنی کاش

برسے ہو جم ازارے باہر نکل جلے ناحق ہو تم ازارے باہر نکل جلے

## نظیر اکبرآبادی دلوانه بن

وہ رشک جمن کل جو زیب جمن مقا جمن جُنش شاخ سے سینہ زن تھا گیا ہیں جو اس بن جمن میں تو ہرگل مجھے اس کھڑی افکر پر بہن مقا یہ فنچر ہو لیے درد گلچیں نے توڑا خلا جانے کس کا یہ لفش وہن مقا تن مردہ کو کیا تلکفت سے رکھنا گیا وہ توجس سے مرتب یہ تن تھا کئی یار ہم نے یہ د کھیا کہ جن کا مشتن بدن تھا معظم کفن منا جو تبر کمن ان کی اور جم کے ہی کو کھوں تو دکھا نہ عضو بدن تھا نہ تاریکین تھا نہ تاریکین تھا نہ تھی کھن کی جو سوچا تو ناحق کا دایانہ بن تھا نہ تھی کھن کی جو سوچا تو ناحق کا دایانہ بن تھا

## مبرزا غالب

ب نے مرے کہتے ہر تیامت کو ملیں گے ۔ کیاخرب ا تیامت کا بھی ہوگا کوأل دن اور كي تيرا بكرتا بورز مرا كوني دن اور ميركبون مذر المكركاده نقشه كولى دن اور كرنا للك الموت تفاضا كوفي ون اور بیِّوں کا بھی دمکھا نہ تماشا کوئی دن اور كُنَّا نَعْنَا جِوَالَ مُرْكُ عُرُارًا كُونًى دن اور قسمت بیں ہے مرنے کی تمنا کوئی دن اور

إلى ال الله بير إجوال نفا اليي عارف تم او شب جار دہم تھے مرے گھر کے تم کوے اپنے تھے کھرے دادو سندکے مجمے سے تہدیں نفرن سبی نیزسے لوائی گزری به سرحال به مدّنت خوش و ناخوش نادان موتوكين موكه كبول جينت مو غالبَ

حیراں ہول دل کو روز کی کہ بمیٹوں مبکر کو میں مقدور ہمر نو ساتھ رکھوں نوم گر کو میں جیوڑا نہ رشک نے کہ تیرے گھر کا نام کول ہراک سے اوجینا ہول کہ ماؤل کرھر کو میں مانا پڑا رفیب کے در پر مزار ما پر اے کاش إ جانتا مد ترے ربگذر کو میں اوا وہ ممی کہتے ہیں کہ یہ لیے ننگ ونام ہے۔ یہ جانتا اگر تو کٹانا بنر گھر کو ہیں چلنا ہوں ننورس وور ہرایب تیزرو کے ساتھ بیچانتا نمیں ہوں انھی راہم کو میں خوامش کو احمقوں نے پرستش دیا قرار کیا پُرخنا ہوں اُس بُن بیداد کر کو میں <sup>(1)</sup> پھر بے فودی میں میکول کیا راہ کوئے یار کیا ان ان ان ا جاتا وگرمذ ایک دن آبینی خبر کو میں منابع

> ول ہی توہے نہ سنگ وخشت وروسے عمر نہ اسلے کیول ردئس محکے ہم ہزار بار کوئی ہیں ستائے کیول دیر نهیں، حرم نهیں ، در شهیں ، کانتال نعیں

بیٹے ہیں رہ گزر پر ہم کوئی ہمیں اٹھائے کیول تیدِ حیات و بندِ عَمِ اصل میں دونوں ایک ہیں

موت سے بیلے اومی عَم سے نجات پائے کیول

ہاں وہ نہیں فدا پرست ، مباؤ وہ ہے وفا سسی جس کو ہو دین و دل عورین مس کی گلی میں مائے کیول غالب خسنہ کے بغیر کول سے کام بند ہیں نالب خسنہ کے بغیر کول سے کام بیعی بائے بائے کیول ردیئے زار زار کیا ،

دہ اپنی خو نہ چھوڈیں کے ہم اپنی وہنے کیوں بدلیں سبک سربین کے کیا وچھیں کہ ہم سے سرگرال کول ہو کیا غم خوار کے رسوا کے آگ اس محبت کو نه لاوے تاب ہو غم کی وہ میرا<sub>ی</sub> <u>راز دال</u> کیول ہو نفس میں مجھ سے <u>روداد</u> حمین کہتے ی جست ہے۔ گری ہے جس پہ کل بجلی وہ میرا کشیاں کیول ہو دمی کہ خانہ ورانی کو کیا کم ہے

یہ نتنہ اومی کی فائم ورانی کو کیا کم ہے ہوئے تم دوست جس کے اُشمن اُس کا اسمال کیول ہو بھی ہے اورانا ، تو ستانا کس کو کہتے ہیں یہ نتنہ آدمی کی خانہ وریانی کو

کہی نیکی کمی اس کے جی میں گرام جائے ہے جھ سے جنائیں اپنی کرکے یاد شرا بائے ہے کھ سے ده برخد ادر میری داستان عشن طولانی ! عبارت مختر و قامید می گعبر مائے ہے مجہ سے اُدھر وہ بدگمانی ہے ، إدھر بنہ ٹاتوانی ہے

ر پرچپا جائے ہے اس سے مذ بولا جائے ہے مجھ سے
سنجھنے دے مجھے اے نا امیدی اکیا تنیامت ہے
کہ دامان خیال یار حجوانا جائے ہے مجھ سے
ہوئے ہیں پاؤل ہی پہلے نبرد عشق میں زخمی
در بعاگا جائے ہے مجھ سے نہ تھیرا جائے ہے مجھ سے

ہزاروں خاہشیں ایسی کہ ہر خواہش پر دم نکلے بہرت نکلے مرے امان لیکن پھر بھی کم نکلے نکلن فکدسے آدم کا سنتے آئے ہیں لیکن پر بھی کہ نکلے بہت بہت ہوئی اس کو خط تو ہم سے نکسوائے کوئی اس کو خط تو ہم سے نکسوائے ہوئی ہوئی اس کو خط تو ہم سے کان پر رکھ کر تلم نکلے ہوئی اس دور ہیں منسوب مجھے ہا دہ آتامی پر آیا وہ زانہ جو جمال میں جام جم نکلے ہوئی جن سے توقع خشکی کی واد پانے کی وہ ہم سے بھی زیادہ خستہ تہنے ستم نکلے موست میں نہیں ہے فرق جینے ہیں جس کا فر بیر وم نکلے اسی کو دکھے کر جیتے ہیں جس کا فر بیر وم نکلے کہاں کے فانے کا دروازہ غالب ادر کہال واعظے بیں کہاں کے فانے کا دروازہ غالب ادر کہال واعظے پر آتنا مبائتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے پر آتنا مبائتے ہیں کل وہ جاتا تھا کہ ہم نکلے

آمد ہمارک ہے جو بلبل ہے نغیر سنے اُرقی می اک خبرہے زبانی طیور کی گو وال شہیں پر وال کے نکلے ہوئے وہ ہم سے ان بتول کو می نبیت ہے کور کی لیا فرض ہے کہ سب کوسط ایک سابواب آؤ نہ ہم ہمی سیر کریں کوہ طور کی گری سی کلام میں لیکن نہ اس فدر کی جس سے مات اس نے شکایت انٹودکی گری سی کلام میں لیکن نہ اس نفر میں مجھے ساتھ لے میلیں فالب گر اس سغر میں مجھے ساتھ لے میلیں فالب گر اس سغر میں مجھے ساتھ لے میلیں میں کی میں کا معلود کی میں کی کا قواب نذر کروں کا معلود کی

كلزارشب فزال مؤاكم في بهار ملج ميدلا تنفق سيرخ بدجب لالد زارهبع كرنے لكا فلك زر الحم نثار صبح برام ذكر في برے طاعت كزار سبح تھا چرکے انتظری یہ یہ رنگ انتاب کا کھانا ہے جیسے میول جمن میں گلاب کا چانا وہ باد صبح کے جو کوں کا ومیدم معنان باغ کی مصنوش المانیاں بھ ده آب و تاب نهر وه مرجول کا پہنج دخم ملک مردی موا میں برند زیادہ بدت مذکم کما کھا کے ادس اور نہی سبزہ ہوا نظا مرتبول سے دامن صحوا کیمرا ہوا دہ صبح زر اور وہ صحرا وہ سبرہ زار سنے فائروں کے فول دختوں ہے ہے شار " چنا نسیم صبح کا رو رہ کے بار بار او کو وہ ترویل کی وہ طاؤس کی لیکار والتم دريج إغ بهشت تعيم بر سور معال <u>تنم</u> دشت میں آ تهدوه انتاب كي وه صبح كا سمال تصاجس كي ضير لي ومديس طاؤس اسمال ذردں کی روشنی ہو ساروں کا تصا گماں مرفرات بہے ہیں تھی مثل کمکشال ہر نخل پر فنیائے سر کوہ طور کھی گریا فلک سے بارش باران فرر امرج زمیں سے پست منفا چرخ زرمدی کوسول مقامبرہ زارسے صحرا زمردی برفشک و ترب نفا کرم ، محر مردی به مهب سے محر دُر دریائے احمدی روکے ہوئے تنی نبر کو اُمنت رسول کی سبرہ ہوا تھا خشک تھی کھینی بتول کی ره محددنا شغق کا وه مینائے لاجرد معنی سی دو گیاه ده کل سبزو سرخ و زرد رکھتی تنی میونک کر تدم اپنا ہوائے سرد بہنوف تھا کہ دامن کل پر میک نظرد دھوتا تھا دل کے داغ مجن لالہ زار کا مردی جُرکو دیتا تھا سبزہ کچیار کا

وہ صبح ادر وہ چھاڑی ستاروں کی اندوہ کور مسلم حکمیے توغش کرے اُرٹی گوئے اوج طور پيدا گلوں سے قدرت اللہ كا ظهور ده جا بجا درختوں بر تسبیح نوال لمبعد گلش خیل تھے وادی مینو اساس سے جنگل مناسب بسا ہڑا کپولوں کی باس سے طینڈی ہوا ہیں سبزہ صحوا کی دہ لیک سٹر اے جس سے اطلس زنگادئے فلک دہ جومنا درختوں کا بچولوں کی وہ جسک سے ہر برگ مگل یہ نظرہ شینم کی وہ جھلک ا ہیرے خبل تھے گرمریکتا شار تھے ہے می ہر سنر کے جواہر نگار سے آ فرید گار منی هرورق به صنعت ترصیع آشکار عاجزے فکریت شعرائے منر مشعار ان صنعنوں کو بیٹے کہاں عقل سادہ کار عالم نفا محو قدرت رب عباد بر مینا کیا تفا دادی مینو سواد پر ده ند اور ده دشت سهانا سا ده نصا محقان و کبک د تهمو د طاوس کی صدا ره بوش گل وه نالهٔ مرغان نوش نوا مردی مبکر کو بخشی منبح کی بوا بعدول سيسمر سنجر بشرخ إبش تتقي نغللے ہی نخل کے سیدگل فروش تھے دہ دشت دہ نسیم کے حبو کھے دہ سبزہ زار مستوراں پیرجا بجا دہ گر ہے ہم ہدار الله الله مُجوم مُجرم كے شاخول كا باربار بالك نفل ايك وبيل تو كل ميزار فوایال تھے تھے گئن زیرا جر اب کے نبنم نے ہمروتے کفے کٹورے گاب کے وہ نرایاں کا جارطرت سرو کے ہجوم سکو گو کا شور نالہ حق سرہ کی وصوم میمان رُبّنا کی صلا ننی علی العموم جاری تھے دہ ہواک کی مدح کے میں منط مز کرنے سے ربّ علا کی مدح ماری مقع دہ ہوان کی عبادت کے تقے رسم بر فارکو مبی لوک زبال متی خدا کی مدح بے دارکش منعیفول کے دانے تھے نثار چینٹی میں باتھ اعماکے یہ کہتی تھی باربار یا حق یا تدبیر کی تقی سر طرف بیگار مستبیح تقنی کمیں کمیں تعلیل کردی ر

فائر ہوا میں من ہرن سرور دار میں جھل کے شیر گریج رہے تھے کچاریں ره وشت اور خمم رنگار مگول كى شان گويا زمين په نصب تفا اك نازه آسمان بے پوئر سپر بنے جس کا سائیان "بیت العتیق دیں کا مینجال کی جان اللہ کے مبیب کے بیارے اس میں سفے سب عرش گریا کے سارے امی میں تھے گردوں یہ ناز کرنی تھی اس دشٹ کی زمین کہنا تھا انسان مان <u>دہم چرخ</u> مفتیب پردے تنے رشک پردہ جنان در میں تارول سے مظافلک آسی ومن کا فرشم میں در میں کا فرشم کیواں جناب بر کیا کیا ہنسی ہے مبح گل او نتاب پر گرمی کی شرّت آرمی کا زور جنگ کی کیزکر کردل بیال فرے کرمثل شمع نه جلنے لگے زبال ده کوکه الیمدر ده حوارت که <u>الامال</u> دن کی زمین تومرخ اس خنگ کو خلق ترکستی مقی خاک بر رن کی زمیں زرمرخ تھی اور زرد اسمال گریا ہوا سے ماگ برستی تقمی فاک پر وہ کو دہ آفتاب کی مِدّن وہ تاب وتب کالائفارنگ دھوپ سے دن کامثال شب فود ہر علقم کے ہمی سو کھے ہوئے تھے لیے اس کے تھے تھے سے سب کسب

ہری ارق کی چندیں کے بری ہے۔ بانی گنوؤں میں اترا تھا سائے کی میاہ سے

آب رواں سے منہ نہ آ فلتے تھے ماند جھل میں چھپنے پرتے نئے فائر احرار مر مردم متی سات پرووں کے اندر ارق میں تر فنس فائد خروسے نکلتی مذہتی نظر

ار چنم سے نکل کے شمر مائے راہ میں رِ مانیں لاکہ المے پائے نگاہ میں كوسوركسي تجريس ومكل فق مرك وبار المستعمل الك الك تخل على را مقا مكورت جنار بنت تما كوئي كل مذ لمكت مفا سبزه زار بي كانثا جوني مني يكول كي برشاخ بار دار ممی یو متی که زیست سے دل سب کے سوننے یتے میں مثل جبرہ مدقوق زرد سے شرائع نے دوموں کے اس کھارے مرد من فکالتے سے مرو دارسے المینه مرکا تعا کنید غبار سے گردول کونب چرمی متی زمیں کے بخارے گرمی سے مضطرب تھا زمانہ زمین پر المُن مانا منا بو گرتا منا دانه زمین پر المراب بر منا شعلهٔ بقاله کار گمال الگارے تقصیاب تو بانی تررفشال منہ سے نکل پڑی ننی ہراک میچ کی زباں ۔ تہ پر ہتے سب منٹیکے محر منی کبوں یہ جا ل یانی تعام اگر مینے روز حساب متی ماہی جریخ موج یک ہوئی کیاپ ائمنهٔ فلک کو مز نفی تاب وتب کی تاب مجینے کو برق جا ہتی تنی دامن سیاب سے سوا ساگرم مزاج ل کا اضطراب کا فرد سے وصورت سیاستا سے مناب ہوکی تی آگ گنبہ چرخ اٹیر ہیں بادل مِمِي تفي مِا كُرُهُ بادں چیے سے جب کرہ کر میرریہ میں دہ گرمیوں کے دن وہ بیبالد ک کی را منحت ہانی مذہ منزلوں بذ کمیں سائیر ورخت دُوبِ مِكْ لِسِينولِ مِن إِس فَارْوِلَ مِنْ اللهِ مَلْ اللهِ عَلْمُ إِس رَبَّ جَوَا مَان مَيك بَحَن راكب عها في جائد سے چرے ير فللے بي ترنے ہوستے سمیند زبانیں نکالے ہیں ن دن ہیں جن دنوں کوئی کریاندیسفر محواکے مانور می ندیں چیوائے ہیں گھر ریخ دمسافرت میں ہیں سلطان بحرو برِ لیب برگ کل سے خشک ہیں جبرو عرق بیں تر ا تی ہے فاک اُوکے مین ویارے كيسوئ مثك بار ائے ہيں غبار سے

وه. محسن کاکوردی

برت کے کا ندھے بہ لاتی ہے مسبا گنگا مبل ما کے جمنا ہے بنانابی ہے اک طول ال کے چلے اتنے ہیں ترفق کو ہوا پر بادل مندكيا سارى فدائى مي بُول كاعب عمل كهبير كعبيه مين قبعنديذ كرسي لاك ومهل بندره روز ہوئے یا نی کو منگل منگل، سينه تنگ مين دل مويون كا ي بيكل تاربارش كاتو ولف كوئى ساعت كوئى يل نه بچا کوئی مجانبه مذکوئی راته بن بیش نوجانوں کا سنبچرہے یہ بر<u>موا منگال</u>ے برب بھا دول کے نگلتے ہیں ہے گنگامل بح افضر میں خلاطم سے پڑی ہے المحل لالهُ باغ سے مندوے فلک کمیم کسل ليال محل من ہے ڈالے ہوئے مندرام حکال ياكر بيراكي سے يربت به بچھائے كمل ب يراندمير عيات ودع البريط گرج برواند مبی وصوندے اسے کے کرمشول جم كميا منزل فريشيد كي حيت مي كامل برق سے رعدیہ کہتاہے کہ لانا مشعل تلعهُ چرخ بس ہے بہول بھلتاں اول كن تقويرے كرنا مركبين وكوسلميل چرخ پر بادلا بعبلا ہے زمیں پر مخل مصعب کل کے واشی ب طلاقی مدول

گھر میں اشنان کریں سروندان <u>گوکل</u> ا خرار فی مول ای ہے مماین میں المی كالے كرسوں نظراتى ہيں كھٹا ہميں كالى ، مانب قبلہ ہوئی ہے اورش ابر ساہ رنه کهاله تعربیر میں تعبی دو مار کمٹری دیکھٹے ہوگا سری کشن کا کیونکر درشن ما کھیاں لے کے سلونوں کی برمہن نکلیں آب کی میلا مفا منڈولے کا بھی گرواب بلا ورہے ماتے ہیں گفکا میں بنارس والے نة وبالا كئے ديتے ہيں ہوا كے جو سكم البی وُدنی کبی اُچلی مرز کی کشتی ترباں کہتی ہیں طونیٰ سے مزاجے عالی شب د کور ا معرب من م اول کے نہا ل بس کے چرخ لگائے ہے بعبوت شب كومتاب نظرات ما دن كو فرسيد ٠ وه وحوال دهار كمثاب كرنظرات مرسم أتشِ كُل كا وُموالِ إم فلك يك بهنجا ابر مبی حل مهبس سکتا وہ اندھیرا کھب ہے جس طرف سے گئی کبل میرا وهرا نه سکی اب المينة تموج سے بها ماتا ہے . لرس لیتا سے جو بجلی کے مقابل سنرہ مِلْزِيرِتِ بِسِ وَكُلْبِنِ مِن وَأَ تَى ہے نظر

سن کائش سے چلا جانب متعرل بادل

الم برامواسكل ميليكا نام ع جو مثل ك دن بنارس مين الواكرتا سي ،

وطول كي وع المسين رسلل كي غزل بمزبال وصعف حمين بمريث سب ابل حمين وگ کتے ہیں کہ کرتے ہیں فرقی کونشل مس طرن و کیمنے بیلے کی کھیل ہیں کلیال سرويس دكيمين كبيول المرابع للكريس كالم ہ ہ قری ہیں مزا اور مزے ہیں تاثیر سب موا کھانے ہی گلش می سوارادرسیال شاخ به بیدل بیرهنیش پس زمیں پرسنیل يا مؤك بربي شلنة بوشف كلكول كوثل / بيُول أو في موث بعرت ريشون بريسي سِرُهُ آهِ رسا میں نکل آئی کونی سائقہ ساتھ آنے ہیں نالوں کے مگرکے نکویے جہن حن سے لال اُد گئے بن کر ہُرِیَل سبزہ خطے موا ہونے ملی سمخی لب پر نگائے ہے کو گان من سے کا جل نو شالان کلتاں کو گنائے یہ مزل صاف آبادہ پروازسے شامال کی طرح شاخ شمشاد پہ قمری سے کموجی بلار

تیرتا ہے کھی گفتا کھی جمنا بادل ست کاش سے گیا جانب متعرا بادل رنگ میں آج کھیا کے ہے ڈوبا بادل نوب جھایا ہے سرگوکل و منھوا باول سطح افلاک نظر آتی ہے گنگا جمنی رُوپِ بجلی کا سنها ہے میں یا ول ميزو جمكائے ہلاتا ہوا سط باول چرے پر بجل کی میل میرے نظر ہم آ ہے ب تسم كهائ الفائع بوئ كُنْكَا إول جب مك روج من جنا جريه كليك كالهيس دہ اندھبراہے کہ بھرتاہے سمتک باول بجلی دوجار قدم جل کے بلک جائے ماکیول پرتو برق سے ہے سونے کا بجوا باول جہنہ مرمے عکس زر گل سے دریا جیم مراتب کا ہے ایک کرشمہ باول ول بیتاب کی ادنی سی چیک ہے جمل یہ مرا دل ہے یہ میرا ہے کلیجہ بادل ير منسي کييل نهيس *وشسن گريه* کاهنبط به محرجبا تهبی ابیا به برسنا بادل ركينا كركس محن كي فغال وزاري

سرائے ونیا ہے کوچ کی جا ہرایک کو فوت ومبدم ہے

رہ سکندر بیاں نہ وارا ما سے فریدول بیال ماجم ہے

ما فراہ کیے ہر اُٹھو! مِقام فردوس ہے ارم ہے سفرے وشوار نواب كب ك ابست بيرى منزل عدم ب يَمَ مَاكُو ، كُم كُو باندهو! أنفادُ بستركم مات كم ب سرور ومنش وَ نشاط وعشرت برجیند الفاس کے ہیں جھکڑے ملال ورنج وغم ومصيبت به چند انغاس کے ہیں جمگرے غررر تمکین دکبرو نؤن یہ جند انفاس کے ہیں جھگڑے بوانی وعیش وجاء و دولت یه جیند انغاس کے ہیں حبگیے اجل ہے استادہ دست بستر فید رضست مرایک دم ہے مثال مین سب کے سب ہیں بے سید دیکھو تہر خدا کی نیندیں یہ حاکے تھے ابتدا میں کس دن جو سوئے ہیں انتہا کی نیندیں راے میں کیے یہ اے فائل برامی ہیں کس کس بلا کی نمیندیں نیم غفلت کی چل رہی ہے اسٹدرہی ہیں تفعا کی نمیدیں کھ ایے سوئے ہیں سونے دالے کہ طاگنا حشر تاب تسم ہے نیام عمر دو روزہ جانی کہی نہیں ایک تاعدے کر تعلق میش زندگانی کبمی نہیں ایک قاعدے پر مال کار جان فائی کبمی نہیں ایک قاعدے پر بهار کل لطف کو برانی کمبی نهیس ایک قاعدے پر ہو جار دن ہے وفرر راحت تو بعد اس کے غم و الم ہے اللہ ہے گئے وہ میش و نشاط کے دن زمان رائج و ملال آیا شاب نے شیب سے بدل کی عروج کزرا زوال ہم یا کئے ہوئے سے ہوگئ نمامت و مہر کیا کیا خیال ہم بر معرفة معير معيبت بيند بهم كو كمال سميا مَيْمَ مَالًا ، كُمْ كُو بانعو! أَنْعَادُ لِلْتَرَكُمُ رَاتَ كُمْ بِ

مولليناحالي . فطعات

اے شعرا دلغزب نه جو تو توغم نهیں پر مجھ پہ جیون ہے جو نہ ہو ملکمانے آب إَن إِ سَادِ لَى سِن أَنْمِو ابنِي مَا باز لَو صنعت به در فرلفیة عالم عمر اتمام تحسین روزگارے ہے نے نیاز تو جوہر ہے راسنی کا اگر تیری ڈات ہیں حسن ایناگر دکھا شہیں سکتا جہان کو وی نے کیا ہے بحر حقیقت کو موج خیز تُمْ يِحْ كُو وَيُحْدِ اوْرِكِرِ الْبِحْ بِيهِ ثَالَا لَوْ وصو کے کا عرق کرکے رہے می جہا: او ره دن منطقهٔ که حبوث نضا ابها<del>ن شاعری</del> تبله ہواب ادھر تو ہذکیجے کماز کو اہل نظر کی آنکہ میں رمنا ہے گرمورنہ جوب بصريس ان سے مذر كدساز إز تو ناک اور یکی دواسے تری گروزها میں لوگ معذورجان ان کوجرے جارہ ساز کر اد کچا انھی مذکر علم امتیاز کو گرماہتا ہے خصر کی عمر دراز کو چپ جانب ابنی سج سے کئے ما داوں مرگھر جِرِنَا لِمِدِ مِنْ أَن كُوسِنا بِور بن ك راه عرت کا بصید ملک کی خدمت میں ہے جھیا معمود جان آپ کو گرہے <u>آیا</u>ز تو اب داہ کے نہ وکیے نشیب و فراز کو اے شعرا داہ داست بہ تو جبکہ پڑ لیا کرنی ہے فتح گرنٹی وُنیا تو کے تکل براول کا ساتھ حجور کے اپنا جماز او

اے بزم سفیرانِ دُوَل کے سخن آما! م ہر خرو و کلال تیری فصاحت بہ فدا ہے . یہ سے کہ جا دو مے بیال میں تر ایکن کھ محر بیال کا تری دھنگ نیا ہے في المستميل كي طرز بيال اس معود م كامرك منتقيم بيان سانب رنخش ہے وِل میں بنال ایک شکایات کا طوار اورلب ببرج ديكيمو تويد مشكوه يذ گلا ہے ، اور جبنگ میں کچید لطعن شخن اس سے سوا ہے بو مسلح کی بانبس ہیں وہ ہیں شہدسے شیری گرسوچئے نوسلینکارل بہلو ہیں مضرکے ادرسنت نورنجرون سے ہر ول بندهام دل کی ترے ہوتی نہیں معام کوئی بات کھلتا نہیں کچر اس کے سواتیرے بیان سے رُونُكُا نهيس كُويا نهيس كِيا مانت كياس اک مرع ہے وش تھر کہ کھر بول رہا ہے انسان کو اخطا کے لئے گنطق ملا ہے تقے دب ہے اظہار براب اکے کھکا یہ

پاؤگے کسی فن میں کہیں بند نہ اس کو اور جانے ہیں بن آپ طبیبول میں بن گو پر بہتے ہیں جس وقت کہ موجود ہوں و و نو

ہے مرد سخن ساز کہی وُنیا میں عجب چیز موجود سخن کو ہول جہال وال ہر طبیب آپ دونو امیں سے کوئی مذہو تو آپ ہیں سب کچھ

اپنے اوزارول کو وہ الزام دیتا ہے سدا اپنے ماتحتول کے سردیتے ہیں تفویل پن خطا میں کار گرسے جب کوئی بگڑ جاتا ہے کام انسرول کا تعبی ہی شیوہ ہے وقت باز پریں

اس نے کی ناخیراس نے جس قدراتھا کیا بلکہ ہیں یہ دیکھتے ہو کچھ کیا کیسا کیا ر کام احیا کوئی بن آیا اگر انسان سے کب کیا، کیونکر کیا ، یہ پرچینا کوئی نہیں

جب ورتیرے دل سے ہر جائینگی سراپا حائیگا ڈولی جس دم اس کا طلسم سارا تفاجو کہ تجے کو اپنا الام دل سجستا! بعداز بہار جو رُخ کرتیں نہیں چمن کا کون آ کے دے گا تجے کو اس کے سواسہارا تیری خبروہی کچے لے گا تو آ کے لے گا بھے روسم خوال میں آ کرہے ہم سے ملتا

وہ دِل مُبا امبدیں جن برکہ تو ہے شیدا وہ عالم جوانی جس بر کہ تو ہے مفتول جن دوستوں کی خاطر حیوڑا ہے تو نے اس کو چل دینگے جب وہ سارے ان بلٹبلول کا نند جب ہو چکے گا ''اخد یہ عیش کا ندا نہ بجہ مردیں سے تو تیجس کو کیا ہے مگلیں جس طرح وہ پرندہ جو نفسل گل میں جاکر

غرلبات

جمال میں مالی اکسی بر اپنے سوا معروسا نہ کیجئے گا

یہ میصید ہے اپنی زندگی کا بس اس کا چرچا نہ کیجئے گا

ہولاکھ غیرول کا غیر کوئی۔ نہ جاننا اس کو غیر ہرگز

جو اپنا سایہ میمی ہو نو اس کو تعتور اپنا نہ کیجئے گا

مناہے صوفی کا قول ہے یہ کہ ہے طافقت میں کفروئی

یہ کہ دو، دعری ہمت بھوا ہے میمرایسا دعریٰ نہ کیجئے گا

اسی میں ہے خیر حضرت ول ایک یار میولا ہوا ہے ہم کو

کہے وہ باد۔ اس کی بھول کریمی کمبی نمنا یہ کیجیے گا کے اگر تم کو کوئی داعظ اِ کہ کتنے کچھ اور کرنے کچھ ہو زمانے کی خوہے تکنہ چلین کھی اس کی بروا نہ کیجئے گا كال مے ضد ہے كمالى، نہيں ملاپ ان ميں حث كيور جوہم پر کچد ہوٹ کھنے گاتہ ہے جا مر کھنے گا لگادُ تم میں، مذلاک زامہ الله دردِ الفت کی اگ زامہ مجرادر کیا کھنے کا الخرج ترک دُنیا مذکر مجئے گا تہارا تھا دوستدار مالی اور اپنے بیگانے کا رضابی سلوک اس سے کئے یہ تم نے توہم سے کیا کیانہ کیجیے گا کا شخ دن زندگی کے اُن بیگانوں کی طرح جو سدا بہتے ہیں چوکس پاسانوں کی طرح من دنیا میں ہیں یا در رکاب ہم طول ہمر اس میں اور رکاب کے طرح ان اس میں اور کی طرح ان اس میں اور کی طرح ان کی طرح سی سے اُکٹانے اور محنت سے کنیانے نہیں جھیلتے ہیں سختیول کو تسخت جازل کی طرح رسم و عادت پر ہیں کرتے عقل کو فرما<u>ں روا</u> نفیں پر رکھتے ہیں کرٹا محکمرانوں کی طرح شاوانی میں گزرتے اپنے اسپے سے نہیں یں طرح میں رہتے ہیں شگفتہ شادمانوں کی طرح رکھتے ہیں ملکیں جوانی میں براجھا ہے سے سوا رہتے ہیں چو نجال پیری میں جوانوں کی طرح پاتے ہیں اپنول میں غیروں سے سوا برگائی ر بہلا تکتے ہیں اک اک کا نگاؤں کی طرح اس کھیتی کے بیننے کی انہیں ہو یا مار ہو ہیں اُسے بانی دئے جانے کیاؤں کی طرح ان کے غصے میں ہے دلسوری ، ملامت میں بیار

مہربانی کرتے ہیں۔ نامہربازں کی طرح کام سے کام اپنے ان کو گو ہو عالم نکلۃ جبیں رہتے ہیں بتیس دانتول میں زبانول کی طرح طعن سُن سُن احمقول کے مبنتے ہیں دلوانہ دار ون بسر کرتے ہیں داواؤں میں سیاؤں کی طرح کیج کیا قالی مذکیج سادگی عمر یا اختیار بولنا تم ئے نہ جب رنگیس بیانوں کی طرح عالم آزادگاں ہے آک جمال سب سے الگ ہے زمیں اُن کی اور اُن کا تامال سب سے الگ پاک ہیں اللہ اللہ میں ، بند شول میں لیے لگاؤ رہتے ہیں دنیا میں سب کے درمیال سب سے الگ روست کے ویں جال نثار ، اپنا ہو یا بیگانہ ہو ہے عشرہ اور ان کا <u>دُود ما</u>ل سب سے الگ سب کی سُن کینے ہیں لیکن اپنی کچھ کھتے تہیں ر کھتے ہیں اپنا طرلق امتحال سب سے الگ جا بیجتے اورول کو ہیں خود کے کے اپنا امتحال کھتے ہیں اپنا طراق <sup>'</sup>امتحال سب سے الگ اک چمن ہر تفرج رکھنے ہیں آزمیہ بغل روفنم و بستان و فردوس وجنال سب سے الگ کی ایک کھنٹے احزال مے روشن ان کا جس مہتاب سے ہے وہ نور میرو اہ و کمکٹاں سب سے الگ سينكروں ميندول ميں يال مكرا اوا ہے بند بند پر منولے کوئی دل اُن کا تو وال سب سے الگ شاعروں کے ہیں سب انداز سخن دیکھے ہوئے دردمندول کا ہے وکھڑا ادر بیال سب سے الگ ال ہے نایاب پر گاہک ہیں اکثر بے خبر شہر میں کمولی ہے حالی نے دکاں سبسے الگ

سلف کی دیکھ رکھو راستی ادر راست افلاتی کچھ لوگ ہیں باتی نہیں فالی فررسے وشیوں کی ٹوٹ بھی کچھ لوگ ہیں باتی خیس فالی فررسے وشیوں کی ٹوٹ بھی لایلی سے جو لوٹ ہے علمی و افلاتی یہ گل چپوڑے نہ برگ و بار چپوڑے ٹوٹ گلشن ہیں یہ ہے قزاتی کمال کنش ووزی علم افلاطوں سے بہتر ہے ہوائی آخر غالب ہم کر پہلوائی یہ انٹراتی رہی وانائی آخر غالب ہم کر پہلوائی پہر انٹراتی کے چیس مان سب چیسی و فرغانی و تبجاتی و فرغانی و تبجاتی ہوارے ظرن ہی انعام کے قابل تہمیں ورنہ کو کرساتی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی مدرج کوشش و تدہر کے سب ہو کیے حالی کوشش و تعرب کا کوشش و تعرب کوشش و تعرب

بلبل کی جمن میں ہم زبانی چھوڑی برم شعرا میں شعر خوانی جھوڑی جبور کی جبور کی جبور کی جبور کی جبور کی اس کا تی جبور کی مام کا تی جبور کی مام کا تی جبور کی مام کی حبور کی حبور کی مام کی حبور کی مام کی حبور کی حبور کی مام کی حبور کی

وُنیائے وَنی کو نَعْشِ فَانی سجھو <u>رو داد</u> جہاں کو اک کہانی سمجھو پرجب کرد مفاز کوئی کام بڑا ہر سائس کو عمر جا ددانی سمجھو

ہے جان کے مانفہ کام انسال کے لئے بنتی نہیں زندگی میں بے کام کئے جے جو تو کیا خاک جئے جو تو کیا خاک جئے جو تو کیا خاک جئے

منزل ہے ببیر، باندھ لو زادِ سفر مواج ہے برا مکو کشی کی خبر کاک بوکس ہے۔ کے جبر آل کھرا ہلکا کرد پرچیے ہے کھن را مگزد کاک بوکس ہے کھن را مگزد

باجس لے بیل ، بیج او کر کیا ہے ہڑا کھھ دہی جس نے بال کھھ کیا ہے مثل ہے کہ کرنے کی سیستا ہے کرد گھے کہ کرنا ہی کھے کیمیا ہے اونس وقت سوسو کے ہیں جو گواتے وہ خرکوش کھیووں سے ہیں زک اُٹھانے جال ویکھٹے نیش اسی کا ہے۔ ماری ں یہ برکت ہے دنیا میں محنت کی ساری اسی پر ہے موقوف عوّت تمہاری یبی ہے کلید در نفنل باری اسی پر ہیں مغرور ہیں اور تو سب اسی سے ہے قوموں کی یاں آ بروسب گستال میں جوبن گل و یاسمن کا سمال زلیف سنبل کی ناب وشکن کا رُخ جا<u>ل فزا لالم</u> <u>و کنتر</u>ن کا ندِ دل رُبا بھرو اور <u>ناردن</u> مرکا غربیوں کی محنت کی ہے رنگ دلِ سنب کے √ کیروں کے نول سے ہیں یہ ازہ روسب جہال عطر حکمت سے ہونا نہ نوشبو ہلاتے نہ اگلے اگر دست و بازو نه حق نهیلنا رُبع میکوں به هرسو یه اخلاق کی دضع ہوتی ترازد فلائی کے اسلام کیتوم رہتے اثر علم دیں کا نمایاں سنہ ہوتا حفائق به سب غير معلوم رمتنے ساره شربیت کا تابال نه ہوتا مساجد کیں اول وردِ قرآل را ہوتا صِدا كفري أر ايمال لنربهوتا اذال عا بجا مسجدول میں تہ ہوتی غدا کی تنا معبدول میں نه ہوت<u>ی</u> کہ ارکان دیں تھی اسی پر ہیں برما نہیں ملتی کوشعش سے وُمنیا ہی تہا کریں سخرت ہی کا وہ کاش سودا جنہیں ہو رہ وُنیائے فانی کی پروا نو کو دین حق ہی کی اُٹھے کے خبر تم نہیں کہتے دنیا کی خاطر اگہ تم\_ آناون ہے مالت میں جن کی خایال بنی زع میں دو طرح کے میں انسال بدن کے گہبان بستر کے درمال م أن مين بين راحت طلاب اورتن أسال سيمت بس تنك كو رست من ماكل یہ محنت رہے ماٹل منہ فدرت کے قائل آيانج مِين روگي مِين، بيار مِين سب اگر ہیں تونگر نو بیکار ہیں سب من آمانیوں میں مرنتار ہیں سب تعیش کے القول سے لامار ہی سب نه تجيم عاكنا أن كا بهتر مذ سونا برارت يال أن كا مونا نه مونا

اگر ہیں تنبی وست اور کیے توا وہ تر محنت ہے ہیں جی جراتے سوا وہ نصيبول كا كيت بي اكثر لكل وه اللي نهيس کي گر دست و ما روه اگر ہمیک مل مبائے شمتِ سے ان کو تو سو بار بہتر ہے محنت سے ان کو نر ہو ہے آوا ہیں ر ہیں کچھے تو نگر وہ ہیں ڈھور کی طرح تانع اسی پر ندیں بڑھتے بس اس سے آگے قدم بعر کہ کھانے کو ملتا رہے بیٹ مجرکر ہوئے زیر ادمیت سے عاری معطل ہوئیں قالمیں ان کی ساری رز ہمتن که محنت کی سختی اُنگائیں نہ جرأت كہ خطرول كے مبدال ميں ميں نه غیرت که دنیا کی صحبی اوانین ر فیرت کہ ولنت سے بہلو بجائیں من كل فكر نفايد كه بس اس كيميل كيا ۔ ہنہے آج پروا کہ ہونا ہے کل کیا ینربل جوتے ہیں مز دیتے ہیں پانی نهين كرتے كھينى ميں وہ مالغشانی ر جب <u>اس کرتی</u> ہے دل ریگرانی ترکھتے ہیں حق کی ہے ، مہرا بی ننیں کیتے کھے کام تدبیرے وہ ساا لڑتے رہتے ہیں *گفاریے* وہ ۔ کہ خود زندگی ہے کوئی دن کی مہال نہ ہاتی رہے گی حکومت نہ فرمال ا کمی محمتے ہیں میچ ہیں سب سیساال ے سب بیر رہ جائمس کے کاخ والوال ترتی اگرہم نے کی بھی کو کھر کیا یه بازی اگرجیت لی سی ز بیر کیا مش می*ں جو روز درشب* ہیں أنفات سلابار رائح و كعب بي نمالش ہو دنیا کی مجولے یہ سب ہیں ترقی کے میدال میں سبقت طلب ہیں بناتے ہیں وہ گھر نہیں جس میں رہنا نہیں ان کو کچھ اپنی محنت <u>سے لہنا</u> کہی کرتے ہیں عقل انسال پہ نفرس کہ با وصعت کوتاہ بینی ہے خود ہیں کہ گویا گھلا اس پہ ہے سر تکویں ره تدبیری اس *طرح کر*تی ہیں تلقی<u>ں</u> گرسب خیالات ہیں خام آس کے ادھورے ہیں جتنے ہیں بال کام اس نه مه ثار دولت کی اس کو خبر کیچه رنه اسباب راحت کی اس کو نیمر کھھ 🕁 نه عزّت مذ ذلت کی اس کو نجبر کچھ د کلفت به داحت کی اس کوخبر کھے نه واقف که مقصود منی سے کیا رزا گاہ اسسے کہ مہتی ہے سنے کہا المفات بين حس كم لفي رائج و محنت کمبی کتے ہیں زہر ہے مال و دولت اسی سے وانوں میں اتی ہے تخات ، اس سے گناہول کی ہوتی ہے رغبت <u>ہوئے ہیں عذاب اس سے ق</u>رمول میہ نازل میں حق سے کرتی ہے بندول کوفانل

كبى كيتے ہيں سى وكرشعش سے ماصل! كەمقسوم بن كۇشىشىس سىب بېس ماطىل برابر من یال محنتی اور کابل ہنیں ہرتی کوشسٹ سے تقدیر زائل ۔ تو روائی تکمول کو ہرگز نہ ملتی سلانے کو قسمت کے رنگیس نسانے بلانے سے روزی کی گر ڈور ہلتی! بہت ککول کے ہیں سب یہ دلکش تراہے اسی طرح کے کرکے جیلے بہانے نهيس حاجتے وست و بازو الانے \_ کہ حرکیت میں ہوتی ہے برکت خدا کی وہ تبولے ہوئے ہیں یہ عادت فدا کی ر شنی نم نے رہ سب جاعیت کی حالت تبزل کی مبناد ہے یہ جماعت ہوا اس کی ہے مفید ملک و ملت بگرقی ہیں قومیں اسی کی بدولت کیا صور و صیدا کو برباد اسی نے بگاٹا ومشق اور کغداد اسی نے 🖟 . جدهرہے زمانے میں نگبت ہے ان کی جمال ہے زمیں پر توست ہے ان کی مفیبہت کا پیغام گٹرت ہے ان کی دجود ان کا اصل البلیات ہے یال تباہی کا کشکر جائیت ہے ان کی فلاکا غضب ان کی ہتات ہے ہاں تہدن کے حق میں ہیں زہر ہلاہل نہیں آن کی صحبت کہ ہے سم قاتل سب ایسے نن آسان و بیکا ر و کا بل نهيس ان سے كچھ نوع انسال كومامل يه تول جول كربيت بي منتق المادلت یہ جب سیلتے ہیں سمٹنی ہے دولت جہال بڑھ کئی ان کی تعداد حدسے را اس کو بہرو رہ من کی مدد سے وہ اب بیج نہیں سکتی مکبت کی دوسے بجرایسے شومول کی پرجیائبول سے ِدُوهِ اليصريب فيابِ لِغمانيول مس سنن جن سے لورع بشر کو بلا ہے گراک فران اور ان کے سوا ہے سب اِس بزم میں جن کا فرر و منیا ہے ہوئے جو کہ پیدا ہیں محنت کی فاطرا سب اِس باغ کی جن سے نشوہ نماہے ینے ہیں زہلنے کی فدمت کی خاطر تلك رينتي بيس كام بس روز و شب وه ر راحت طلب بن مهلت فلب وه نہیں لیتے دم ایک دم بے سبب دہ وہ تنکئے ہیں اور چین پاتی ہے کونیا بهت ماک لیتے بین سوتے بین تب وہ كماتے ہيں وہ اور كھاتى ہے كونيا بنیس محریه وه شاه اکشور بهو عربال چنبی کریز وه ، مرول کمتار کاخ والوال جوجهانثين رزوه تو مول جنگل محكسنال برومين مزوه تو مول مانداريال ہو وہ کل سے بیٹیس تو بیکل ہوں سارے یہ جلتی ہے گاڈی انہیں کے سہادے

گھلانے ہیں محنت میں حبم وردال کو دہ مرمرکے رکھتے ہیں زندہ جہاں کو کھپاتے ہیں کو شعش میں ماپ و لوال کو سمجتے نہیں اس میں مبال اپنی عبا <sub>ل</sub>ے اوراس دهن مي مرنا شهادت مان كي بس اس طرح جينا عبادت ہے ان كى نہیں آتی آلام کی آن کے باری مستقت میں عمران کی کھٹی ہے ساری ردام زهی میں عاجز نه ملینه میں ہیں عاری سدا مھاک دوڑاُن کی رہنی ہے جاری ین مفیرماه کی جی حکیراتی ہے اُن کا نہ کو جبیلے کی وم نظائی ہے ان کا ن مینے سے طالب مذہبائی سے سائل نه احاب کی نیخ احسال سے گھائل نہ دریا و کوہ اُن کے رستے میں حامل به دکه درد میں سوئے آرام مائل غيوراب من لاكول بين ممنام ويس ئنے ہول کمبی رسنم و سام جیسے کسی کو بدو عن ہے کہ جو کچھے کسائیں لهلائبس كجيرا ورول كو كجيراب كلمائيس په احسال کسی کا بنه برگز انهائیس کسی کو یہ کد ہے کہ حبیلیں بلائیں كُوْنَى سُرِيبَ مُعَرِّبًا اللهِ وطن إلى کوئی موہ کے فکر فرزند و زن میں تومشغرل دوکان داری میں کوئی ہو مصروت ہے کشتیکاری میں کو ٹی فنعیفوں کی خدمت گذاری میں کرتی عزروں کی ہے غمگساری ہیں کوئی رہ کنبے پہ ہے مان قربان کرما! یہ ہے اپنی راحت کے سامان کرنا کر دولت جمال ک ہو کیجے فراہم كوئى اس تك و دو مين رستا ب مردم مریں جب تو دل پر ہزلے جائیں یہ غم<sup>ا</sup> لباس ان کا ادرا پیا ہو گا کفن کیا رہیں جینے جی ناکہ خود شا د و خرم کہ تعد اپنے کھائیں گے فرزندوزن کیا كركرجائيس يال كرئى كار نهايال بهت دل میں اپنے برر کھتے ہیں ارمال وہ ہوں ناکر جب خشم عالم سے پنہال بنی طالب شہرت و نام لاکھول! تو ذکر جبیل آن کا باتی رہے۔ یال بناتے ہیں جہورکے کام لاکھولِ! کشاں جن سے قائم ہیں صدق وصفاکے نمائش سے بیزار وسمن ریا کے ہمت مخلف اور پاک بندے فدایکے مذ منہرت کے طالب مذخواہاں ثنا کے مشقت سب اس کی رضا کے لئے ہے ریاضت مباکن کی فُدا کے لئے ہے كرئي نام حق كى اشاعت به مفتول! كُوبِيُّ أَن مِن هِي حَتْ كَى طَاعِت رِيمُعْتُولُ كونى بيند و وعط جاعت به مفتول! كوئي زيدومسرو قناعت برمفتول! کوئی ناؤ ہے ڈوبتول کی برا نا! کوئی مرج سے آپ کو ہے بچاتا!

مهوا خواه لمن ، ببر اندلش كشور! بہت ِنوع انسال کے غمخوار و یاور! جہاں کی بر آشوب کشتی کے لنگر بٹدائد کیے درہائے خول میں شناور سب اس الخبن کی نمودان سے ہے اِل ہراک قوم کی ہست داردان سے ہے بال ی پر ہوغم' رکنج و کلفت ہے گان پر ی پرہر سختی صعوبت ہے اُن پر كبيل أمية المونت ، قيامت ب أن بر کہیں نہو فلاکت ،مصیبت ہے اُن پر لَكُ كُونَى ره كير، الااج يه بين! سی پر علیس تیر ، آماج میہ ہیں! یہ بیں حشر کک بات پر اڑنے والے یہ بیاں کو میخول سے ہیں جرانے دالے یہ غیروں کی ہیں اگل میں رامنے والے بر فرج حوادِث سے ہیں المرنے والے جنولِ سے زیادہ ہے کچھ ان کا سودا أمندًا ب ركنے سے اور أن كا دريا براها كر ندم بهر بلينت بهاس به جماتے ہیں جب باؤں ہلنے نہیں یہ جال بڑھ گئے بڑھ کے کھٹتے نہیں یہ کئے کھیل جب بھر سمٹنے نہیں یہ حِبِ أَنْ عُنْ إِنْ أَنْهُ كُرِينِينِ مِنْ عِنْ مِنْ مهم بن کئے سر نہیں بیٹنے ہے سمائی ہے ول میں بہت اس کی عظمت خدا نے عطا کی ہے جو ان کو توت نهیں کرتی زیر ان کو کوئی صعوبت نهيس بپيرتي أن كا منه كوئي زحيت سجھتے ہیں ساتھ اپنے کشکر خدا کے مورسے براینے ول و دست یا کے ہراک راہ مستی ہے ہموار ان کو برابرہے میدان و کسیار ان کو نهیں مرصلہ کوئی وشوار ان کو گلستاں ہے صحوائے برُفار ان کو سمندر نبے یا اب اُن کی نظر میں نہیں مائل اُن کے کوئی رہ گذر میں کر بستہ ہیں کام پر اپنے اپنے نقیرادر عنیٰ سب کفیلی ہیں اُن کے اسى طرح بإل ابل بمتت بيب حضن جهال کی ہے سب دھیم دھام ان کے میس یهٔ ہونے اگر میر تو وہال متنی مجلس بغیران کے بے سازوساماں تنبی محکس زمیں سب خدا کی ہے گلزار انہیں سے زمانے کا ہے گرم بازار انہیں سے مے ہیں میادت کے اٹار انہیں سے کھلے ہیں خلائی کے اسرار ایس سے انهیں سے ہے گرہے شرف تا دمی کو الهين برہے كي فركر ہے كسى كو انہیں سے ہے سرسبز ہر توم و ملت المنسس سے آباد ہر ملک و دولت أننس كي ہے سب ربع مسكول من ركيت أنسس پرے مرفوت قمول كي وت انہیں کو ہے تھیتی خلانت <u>فدا</u>کی دم اُن کا ہے وُنیا میں رحمت خلا کی

اننیں کا اُمالا ہے ہر رہ گزر میں اُنہیں کی ہے یہ روشی وشت و در میں اُنہیں کا ظہورا ہے سب بھر و رمیں اُنہیں کے کرشے ہیں سب بھر و بر میں انہیں ہے یہ رُسّہ نفا آوم نے پایا کہ مراس سے رومانیوں نے جبکایا! ہراک ملک میں خیرو برکت ہے اُن سے ہراک قرم کی شان و شوکت ہے ان سے خاب سے کان سے ہراک قرم کی شان و شوکت ہے ان سے خاب سے مناکش ہز اگر ہر عورت کے خوالج ل کے عزت کا ہے بعید وَلّت میں پنہال مشقّت کی ذلّت جنہوں نے اُنٹائی جال میں ملی اُن کو آخر بڑائی مشقّت کی ذلّت جنہوں نے اُنٹائی جال میں ملی اُن کو آخر بڑائی منال اس گلتال میں جنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑسے ہیں نہال اس گلتال میں جینے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑسے ہیں نہال اس گلتال میں جینے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑسے ہیں

اکبر الهابادی عزلبات

بہار آئی کھلے گل زبب صحن بوسال ہوکر
عنادل نے مجائی دھوم سرگرم نفال ہوکر
بھا فرش زمّرہ اہتمام سبزہ نز کیں
عورج نشہ نشہ و نما سے ڈالیال جمومی
عروج نشہ نشہ و نما سے ڈالیال جمومی
نزانے گائے مفان جمن نے شادال ہوکر
بلائیں شاخ گل کی لیں نسیم صبح گاہی نے
ہوئیں کھیال شگفتہ روئے رنگین تبال ہوکر
ہوائان جمن نے اپنا اپنا رنگ دکھلایا
کسی نے اپنا اپنا رنگ دکھلایا
کی لیمن نے یاسمن ہوکر کسی نے ارغوال ہوکر
کی کیا بھولوں نے شبنم سے وُنو فعنی گائال ہیں
ہوائے شوق میں شاخیں جمکیں فاق کے سجدے کو
ہوئی تبیج میں معروف ہر بیتی زبال ہوکر

یہ ہوں رہب سے ہوائے دیا ہیں انہ ہیں ہے ہیں اس سے ہیں اس رہے ہیں اس رہے ہیں بیائے مہاتے ہیں بن رہے ہیں بہار ہی سے نمیں ہیں واقعت خزال کے ظلموں کو کیا وہ مجمیں میں داغ تو ہے انہیں کے ول پرجو مجو رنگ چمن رہے ہیں اس داغ تو ہے انہیں کے ول پرجو مجو رنگ چمن رہے ہیں داغ تو ہے انہیں کے دل پرجو مجو رنگ چمن رہے ہیں درہے ہیں درہ انہیں کے دل پرجو مجو رنگ چمن رہے ہیں درہ درہ کا درہ کی در کا درہ کی در کا درہ کا درہ کا درہ کیا درہ کی در کا درہ کا درہ کی درہ کا درہ کی در کا در کا در کا درہ کی در کی در کا درہ کی در کا درہ کی در کا درہ کی در کی در کی در کا درہ کی در کا درہ کی در کا در کی در کی در کا در کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در کا در کا در کی در کا در کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در کی در کا در کا در کی در کا د

نیا فلک ہے نئے سارے یہ شوق سے کرتے ہیں نظارے ا انہیں کو کچھ جس ہے گروشوں کا جو زیر برخ کمن رہے ہیں ا یہ آخری صف میں انے والے بعثت سمجھے ہیں اپنے نقالے

ی معل حسرت ہیں ان کے سینے جو زینتِ انجن رہے ہیں رہے ہیں رہے ہیں دخس کے نوگراندیں ہوکیول فاران کامنظر

نگاہ تر ہے انہیں کی مضطر جو سب سرو وسمن رہے ہیں اگرم لفظوں کی بدلیوں ہیں چھیا ہے معنی کا چاند اکبر اگر گرمانی ہیں ایسے روشن کہ نور کی طرح جین رہے ہیں

## رباعتاب

کھولی ہے زباں خوش بیانی کے لئے اُٹھا ہے تلم گہر فشانی کے لئے اُٹھا ہے تام گہر فشانی کے لئے اُتھا ہوں میں کونی سخن میں اکبر نظارہ شاہر معانی کے لئے اُ

کہا تم سے کہیں جہاں کو کیسا پایا عفلت ہی ہیں ہومی کو گودبا پایا ہ المجمعیں تو بے شار دیکھیں لیکن کم تعمیں بخدا کہ جن کو بینا پایا

غندت کی ہنسی سے آہ ہیرنا اچھا۔ انعال مُصرِسے کچھ نہ کرنا اچھا۔ اگر نے ثنا ہے اہل فیرت سے ہیں۔ جینا ذلت سے ہر تو مرنا اچھا۔

ہر علم اگر نصیب تعلیم بھی کر وولت جو ملے تو اس کر تقسیم بھی کر اللّٰہ عطا کرے ہو عظمرت مجھ کو ہواہل ہیں اس کے ان کی تعظیم ہی کر

بے سُود ہے گنج و مال و دولت کی تلاش زلت ہے درائسل جاہ دشوکت کی تلاش اکبر تو سرور طبع کو علم ہیں ڈھونڈ محنت ہیں کرسکون و راحت کی تلاش

گرجیب میں زرنمیں تو راحت تعرفہ میں۔ بازو میں سکت نہیں تو عزّت تعبی نہیں ۔ گر علم نہیں تو زور و زر ہے بیکار۔ مذہب جو نہیں تو ام دمیّت تعبی نہیں

چندیاں اک دوسرے کی دفت برجرائے ہی ہیں۔ ناگهاں غنتہ ہوا آجا نا ہے لڑ برٹے ہی ہیں ، ہندو وسلم ہیں بھر بھی ایک اور کنتے ہیں سچے۔ ہیں نظر آپس کی ہم کھتے ہی ہیں لانے بھی ہیں

کتا ہول میں ہندو ومسلمال سے یہی اپنی اپنی روش پر تم نبیک رہو

موجول کی طرح کڑو گر ایک رہو لائفی ہے ہوائے وہر پانی بن جا دُ مسکین گدا ہو یا ہو شاہ ذی جاہ 7 ہی جاتا ہے زندگی میں اک وقنت بیاری وموت سے کہال کس کو ہناہ کرنا پڑتا ہے سب کو اللہ اللہ ردزی مل حائے مال و دولت راسی راحت ہونصیب شان وشوکت نہسہی كهربار مين نوش رهب عزيزول كيماله وربار بیس باسمی رفایت منر سنی ہرایک کو نوکری نہیں ملنے کی کچھ پڑھ کے توصنوت وزراعت کو دکھیے ہر باغ میں یہ کلی نہیں کھلنے کی عرت کے لئے ہے کافی اے دل نیکی اس عدمیں ہی ہے لیں وافل کو ٹی شوق عمل نہیں ہے فکر اجل تہیں ہے ندمب به نکه مپین ملّت به عیب جو فی نامع بنے بیں اکثر عابد نهیں ہے کوئی جراں ہیں ملک بشر بجارا کیا ہے جو کچھ ہے خدا کا ہے جارا کیا ہے مرکتا نہیں انقلاب چارہ کیا ہے تسکیس کے لئے گرہے کافی بہخیال رنگ چمن فناسے گھراتا ہے سنتے ہی بیام دوست کمل ماناہے غنچ رہتا ہے دل گرفنہ پہلے کہتی ہے تسیم آکے رازِ فطرت یا کوئی شے منبد خلائن بنا سکے پڑھنے کومتعدیں جوکوئی پڑھاسکے انسان یا بہت سے دلول کو ملا سکے ہم تو اس کوعلم سجھتے ہیں کام کا نگر روزی مختل اوفات کمبی ہے جبتا رہے ہومی تو اک بات بھی ہے رُنیائے دنی محِل اُ فات نبی ہے طرہ بھراس پر یہ کہ مرنا نبی منرور لذت وہ ہے کہ جرش محت سے ملے دولت وہ ہے جو عقل و محنت سے ملے

عرت وہ ہے جو اپنی ملت سے ملے ایاں کا ہم نور دل میں مہ راحت ملے د کیمو نہ ہم عیب محبّت ہے تو یہ ہے وُنیا میں بشر کے لئے نغمت ہے توہیہ آبس میں موافق رموطاقت ہے توریہ ہے صحت بھی ہوروزی بھی ہودل کو بھی ہوشکیں صاسد تجبہ پر اگر صد کرنا ہے اپنی بستی کر رہا ہے محسوس کر صبر کہ خود وہ کار بد کرتا ہے اور تیری المندلیاں سے کد کرتا ہے وُنیاک جس کوشرم ہے مرد شرایف ہے نطرت میں وہ رزیل ہے دل کاکشیف ہے سسلجس کو فعداسے تئرم ہے وہ ہے بزرگ دیں جس کو کسی کی نٹرم نہیں اُس کو کیا کہوں اعظے مقعدہ حیاہے بیشِ نظر فراد پہاڑ پر عمل کریا تھا کوشنش تیری گرہر لطاب زاتی کے لئے شیریں کے لئے کہ ناشپاتی کے لئے واقف ہوں بنائے رُتبہ عالی سے **چل**تا نہیں کام صرف نقا کی سے ا گاہ ہول معنی خوش اقبالی سے مٹرلیس عزّت کی اور ہیں اے اکبرا اس ماہے جبک جہاں زرافثانی ہے انجبی ہے دہ تربریت ہو ردعانی ہے طافنت وہ ہے یا اٹر جوسلطانی ہے تعلیم وہ خوب ہے جو سکھلائے مُہز بڑی ماگیسیوں کے بعد اکثر کام چلتا ہے محرکتتی ہے فلقت عمسے سے پرواز جلتا ہے غلط فنی ہست ہے عالم الفاظ میں اکبر بہروش ہے کہ بروانہ ہے اس کاعاشق عداد تعلیم بھی پائی سب کے پیادے بھی ہوئے نبکن جریر نور طبع پایا مذ کیا وُنیا کو معی خوش کیا ہارے مبی ہوئے میر کیا تم عوش کے ہوتارے مبی ہوئے

مرزا محذبادي عزبز جوشِ بہار تھا کہ ہم <sup>ہ</sup>ائے اسبر ہو" مجھ کو نہ دے ہم صفیر! مژدہ فصل بہار آہ کہ صباد کے دل پر نہیں اختیا یاد ہیں وہ دن کہ حب باغ ہیں نضا آشیاں طربِ چمن ِ اور وه سرِ شاخ حما کا رنگ اور وہ ا یم کا دفور رعد کا دہ زور و شور ادر وہ چمک بار، غنچ، بشگفند کی چارطرت وہ مہک جیسے کوئی کھول دے نافۂ مشکب تتا گل بہ سر شاخسار پوسف مصر حیمن، سر، ا باغ كى سرسبريان بھول کی شادابیاں ابر بہار تہیار سوج ہوا سے درخت ملتے ہیں اول باغ میں یب کی کا کا کا کا کا کا کا کا کا ہوں ہمکنار دیدۂ نرگس ہے بوں شاہد گل کی طرف جلسے کوئی منتظر محو تہاشائے یا ر ہاغ میں گلمپیں کو دخل اور نہ تعتیاد کو

رحمت پروردگار رجار طرت تشی حصار ہم سے رنہ تقا باغباں بر سر کنین و نساد اپنی طرن سے رنہ نضا دل میں کچھاس کے غمر رہ زرگل کی ا پھے بناکہ باغ جوابر نگار ائي نسيم ہمبس ہمون درخت کرنے لگے برگ و کی صدا سن کوئی بین کار آئی کسی شاخ سے ایسی لكى أوسينح منرول ميں مبزار سے ادمرین کے اُٹھا اک بخار

سرو ہوا میں ہوئے جب کہ بخارات جمع مپر تر معطال دھار میننہ پڑنے لگاایک بار ره چمن اور لاب مجو اور وه ابر سباه ملب پر محیط کے سے زنگبار! مینہ کے برس مانے سے دحدے گئے سب دون نام کو کھی باغ میں نہیں گرو و غبار شاخ بہ اس طرح سے شاہد گل حبلوہ تھر جیسے زمرّد کے تخت پر ہو کوئی شہر نشرن ایک اور بھی خادم کئی سامنے موجود ہیں ں کو اشارہ کئے جلتے ہیں سب کا رو بار كمر اور كوئي ندّب كلاه كونَى سييں تبدن اور كوئی سييں عذار کب ہے لب اب تج لالم و گل کی ہے جمن اپنی ہار لمي عطر بهار ہے سمناد کا نہر میں بول الشکار چار گھرمی دن رہے کا وہ سہانا سال شام اوده شبغته متبح بنارس نثار موج بهوا سرد سرد رنگ شنق مشرخ وزرد لاکه و گل کا بنان<sub>ی</sub> سرو و سمن کا سنگار عارض گلگول سے شوخ رنگ گل سرخ کا نشتر مڑگان سے تیز باغ کا ہراک فار دھوپ کی زردی کا رنگ گنبد نیلی کا رنگ

دونوں کیے اس طرح سبزہ ٹہوا کا شکار سایہ درختوں کا برل صفحہ گلزار بر جس سے کہ عکسی شبیبہ باغ کی ہو مشرم گرتے ہیں یوں شاخ سے بھول علی ارِ نظرے نگاہ گرندھ کے کیدوں کا بار دیکھے کے گلنار کو ک کا گہنا ہین کے نکل آئی بہار برگ ہراک سبز سبز بھول ہراک سرخ سرخ مِرغ حِمن شاخ شاخ چهچیه زن بار بار مرغ چین مل کئے سب تغمیہ سمرا جس طرح کوک دے ارکن کوئی اور الاپیے بہار سامنے ہیں مہر د ماہ دیکھنے صنع الہ در ائینه رُو ہوئیں کسی جا دوجار اک کو مکتا ساہے ایک کوجرت دیکھ کے اِک ایک کو دونوں ہیں تمثینہ وار کے گِل کا سنگار اور جین کا تکھار رنگ گل ب ہے جیسے کوئی بیقار ہے کا ور بیز اور ہے شب مشکسار صبح سنهری ورق شام روبهایی ورق فیفن مه و همفاب شام و سحر همشکار رات کی ده چاندنی اور ده کل چاندیی

جس سے شب ماہ کی ہمرتی ہے دونی ہہ

د کمیے کے گل جاندنی ہوتا ہے سب کو یقیں چاور مہتاب کے کترے ہیں گل بیٹمار کریک شب نائب کا ہے یہ حمن ہیں ہجوم اروں تعمری رات تھی جس سے کہ ہو تشرسار ہے گلِ شَبِّر کی شَاخ شمع شبِ افروز ہاغ اور یہ اس شمع کے گرد ہیں پروانہ وار باغ میں ویکھو جہاں ان کی چیک ہے عباں اتن کل سے گر اُڑتے ہیں ہیم شرار اس ں ۔۔۔۔ وسطِ گل ہیں یہ ان کے سبب سے ظہور صلہ یہ مرکز فرر آشکار بسکہ ہراک برگ پر اٹگ سی ہے ا سارے خمین میں نہی ہ رات کی خاموشیاںِ مات کی رات کی ره راحتین صبح کا ره انتظار باغ کی اوائشیں باغ کی زیبا مشك ناب منبل پیجاں کے پیچ نافہ مشک تنار مُورج هره کار ساز مُشَاب د عرر مجمر و دُود و بخا ر غالبہ و ستا۔ ر ، کو ہاغ ہیں ہے با مراد ، کتے ہیں غل شگونہ کو سب کتے ہیں ہے ہونمار باغ کی کیفیتیں دیکھےکے ہیں وہد میں

PLA

چرخ و مه و آنتاب الخم و کیل و نهار زش سے تا عرش ہوشے ہے وہ حیران ہے نامل نقارہ ہے قدرت ہروردگار تابل نظارہ ہے تدرت جھے سے کہاں کک کہوں تھٹہ دور و دراز ہم اسی حیرت میں تھے اتنے میں اک دلم دار لے کے کوئی دام سخت کہ گیا گلزار میں یہ مند ا ہم بوندیں اڑنے لگے ہوگئے اس کے شکار اہ بو آزادیاں راس نہ آئیں ہمیں استوار عہدِ مسرّت گر ہم سے نہ تفا استوار اس کو ہوئیں مذمین ہم ہیں اسیر قفس اس کو ہوئیں مذمین ہم ہیں اسیر قفس اب ہیں نہ وہ ججیجے اور نہ باغ و ہمار سامنے ہے یہ تفس اور بھی تیلیاں ہے میں اب و ہوا اور میں کیل و بنار قید میں گزری ہے عمر حموث سے یاس ہے موت کی ہے آرزو موت کا ہے انتظار ہ کہ طبع جبن ہم سے موافق نہ تھی ہ مزائج ہار ہم سے بنہ تھا ساز وار مالتِ مبلِل اسپر تجھ سے کہول کیا مِکر! دیدہ عبرت سے ہوں اشک روال بار بار

ہما لہ اسے نفیبل کشور مندوت ال سے جمال میں پیشانی کو مجمک کرا سمال کیے میں ہے تیری پیشانی کو مجمک کرا سمال کیے میں کچھ بیدا نمیس کی دیش شام و مورکے ورمیال ایک بیدا نمیس کی میں ایک جلوہ تفا کلیم طور سینا کے لئے تو تحقی ہے سرایا کچھی بینا کے لئے

پاسان ایناہے و داوار میندستان ہے تو امتخان دیدہ ظاہر میں کہتناں ہے تو سوئے خلوت گاہ ول دامن کش انسال ہے او مطلع اوّل فلک جس کا ہووہ دلواں ہے تو برت نے بازھی ہے دسار فعنبات ترسر خنده زن ہے جو گلاہِ مهرعالمناب بیر وادلول مين وبينزى كالمح فمناتمين فيمهزك تیری عمر رفته کی اک آن سے عہد ککن تو زہیں پراور بہنائے فلک نیرا وطن جوفیاں تری شراسے ہیں سرگرم سخن چئم وامن ترا أيكية سبال ب دامن موج ہواجس کے گئے رومال ہے ابرکے اضول میں دہوار ہوا کے واسطے تازیان دے ویا برق سر کسار نے اے ہمالہ اکوئی بازی گاہ ہے تو مبی جے وست ندرت نے بنا بائے عناصر کے گئے بائے کیا فرط طرب میں میرمناما کا ہے ابر نیل بے زنجر کی صورت اوا جاتا ہے ابر جنبس مرج نسیم تعبیج محموارہ بنی مجمومتی ہے نشر مستی ہیں ہرگل کی کل یوں زبان برگ سے گویا ہے اس کی خاشی دست گھی کی کھٹک میں نے نہیں کے گھی که رسی جمیری خاموشی سی انساندمرا لبغ خارت خارز تدرت ہے کاشانہ مرا ا ہت ہے تدی فراز کوہ سے گاتی ہوئی سکوٹر و تسنیم کی موجوں کو شرانی ہوئی المئينه سا شاہدِ فارت كو وكھلاتى ہوئى سنگ روسے گاہ بجتى گاہ كھراتى ہوئى چییژنی ما اس عراق دانشیں کےسازکو اے مسافر! ول مجنا ہے تری آواز کو لىنى شب كەلىن ئے كے جب زلعبُ رسا دانمن دل كھينچنى ہے ابشارول كى صدا وه خمرشی شام کی جس پر تکلم ہو نوا پر وه ورختوں پر تفکری ساں جھا یا جوا

كأنيتا بلزام كيارنك شفن كسارير وشنا لگتاہے بہ غازہ نرے رفساریہ

اے ہالہ! واستال اُس ونت کی کوئی سنا مسکن ہما مے انساں جب بنا وامن نزا كيد بنااس سيدى سادى زندگى كا ماجرا داغ جس برغازهُ رُبُّب تكلّف كا سر تفا ال دكھا دے اسے تفتور ابھروہ ہے وشام تو

۲۸۰ دوڑ پیچیے کی طرن اے گردشِ آیام آر

ہے بلندی سے فلک ہوس نشین میرا ابر کسار ہوں گل پاش ہے دامن میرا لبھی صحرا تمبھی گلزارہے مسکن میرا شہر دوبراینہ مرا بحر مرا بن میرا

کسی وادی میں جو منظور ہو سونا مجھ کو سبزہ کوہ ہے مخمل کا بجھونا مجھ کو

مجه كونُدرت في سكها باع ورافشان بوات ناقهُ شابد رحمت كا حُدى خوال مونا غم زدائے دل انسردۂ رہنیاں ہونا ۔ رونی بزم جوانان گلستاں ہونا بن کے کیسور خ مستی *پر گبھر حا تا*ہوں

ن نهٔ موجهٔ صرصر سے سنور جاتا ہول

وورسے دیدہ اُمبید کو ترساتا ہول کسی بستی سے بو خاموش گزرماتا ہول سبر کرتا ہوا جس دم کب بٹو آتا ہول ِ الیاں نہر کو گرداب کی پینا تا ہمول سبزة مررع نوخيزكي أميد بهول مي

زارهٔ بحر مهول بروردهٔ نورشید بول میں

چشمۂ کرہ کو دی شورش فلزم میں نے ۔ اور پرناروں کو کیا محر تریم میں لے ا عَنْجِهُ عَلَى كُو دِبِا زُوقِ مُبتسم مِن نے سریه سزے کے کوئ ہوکے کہا فہل کے

نیفن سے میرے نمونے بین شبستانول کے جبونیڑے دامن کہسار میں دہنقانوں کے

ومنا کی محفاول سے اُگنا گیا ہمل یا رب إ كيا لطت الخبن كا حب دل بهي بجُه گيا بهو شورین سے تھا گیا ہوں دل فرھونڈیا ہے میرا الیما سکوت جس پر تفریه کمبی فدا ہو مرتا ہول خامشی پر یہ کارڑو ہے میری

دامن میں کوہ کے اک حیوٹا سا حبونیڑا ہو ا زار نکر سے ہول عزلت میں دن گزاروں وُنیا کے غم کا ول سے کانٹا نکل گیا ہو لڈت سرود کی ہو بیرایوں کے چھپول میں ہر انت کا سرانا سبرے کا ہو جیمونا شرمائے جس سے جلوت خلوت میں وہ اوا ہو انوس اس ندر ہو صورت سے میری سمجمبل نہنتے سے دل میں اس کے کھٹکا نہ کھھ مرا ہو صعت باندھے دونوں جانب بوتے ہرے ہرے ہوں ندّی کا صات یانی تصویہ لیے رہا ہو ہو دلفریب ابیا کہار کا نظارہ یانی ہی موج بن کر اُٹھ اُٹھ کے ویکھنا ہو تخوش میں زمیں کی سویا ہوا ہو سنرہ پھر بھرکے حیاڑیوں میں یانی جبک رہا ہو یانی کو مجیو رہی ہو مجبک مجبک کے گل کی ڈ مہندی لگائے سورج جب شام کی ولس کو سُرخی کئے سُنہری ہر تھول کی تنا ہو راترں کو جلنے والے رہ جائیں تفک کے جس وم آمید اُن کی میرا ٹوٹل ہوًا دیا جو بجلی جمک کے ان کو کٹیا مری دکھا دے جب ہمال ہے ہم سو بادل گھرا ہڑا ہو چھلے بہر کی کوئل وہ مبیح کی مؤذّان میں اس کا ہمنوا ہول وہ میری سمنوا ہو

کانوں ہے ہو نہ میرے دیر و حوم کا اصال
روزن ہی جھونیری کا مجھ کو سحر نما ہو
ہودوں کو ہئے جس دم شبنم وضو کرائے
رونا مرا وضو ہو ا، نالہ مری دُعا ہو
اس خامشی میں جائیں اتنے بلند نا لے
تاروں کے تا فلے کو میری صدا درا ہو
ہر دردمند دل کو ردنا مرا کرلا دے
ہوش ہو رہے ہیں شاید انہیں جگا دے

داغ

عظرت غالب ہے اک دت سے بر ذریب میں مناز ہے گئی مجرد ہے شہر خموشال کا کمیں تو اللہ اللہ میں اللہ میں اللہ اللہ میں ہے اب کہ کیعن صهرا کے آئی میں ہے اب کہ کیعن صهرا کے آئی میں ہے میں اللہ میں ہے میں اللہ می

ا انٹری شاعر جہاں آباد کا خامر ش ہے روز پر

اب کہاں وہ بانکین! وہ شوخی طرز بیاں اگٹتی کا فریری ہیں ہوائی کی نہاں سے نہاں میں دان ہیں ہیں ہوائی کی نہاں سے سی دبان داخ پر جو آرزو ہر دل میں ہے اسلی معنی وہاں بے پردہ یال محل میں ہے اب صبابے کون جھے گاجین میں نالۂ مبل کا راز

تقی حنیفت سے رہ غفلت فکر کی پرواز ہیں ہ تکھ طائر کی نشیمن پر رہی پرواز ہیں

اور دکھلائیں گے مضہوں کی ہمیں بار کمیاں آپنے فکر نکمتہ آرا کی فلک ہیائیاں!

تعنی وورال کے نشنے کھینچ کر راوائیں گے یا تخیل کی نئی دُنیا ہمیں دکھلائیں گے
اس جمین ہیں ہول کے پیدا بلبل شیراز بھی سینکڑوں ساتر بھی ہونگے ساتھ باغیاز بھی
اکھیں گے آذر مزاروں شور کے بتخانے سے معیلائیں گے نئے ساتی نئے پیانے سے
معین جائیں گی تاب ول کی تغییری بہت ہونگی استخاب جوانی! تیری تعبیری بہت

يُو بِهُو كَمْنِيمِ كُولِيكِن عَنْق كَي تَصُوبِي كُون ؟ اُلَدُ كُما ناوك فكن مارك كادل برتبر كون؟ توكيبى روا معاكب دتى إداغ كوروا بول ي اشک کے دانے زمین تعربیں برتا ہول میں ہر گیا بھراج پال خزاں بیرا مجمن الصحبال آباد المصمرانير بزم سخن! بینی فالی داغ سے کاشار مُر اُردو ہوا وه مكل رنگيب ترا رخصت مثال الم بروًا وه مه کامل ہوا بہنال دکن کی خاک میں متی پذشاید می ششاید کی شاک میں یا دگار بزم ولی آیک مآلی ره گیا ألهُ لِكُ سانَى جِرِيتِ مِينارُ فالى ره كُيا أُ ردكو نون ولواتي ہے بيدا و امل مارتا ہے تیزار کی ہے صبایہ احل كُمُلْ بَهِينِ مُكَى شَكَايِت كَيْ لِشَكِينِ زَبَال يصحفزال كارنك تبمي وحبرقيام كلسنال ایک ہی قانون عالمگرکے ہیں سب انز بوئے کل کا باغ سے کلچیں کا ڈنیا سے سفر

خبون شُن

خدا سے حُسن نے اک روز بر سوال کیا جہال میں کیوں نہ مجھے تونے لازوال کیا ملا جاب کہ تصویر خانہ ہے کونیا شب دراز عدم کا ضانہ ہے کونیا ہوئی ہے رنگ تفقیت زوال ہے جس کی کہیں قریب نظا، یہ گفتگہ تمر نے سُنی فلک پر ہام ہر اُن اختر سحر نے سُنی سحرنے تارے سے سُن کر سُن اُن شبنم کو فلک کی بات بنا دی زمیں کے محرم کو محرم کو مجرم نے بیول کے انسو بیام شبنم سے کلی کا نعقا سادل خون ہوگیا غم سے محرم کو مجرم نے بیول کے انسو بیام شبنم سے کلی کا نعقا سادل خون ہوگیا غم سے چن سے روتا ہوًا موسم بہار گیا شخا سدگوار گیا شاب سیر کو سیا سیرکو سیا تھا سدگوار گیا

ابات سام دریائے نیکر رہائیڈل برگ، کے کنارے پر فاموش ہے جاندنی تمر کی شاخیں ہیں خموش ہر شجر کی وادی کے نوا فروش فاموش گسار کے سبر پوش خاموش

ا غنش میں شب کے سوگئی ہے نطرت ہے ہوش ہو حکئی ہے نیکر کا خوام سی سکول ہے کچہ الیہ سکرت کا فسول ہے یہ قافلہ ہے اورا روال ہے "ارول کا خموش کاردال ہے قدرت ہے مراقبے ہیں گریا ہونٹ میں غم کو لیے کے سو جا خاموش بین کوه و دستن و دربا اے ول! تو میں خموش ہوجا

#### سناره

تمر کا نون کہ ہے خطرہ سحر تھے کو آل من کی کیا مل گئی خبر تھے کو مناع اور کے اللہ مانے کا ہے ڈرمجھ کو سے کیا ہراس فناصورت ممرر مجھ کو زمیں سے دُور دیا آساں نے گھر تھے کو مثال ناہ آڑھائی تبائے زر تھے کو غصنب ہے تیمرنزی تضی سی جان در تی ہے تمام رات تری کا بیتے گزرتی ہے چکنے والے مسافر اعجب بیر بہتی ہے جو اوج ایک کائے دوسرے کی بینی ہے اہل ہول سارول کی آف لاوت بھر ننا کی نیند سٹے زندگی کی مستی ہے وواع غنچ ہیں ہے واز آفرینش کل مدم عدم ہے کہ آئیند وارستی ہے دواع غنچ ہیں ہے واز آفرینش کل

سكوں محال ہے قدرت کے كارفانيميں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں

البی عشق کے امتحال اور نبی ہیں بهال سینکژول کاردان اور نبی ہیں حیمن اور تھی کہشیاں اور تھی ہیں مقامات که و نغال اور نبی بین ریے سامنے اسمال اور کھی ہیں که نیرے زمان و مکال اور تھی ہیں بہال اب مرے رازوال اور میں ہیں

ستاردں سے آ گے جہاں اور تھی ہیں نتی زندگی سے نہیں یہ ففائیں تناوت مذكر عالم رنگ و بُو پر اگر كھو گيا اك نظيمن تو كيا غم تر شاہیں ہے پروازہ کام نیرا إسى روزوشب مين الجيم كرين ره جا گئے ون کہ تنہا تقا میں انجن میں

مولوی مخراسمعیل میڑی فلخهٔ اکبرآباد فلخهٔ اکبرآباد

یارب! برکسی مشعل گشته کا توحوال ہے یا گلشن برباد کی یہ فسل خزال ہے یا برہمئی برزم کی فریاد د فغال ہے یا فافلۂ رفعة کا پس خیمہ روال ہے ہاں! دُورِ گزشته کی مہابت کا فشال ہے ال عمارت کا مبلال اس سے عیال ہے مراز انتخا بھال پرچم جم جا ہی اکبر مجتا تھا بھال کرش شہنشاہی اکبر بجتا تھا بھال کرش شہنشاہی اکبر

باہر سے نظر دلگے اس قلعہ پریک چند برپا ہے لیب آب جمن صورت الوّند گویا کہ ہے اک سُوعاً مضبوط تنومند یا جند کا رجیوت ہے یا ترک سمرقند کیا بارہُ سُلین کا بہنا ہے قزاگند اِ رہتی کا قزاگند پر باندھا ہے کر بند

مدود ہے خندق سے رونتنہ واشوب

اربابِ تمرِّو کے لئے برج ہیں سرکوب تعمیر درِ قلعہ بھی البنہ ہے موزوں پُر شوکت وزی شان ہے اس کارُخ بیروں کی ہے شعرانے صفت ِ طاقِ فریدوں معلوم نہیں اسسے وہ کمتر تھا کہ افزول

اس در سے گزرتے تھے بعدر دانی درش

اکبر سائمجی مخزن تدبیر بیال نفا یا طنطنهٔ دورِ جہانگیر بیال نفا یا شاہبر بہال نفا یا شاہبر بہال نفا یا شجع ڈی مُتب مشاہیر بہال نفا الفقتہ تمجی عالم تصویر بہال نفا وُنیاستے سوا جلوہ تقدیر بہال نفا ہنا تھا اسی کاخ میں دولتِ کا سمندر

تھے بحش ملوکانہ اس قصر کے اندر

رہ قصر معلّے کہ جہال عام نفا دربار کی ٹیمنہ نمط صاف ہیں جس کے در دوارا دہ سقفِ زر اندود ہے مانندِ جین زار دہ فرش ہے سرم کا مگر چشمئہ الوار

اب بالبانسيباس مين نمواوس كالكار مرمباك كريسة ، منه ده مجمع محققار! کہتا ہے کہی مرکز افبال مننا میں کبی إل إ تبله كم عظمت و اجلال تفا مين تمبي جب کک کوشیت کو مرا وقر تھا منظور نافذ تھا زمانے میں مرے جاہ کا منشور كرني نتے سفيران ذوى القدر كو معمور شاإن معاصر كالمعبين تفايه وستور الأوازه مرى نثان كا ببنچا تقا بهت دُور تا میری زیارت سے کریں چھم کو پُر نور اكتاب ليمال من نفا مرا وبدب طارى تسلیم کو مجلکتے تھے بہاں ہفت ہزاری وه شاه ، وه نوئين ، وه فأقان کهال <sup>ج</sup>يب ده چتر ، وه دسم ، وه سلان کمال ېي میرام ادب اور ده دربان کهال بین ده تخشی د دستور ، ده دلوان کهال میں فیفنی و الوالفضل سے اعبان کہال ہیں رو دولت مخلیے کے ارکان کہال ہیں سنسان ہے وہ شاہ نشیں ہم ج صدانسوس ہوتے تصرحال فان وٹوائین رمیں ہوس تا بال منصح حهال نیرِ شامی ر ورارت وه بارگهِ خاص کی پاکیزه عمیارت ! بر متی متی جها نظم دریاست کی جهارت آتی تقی جهال فتح مالک کی رفشارت جول تنفی معزول باری ہے وہ اکارت سیاح کیا کہانے ہیں اب اس کی زیارت کتا ہے سخن قہم سے پول کتبہ ورول کا "نفا مخزن انسرار نبی تابورول کا" ادرنگ سے رنگ بڑقائم ہے کیب ہام پر برمہ جسے دنیا تھا ہراک زیدہ عظام اشعار میں نبت اس بہ جمائگر کا ہے نام شاعر کا قلم اس کی بھالکمتا ہے وام پرمان نظراً اسے کی اور ہی انجام سالم نہیں چیوڑے کی اسے کروش ایام فرسودگی وہرنے شق اب تو کیا ہے أَنْده كَى نِسْلُول كُوسِبِق نُوبِ دباہے ال كس ك فاموش م ادتخت جكريش كريم من سيريش م كياسوك مي ديش کملی ہے تبرے دوش ہر کبوں میورت دروایش سمجر گی ہے ترا پنجفہ، کر معرفی ہے ترا کیبش بولا کہ زمانہ نے دیا فیش اکبی نیش! صدیال مجھے گزری ہیں بھال ہیں کم دیش صدتے کہی تجھ پر گرونط ہوئے تنے

شا إن معظم كے قدم میں نے تَجِوتُ سُے فسنعت بس ہے بمثل تورفعت میں سرافرار رنگين محل الد برج مثمن كل مرم أنداز یاں مطرب ٹوش کھی کی تقبی گرنجتی آواز مسلم ہند کی ڈھرنیت تھی کہمی نعمۂ شیراز اب کون نے ؛ بتلائے جو کیفیت ِآغاز نبار اکوئی جاہ وحثم پرینہ کرے ناز جن ارول کے برنوے تھا یہ بُرج منور اب ان کا مقابر ہیں تہ فاک ہے بستر اس عدكا باتى كوئى سامال ب ساسب سناساب فرار السنكسة بين توسب توصل بين المات وه جام بورس میں ، نه وه گومبر ناباب وه چلمن زرنار ، نه وه بستر همخواب يه موضَّ خدّام تفا، ره موقفُ مُحَّاب منگامہ ہو گزرا ہے سوانسانہ تغایا خواب ره بزم، نه وه دور، نه وه عام، مزساتی ال اطاق ورواق اور در وبام إي باتي سودودہ ترک اورخل ہی سے بنہ تھے کل مستور ممرا بيدة عصمت ميں ننھے ہو گل بچرمونسری مندکی ان میں گئی مل مجل يحد خيري فرغانه تنے الکھھ لاله کابل میرکے انلاز کو دیکیمو بہ تاتل تا اری و مهندی ہے تہم شان دنجل سیاح جماندیدہ کے نزدیک یہ تعمیر اکبر کے خیالاتِ مرکب کی ہے تصویر ورشن کے جمروکے کی پڑی گئی ہیں بنیاد ہم تی تھی تکا دان میں کیا کیا دہش و داد رنجرعدالت بعی ہوئی تنتی ہیں ایجاد وہ لزرجهال اور جهانگیر کی اُفعاد بو سمع شهنشاه میں مہنجاتی تقی فریاد اس کاخ ہمایوں کو بتعصیل ہے سب یاد مرجید کہ بیکار یہ تعمیر پڑی ہے قىداس كى مورخ كى نگا ہول ميں بڑى بنے اب دیکینے وہ مسجد و حمام زنانہ صنعت میں ہراک چیز ہے مکتا د لیگانہ ره نهر وه حوض اور وه پانی کا خزانه ہے طرز عارت سے عباں شان شہار ۔ کیا ہوگئے وہ لوگ کہاں ہے وہ زمانہ ہرسنگ کے لب پر چنامیہ گلزار کی بیہ فصل خزال ہے ہر سنگ کے لب برہے عم اندوز تراہ

متازمل ہے نہ بہاں فرجال ہے تمتى دولت و نروت نے جمال دھوم ميائی ره نفرجهال جوده اوري رمني متى الى

دیکھا اسے ماکر تو بری گت نظر ہوئی سیحنوں میں جی گھاس تو دلواروں پر کانی گریا در دار رہے دیتے ہیں وَ اِنْ مَکن نہیں طوفان حواوث سے را کی جس كمربس تفي نسرين وسمن بأكل ولاله اب نسل البيل مي سے اس كا تبالہ وہ معجد زیبا کہ ہے اس برم کی ولہن نوری میں لگاند ہے رہے سادہ و رُونن مواب و در د بام میں سب نور کامسکن موتی سے ہیں والان تو ہے دردھ ساتھن كافوركا لوده م كر الياس كا معدن يا فجركا مطلع م كر منود روزم روشن بلور کا ہے قاعدہ یا نور کا ہے راس؟ باطل سی ہوئی جاتی ہے یا نوت احساس القول نے ہزمند کے اک سحر کیا ہے سانچے ہیں عارت کو مگر دھال دیا ہے يا إر نظر م كهيں بيخر كو سيا ہے مرمزين مه و مهر كا سا فرروضيا ہے إلى ميشمة خريف سي اب اس في بيا ب ر شمع ، مذ فانوس ، مذ مبتی ، مذ دباہے طِلْعُ بويبال سے أو نظر كهنى ہے في الفور نظارے کی وہ مجھ کو احازت کوئی وم اور سجدنے اشارہ کیا پھر کی زبانی راس تلے میں ہوں تاہجال کی من ان کچے شوکت النی کی کہی اس نے کہانی سی کچھ صالتِ موجودہ بایں سیحر بیا نی أن جرول بين بي شمع منراس دوفن بي إنى فرقارول كه دل بين مي بهاك درو بهاني ی رون بی به ترکیا استان می این می می می این استان می می می می این استان می ایس گوشته تنهای هے اور نظر گرال ہے جمعہ می بال مسلحاء و علما کا جمعہ می بال مسلحاء و علما کا چرچا نقا شب د روز بهال ذکر خداکا بهرتا نقا ادا خطبه سدا حمد و ثنا کا اك قافله مفهرا نفيا بهال عزّ وعلاكا للم جو كجيه تقا كزر مباني بين حيوتكا نفيا مواكا ہیں آب تو نمازی مرے باتی ہی وولین يا دعوب م يا جا ندني يا سائيمسكين وه دُور باتى نه وه رآيام و ليالى جو دا تعرصتى تفاسوم آج خيالى ہر کوشک و الوان ، ہراک منزل عالی عرب سے ہے پُراد کمینوں سے جفال مُجُودًا بِ نَعَا كُولِيُّ مَا وَارْتُ ہِے مَا وَالَى اتفاً منه خدا وند ، الألى منه موالى

یہ جملہ محلّات ، جو سنسان پڑے ہیں بتقر کا کلیحہ کئے حیران کھڑے ہیں حب کند ہول وولتِ مغلبہ کی نلوار اور لوط لیا جاٹ نے ایوان طلاکار تب ایک جو تفا کشکرِانگلش کا سپهدار را اواج مخالف سے ہوا ہر سبر پریکا ر کھے اُوٹِ گئے صرب سے گولوں کی بناجار يه باره د برُج اور بيه الإان، بيه ولوار کے حماول کی کیے تاب ہے گردیش ایام بیر نلعهٔ اکبرہی ہیں کیا تھا پر مرفاب اُدنجا ہوا سرکاریکے اقبال کا رایت ا الخر کو مخالف کی شکسنہ ہوئی قرت ا تار قدیمہ کی لگی ہونے مرتبت دیوار گری امیج ترکل بیٹھ کئی جیست لمرانے لگا نبیر علم امن و حفاظت یہ بات منہ ہموتی تو کپنچتی وہی فرمت محکام زمال کی جو نه ہموتی نگرانی رہ سکتی نه محفوظ به ِمغلوں کی نشانی ارباب نِرَوْتِهُمْ لِصِيرِتِ سے كريس غور اكبركي بنااس سے معنى بائندہ ہے اك أور سردی کی جناجس پر نه گرمی کا چلے بور مرحنید گزرجائیں بہت قران بہت دور اس میں مذخلل اے کسی نوع کسی طور برسول بونهيس بهرنے رہيں برج حل وأور الجنينرول كي تبي مُرمّت سے بري ہے وہ حصن صبیس کیا ہے؟ نقط ناموری ہے محتاج مرمن ہے مہ مسلزم تزمیں او اکبرزی ماه از تری عرب و تمکیس کندہ ہیں دلوں میں تری الفت کے فرای سے تیری محبت کی بنا اک وزِ کرومیں سندہ ہیں روں یں ۔ گر حمار بے سرد کرے بھی کوئی کم ہیں وائل نسس ہونے کی ترے مدگی تحسی قائم عِلَى آتِي ہے ترے نام کی عظمت بكرتم كى سبماكوترى محبت نے تعبلایا الد تعبوج كا دورہ نزى شهرت نے تعبلایا ارجن کو تری جرات و بھت نے مجلاا کسری کوترے دور عدالت نے مجلاا اسکندر وجم کو تری شوکت نے تعبلایا مجیلوں کو غرین، تری عنایت نے تعملایا

'آتے ہیں زیارت کو تو اب کی ہے بیم مول زائر تری تربت رہر چڑھاجاتے ہیں دو **کپ**ول

ہو گہنہ و فرسودہ ترا تلعہ تو کیاغم! شہرت ہے ترسے نام کی سوفلوں سے محکم بھرتا ہے ہراک فرقہ محبت کا تری وم کلھتے ہیں مورخ کبی بھے اکبر اعظم مرتبہے ترا ہند کے شاہرل ہیں مسلم بہ فخر ترسے واسطے زہنار نہیں کم گرفہہے ترا ہند کے شاہرل میں مل جائے ترسے عہد کی تعمیر گرفاک میں مل جائے ترسے عہد کی تعمیر ہے کتبۂ عزّت زا ہر سینے میں تخریبہ بنارت برج نارائن حكيست را مائن کا ایک سبین ر راجہ رامچندر جی کا مال سے زخصت ہرنا) رخصت ہڑا وہ باپ سے لئے کرفدا کا نام راہ و فا کی منزل اوّل ہوٹی تہام سنظور کفا ہر مال کی زیارت کا انتظام میں داسن سے اشک پر کھیے کے ول سے کیا کلام اظہار بیکسی سے استم ہوگا اور تھی و کیا ہمیں اُواس تو غم ہوگا اور تھی ول کوسنجالتا ہوا تہ خر وہ نونہال خاموش ال کے پاس گیاصورت خیال وکی توایک درمیں ہے جیمی وہ خستہ حال سیلتا سا ہوگیاہے یہ ہے شدّتِ ملال تن میں لہو کا نام نہیں زرو رنگ ہے گویا بشر نہیں کوئی تصویر سنگ ہے کیا جانے س خیال ہیں گم تنی وہ بے گناہ 👚 نورِ نظر بہ دیڈہ حسرت سے کی رنگاہ جنبش ہوئی مبول کر میری ایک سرد او م الی گوشہ اے سے اشکوں نے اُسے کی راہ جبرے کا رنگ حالیت ول کھو لنے لِگا ہر میٹے تن زبال کی طرح بولنے لگا آخر البيرياس كا نُفلِ دبهن كُفلا انسانهُ شَدائدِ رَجُحُ و محن كُفلا اك دفتر مظالم چرخ كهن كُفلا وا ننا دان زخم كه باب سخن كُفلا

دردِ دل غزمیب ہو صرفِ بیاں ہوا خون جگر کا رنگ سخن سے عیاں ہوا

رد کر کہا خموش کھرمے کیول ہومیری جال میں جانتی ہول جس لئے آئیئے ہوتم بہال سب کی خوشی ہیں ہے توصحوا کو ہوروال کر الکین میں اپنے منے منہ نہرگز کھول گی ہال س طرح بن میں انکھول کے ارے کو ہیجال جوگی بنا کے راج ولارے کو بینج دول ونیا کا ہو گیا ہے یہ کیسا کہو سپید اندھاکئے ہوئے ہے زرومال کی امید انجام کیا ہوکوئی نہیں مانتا یہ نہید سوچے بشر توجسم ہو کرزال مثال مید ممی ہے کیا حیاتِ ابر ان کے واسطے جبلا رہے ہیں حال بیکس دن کےواسطے ہیں ہیں ہیں جاتے ہیں ہیں ہیں حواسے لینی کسی نقیر کے گھر میں اگر جنم موتے مذمیری جان کو سامان یہ ہم ڈسنے مذرسانپ بن کے مجھے شوکت وشم تمریرے لال ہنتے مجھے کس سلطنت سر کم میں نوش ہوں ہودیک دے کو ٹی اس تحت و اج کو تم ہی سیس تر ام گ نگاؤں گی راج کو ر کن کن ریافتنول سے گزارے ہیں اوسال میمی تمہاری شکل بیب اے میرے اوندال أفت بهائي مجدرة بهوم حبب سفيد بال يُرا ہڑا جر بیاہ کا ارمان تھا کمال حیلتی ہول اُن سے ہوگ لیاجن کے واسطے کیا سب کیا تھا میں نے اسی دن کےواسطے ایسے بھی نامراد بہت ہیں گے نظر سے گھرجن کے بیے جراغ رہے آہ عمر تھم یہ جائے میبر تنی کہ دعائیں نہیں انر ، رہنا مرا بھی تخل ٹمنّا ہو لیے ٹمر لین بیاں تو بن کے مقدر کبڑ گیا نھیل نپول لاکے باغ تمنا اُجوا سرزدہوئے تفے مجھ سے خدا جانے کیا گناہ سمنجد معارمیں جو ایل مری کشتی ہوئی تہاہ ا أَي نظر نهيس كو في إمن و امال كى راه السبال سے كوچ ہو تو عدم ميں ملے بناه عقبر مبری خالق عالم مجل کرے ہسان مجھ غریب کی م<sup>شک</sup>ل اح<u>ل</u> کریے مُن کرزباں سے مال کی یہ فرماد درِوخیز ۔ اِس خسنہ حال کے دل بہ جائی مُم کی تیخ تیز عالم یہ تضا فریب کہ مہنگھیں ہوں اشکینے ۔ لیکن ہزار منبط سے رونے سے کی گرینہ

سرما میں کر مان سے بیس گزر نہ مائے

ناشاد ہم کو د کھیے کے مال اور مر ما مائے میمر عرض کی یہ مادر نا شاد کے حضور مایس کیوں ہیں ہے الم کا ہے کیوں وفور صدمہ یہ شاق عالم بیری میں ہے صرور میں ایکن نہ ول سے کیجیئے صبر و قرار مور شاید خزال سے مشکل عیال ہو ہمار کی کپر مصلحت اسی میں ہو پرور دگار کی یہ جعل یہ فریب بیہ سازش بیہ شورونٹر میں ہوتا جو ہے سب اس کے بھانے ہیں *مربسر* اساب فاہری ہیں نہ ان پر کرو نظر کیا جانے کیا ہے بردہ قدرت میں جلوہ کر ک فاص اس كى معلوت كوئى بيجاننا نهيس منظور کیا اسے ہے کوئی مانتا نہیں راوت ہویا کہ رہنج خوشی ہو کہ انتشار اجب ہرایک رنگ میں ہے شکر کردگار تم ہی نہیں ہو کُشنہ نیزنگ روزگار اتم کدے میں وہرکے لاکھول ہیں سوگوار سختی سہی نہیں کہ اٹھائی کوای نہیں ونیا میں کیا کسی به مصیبت پاری شهیب ركيم بس است برايد كه زماني في القلاب حن سه كسبة كنا ول كي عمر من موثر الم سوز دروں سے فلاب دھگر ہو گئے کباب سیری مٹی کسی کی، کسی کا مثا شاب! کھے بن نہیں پڑا جو تصبے بگر کئے دہ بجلیال گریں کہ بھرے گھر اُجڑ گئے ال باب منے ہی مکھتے تقیر جن کا ہر گھڑی تائم تقبی جن کے دم سے امیدیں بڑی بڑی دامن بہ جن کے گرد میں اور کر بہیں بوری ملائی من حق کو خواب میں میں میرول کی جوری محروم جب وہ گلِ ہوئے رنگ حیات سے ان کر مبلا کے فاک کیا اپنے ان سے کتے نفے لوگ دیکھ کے اس باپ کا طال ان بیکسول کی جان کا بچنا ہا۔ اب محال ہے کتے نفے لوگ دیکھ کے اس بال کیا خیال ہے کبریا کی شان گزرتے ہی ماہ دسال خود دل سے درد ہجر کا ثبتا گیا خیال

ہے کہریا کی شان گزرتے ہی اور سال خود دلسے در دہجر کا مکتا گیا خیال
ہوں کے دول تر فرصر و ماتم ہؤا کیا
ہوئو کو رد کے بیٹھ رہے اور کیا کیا
ہڑتا ہے جس غریب پر ریخ و محن کا بار کرتا ہے اس کر صبر عطا آپ کردگار
مادس ہرکے ہوئے ہیں انسال گناہگار یا مانتے نہیں وہ ہے وانائے روزگار

انسان اس کی راہ میں نابت قدم رہے گرون وہی ہے امر رفتا ہیں جو خم رہے اور آپ کو تو کھر بھی شہیں رہنج کا مقام بعد سفروطن میں ہم آئیں گے شاد کام ہوتے ہیں بات کرتے میں جودہ برس تمام قائم امید ہی سے ہے دنیا میں جس کا نام اور ایل کہیں بھی رہنج و بلا سے مغرضیں کیا ہوگا دو گھڑی میں کسی کو خبر نہیں اکثرریافن کرنے ہیں میداوں پہ باغباں ہے دن کی دھوی مان کی تبتم انہیں گراں مکن جورنگ باغ بدلتا ہے ناگها ل وہ کل ہزار پردول میں جاتے ہیں را لگال ر کھنے ہیں جو عزیز انہیں اپنی عال کی طرح نگتے ہیں دستِ باس وہ برگ خِزال کی *طرح* ريكن جربيول كميلتي بين صحوا ميس بليشار موتوت كيهدرياض به ان كي نهيس مهار و کیمو به تدرت چن ترائے روزگار ا وہ ابر و باد و برت میں رہتے ہیں برقرار ن آراے رورور! ..... کریم کا ہورت کریم کا ہوتا ہے ان یہ نفل جو رتب کریم کا موج سموم بنتی ہے جھوٹکا کسیم این نگاہ ہے کرم کار ساز پر صحاحین بنے گا وہ ہے مہربال اگر جنگل ہویا پہاڑ سفر ہو کہ ہوصفر رہتا نہیں وہ مال سے بندے کے بنجر اس کا کرم شریک اگرہے تو غم نہیں واان وشت وامن مادرے كم نهيس · چرے ہر اوں ہنسی کا نمایاں ہوا اللہ جس طرح جاندنی کا ہوشمشان میں گرر پنهاں ہو بلکسی تنی وہ چیرے یہ جھا کئی بْرِ دِلْ كَيْ مُرِدِ تِي مِتْنِي ثُكَّا بِهِولَ مِنْ لَهُ كُنِّي بيريد كها كديس نے شن سب بدداستال لاكھول برس كى عمر بو ديتے ہو ال كوكيال لکن و میرے دل کوہے در میں امتحال بھے ہو اس کا علم نمیں تم کو لے گال اس درد کا شریک تهارا جگر نهیس کھے امتاکی آنچ کی تم کو خبر نہیں

افرے مرا ہے یہ مرا وقت والیس کیا اعتبار آج ہوں وُنیا میں کل نہیں ليكن وه ون يمي أيمكاس ول كوسيقيس سويو منظم جبكه روفي على كيوس ماور سوي اولار حب تہمی تہمیں صورت دکھائے گی فریاد اس غربیب کی تنب یاد اسمے گی اِن انسووں کی قدر تہیں کچھ البی نہیں بازں سے جبکھے یہ وہ دل کی لگی نہیں عادُ سدمعاره ، نوش رمو، میں رکتی نهیں کیکن تنہیں ہو رہنے یہ میری نوشی نہایں ونیا میں بے حیائی سے زندہ رہونگی میں پلا ہے ہیں نے تم کو تو وکھ بھی سہونگی ہیں نشر سے رام کے لئے یہ حرب اورد ول بل گیا سرکنے لگا جسم سے لہو سجھے ہو ال کے دہن کو المان راہو سنٹنی پڑی اسے یہ خجالت کی گفتگو کچھ تھی ہواب بن نہ پڑا نکر وغورسے تدموں یہ مال کے گر بڑے آ نسو کے طویسے طوفان انسوول کا زباں سے ہوا تہ بند میں گیک کے اس طرح ہوا گویا وہ وردمند م پنی ہے مجد سے آپ کے دل کو اگر گزند مرنا مجھے قبول ہے جینا نہیں پسند ہونے وفا ہے مادر ناشاد کے گئے! روزخ یہ زندگی ہے اس اولاد کے گئے ہے دور اس غلام سے خود رائی کا خیال الیا گان میں جو یہ میری نہیں مجال گر سو برس بھی عمر کو میری مذہو زوال 💎 جو دمین آپ کا ہے اوا ہو یہ ہے محال ما تا کہیں مہوڑے قدموں کو آپ کے مجبور کر دیا تھے وعدے نے باب کے آرام زندگی کا دکھاتا ہے سبر باغ لین بہار عیش کا مجھ کو نہیں دماغ کہتے ہیں جس کو دھرم وہ دُنیا کا ہے چراغ ہمٹ مہاؤں اِس روش سے آوگل ہم لکیگا داغ بے امرو یہ بنس نہ ہو یہ ہراس ہے جس گود میں بلا ہول مجھے اس کا باس ہے بن باس پرخوشی سے بو راضی نم ہولگامیں کس طرح مینہ در کھانے کے قابل رہولگامیں کیونکرزبان غیرکے طعنے سہونگا میں گنیا ہو یہ کے گی تو پیر کیا کہونگا میں لاکے نے بے حیائی کو نقش جیس ک

کیا ہے اوب تھا باپ کا کہنا نہیں کیا تا تیر کا طلسم تھ معصوم کو خطاب اِ نود ماں کے ول کوچٹ مگی سُ کے بہ جواب عُمْ می گھٹاسے ہدف کئی سُ کے بہ جواب ع غم کی گھٹاسے ہدف کئی تاریک عنابِ جھاتی بھرآئی ضبط کی باتی رہی نہ تاب سرکا کے پاؤل گود میں سرکو اُٹھا لیا سینے سے اپنے لونتِ مگر کو رِلگا لیا ورزں کے دل بھرا ئے ہوا اور ہی سمال گنگ وجبن کی طرح سے انسو ہوئے روال ہرآ کھ کونسبب بہ اشک وفا کِمال ان انسووُں کا مول اگرہے تو نقدِ حال ہرتی ہے ان کی تدر فقط دل کے داج میں الیا گرنہ تفا کوئی وسرت کے راج میں جوش ملیح آبادی حیاندنی رات

رات حیثکاتی ہے ایسے منبع برساتی ہے زُر سے مرسم باراں بھیا دیناہے سبزہ دُور دُور جاندنی شب بعرد کھاتی ہے صنیائے رفیے تُور نزہ فرہ کر کہتا ہے ہیں ہول برقِ طُور رات، زلفیں کھول دہنی ہے سلانے کے لئے

اج سنے سے آتی ہے جگانے کے لئے

لرين نس منس كرعب نفي ساتى ہيں مجھ فالياں بوال كي مجك كر الاتى ہيں مجھے شاخیں اپنے سائے میں بیرول بھائی ہیں مجھے تدیاں اپنے کناروں بر سلاتی ہیں مجھے کوئی مجھ کو رہنج ان احباب میں ویٹانہیں

اوراس فدمت کی قیمت بھی کوئی لیتانہیں

و کمینے ہیں مجمد کو بہروں خندہ بیشانی سے بچول کس فدر مانوس ہیں ہم ٹین مهانی سے بچول اُن کر دامن میں آجاتے ہی آسانی سے پیول کرتے ہیں صرور مجھ کواپنی قربانی سے پیول مھول کے مانند انسانو! تہارا ول نہیں

ميرى خاطر حان تبمى دينا انهيس مشكل نهيس کختی ہے کوہ وصحوا میں سیسیے کی صدا اُدوی اُدوی اُسالوں برجب آتی ہے گھٹا روح کو بدار کرتی ہے بیاباں کی ہوا ۔ دور ہوتی ہے خودی سینے میں آناہے خدا

كام ربتا ب نه دولت سے نه قانی جاه سے

لو لگا كر بينه حاماً جول نقط التدس

صان دل ہو جا ، مجھے تعلیم بیر دینی ہے تہر میلیل کے پہنچ دخم سے نون میں آتی ہے لہر دشت منستے ہیں کہ آبادی پر کیوں نازان رشیر سی آب جیوار حس کو سمجھے ہیں دہ ہے اک موج زہر

سرز دینا ہے تھے کہ میں برسات کا دریا مجھے عقل دینا ہے گھنے جنگل کا سناما ہے

نَقرِنی چادر بچھا اسے میرسیمیں بدن چمنی ہے ایکے بینانی مری زریس کران وبكه كرشاداب مواهم محمي صحرن حمين مستحس فدرخوش مول كتبكل محمرا يباراوطن

روز فصحرا کی طرف مانا مرا دستور ہے

لستيول ميں ہول، گرميري قرابت وورسيے

# ملکهٔ نورحهان کا مزار

دن کو بھی بیاں بٹب کی سیامی کاسال ہے کتے ہیں یہ آرام گو نور جہاں ہے ترت ہوئی وہ شمع تہ فاک نہاں ہے ۔ اُٹھتا گراب نک سرمر فدسے دھواں ہے ۔ اُٹھتا گراب نک سرمر فدسے دھواں ہے ۔ اُٹھتا گراب نک سرمر فدسے دھواں ہے ۔ اِٹھا طور کا عالم ۔ تربت بیرہے اُن کی شب دیجور کا عالم ۔ ر

ا ب حسِن جہاں سور اِ کہاں ہیں وہ ٹرارے کس باغ کے گل ہو گئے کس عرش کے نارے

کیابن گئے آب کیکہ شب تاب وہ ساک ہر شام جیکتے ہیں جو راوی کے کنا دے یا ہو گئے وہ واغ جہانگیر کے دل کیے

تابل ہی تو تھے عاشق دلگیر کے دل کے

تحصی ملکہ کے لئے یہ بارہ دری ہے۔ فالیج سرفرش ہے کوئی یہ دری ہے

کیا عالم بے جارگ ہے تاہدی ہے دن کو سیس بسرام بیس شب بسری ہے انسی کسی ہوگن کی تھی گئیا نہیں ہوتی

اونی ہے مکہ لول سر صحرا نسیں ہوتی

تویز لحدہے زبر و زبریہ اندھیر کیے دور نمانہ کے الگ بھیریہ اندھیر أنكن مين رئيك كردك بين فه هيريها نمير الصروش أيام! به انعصريه اندهير

ماہ نلک مکن کو یہ برج طلامے اے پرخ اِ رَمی امیج اوازی کا گِلا ہے حسرت ہے میکتی درو داوار سے کیا گیا ہم ہوتا ہے انٹردل بران آ اُرسے کہا گیا نالے ہیں لکلتے دل انگار سے کیا گیا اُسٹتے ہیں شرر آ و شرر بار سے کیا کیا یہ عالم تنہائی ہے وریا کا کنارہ ہے تجدسی صبینہ کے لئے مُوکا نظارہ جویائے ہو گھبرالے ہیں گرمی سے تو اکثر سے ترام لیا کرتے ہیں اس روضے ہیں تا کر اور شام کو بالائی سے فانوں سے شیر او اور کا کے لگاتے ہیں درو بام یہ چیر یہ میں ہے۔ برل معفل جانانہ کسی کی اسی کی اس کسی کی اس معدد ہے گور غریبا مذا کسی کی ہ باد رہے گور غریبا بذ کسی کی آراپسة جن کے لئے گلزار و حجن سنفے جو ناز کی میں داغ وہ برگ ِ سمن تھے جو گل مُن و کل بیریمن و غنچه دیمن تنف مناواب گل ترسے کہیں جن کے بدن تنفے پر مردہ دو گل دب کے ہوئے فاک کے ینچے خواہیدہ ہیں فار وخس و فاشاک کے پنیجے رہنے کے لئے دیدہ و دل جن کے مکال تنے تسم جو پیکرم سی کے لئے گروح روال تھے محبوب دل خلق نفيخ جال مجنش جهال مخصر مستحلية وسوب ثاني كه مسجلت زمال منع ہو کچھ تھے کہمی تھے گراب کچھ کمی نہیں ہیں رُكْ ہوئے پنجرسے بڑے زمیر زمیں ہیں وُنیا کا یہ انجام ہے دیکیراے ول نادال مل الرسول نہ جائے سی مرفن دبرال باتی ہیں مذوہ باغ نذوہ قصر مذ الوال ترام کے اسباب مذوہ میش کے سامال رُٹا ہڑا اک سامل راوی یہ مکاں ہے دن کو میں جال شب کی سیابی کا سال ہے وادی گنگا میں ایک رات كرائي ہيں مسافر كو محبت سے اثارے

اے دادی گنگا! ترے شاداب نظارے

یہ کھرے ہوئے لیول یہ نکھرے ہوئے تارے خوشبو سے میکتے ہوئے دریا کے کنارے یه جاندنی رات اور یه پُرخواب ہوائیں اک موج طرب کی طرح آبیتاب ہوائیں سزے کا ہجوم اور یہ شاداب نصابیں میکے ہوئے نظارے ہیں بہکے ہوئے تارے یہ ارے ہیں یا فرکے میٹانے ہیں آباد معصوم پریزادوں سے کاشائے ہیں آباد متاہ ہواؤں بر پری خانے ہیں آباد یا دامن افلاک میں بے تاب شرارے مہناب ہے یا نور کی نوابیدہ پری ہے الماس كى مورت ہے كەمندر ميں دھرى ہے مرمر کی صراحی سٹے سمیں سے ہیری ہے ا در تیرتی ہے نیل کی موجوں کے سہارے میندول میں ہیں کھوٹی ہوئی سیدار ہوائیں گلزار ہیں گل رہز، گهر بار ہوائیں ہیں نور میں ڈوبی ہوئی سرشار ہوائیں یا بال فشاںِ مستی و نکہت کے نظارے صحرا ہیں کہ فواہبہ ہ نظاروں کے شبستال دامن میں لئے جاندستاروں کے شبستال فردوس کی برکیف بهارول کے شبتال اختر کی تمنا ہے ، بہیں عمر گزارے

رچند کھے غالب کی پروازِخیال کے ساتھ) رہنے اب ایسی جگہ جل کر جہال کوئی نہ ہو ہم سخن کوئی نہ ہو اور ہم زباں کوئی نہ ہو

بے در و دارار سا اک گھر بنایا جاستے کوئی ہمسایہ نہ ہو اور پاسباں کوئی نہ ہو ابل عالم مول نه رابط دوستی و ونشنی مهرال کوئی ما ہو نا مهرال کوئی ما ہو دامن صحرا میں جبل کر بول گزارا جا ہے سرمیں ہو لیے ناب سودا، استال کوئی نہ ہو ابن اوم کے اثر تک سے ہو بیگان فضا مرد و زن کوئی نه هو ، پیر وجوال کوئی نه هو زخمہ زن ہو بربطِ دل پر نہ سوزِ عاشقی لونی دلداده نه نهو اور دلستال کونی نه بهو اپنی فریادوں کی لئے میں رات دن کھوئے رہیں ہم نوا کوئی مذہر ، ہم داستاں کوئی مذہر دل میں سیال ہی منہ ہو اول تو درو اردد جو تو اس کی بیکسی کا رازوال کوئی نه ہو ردیئے تو ہو بنہ اپنے حال کا پُرسال کوئی اور اگر فراً و کیجے ہم زباں کوئی نہ ہو - پرلیئے گر بیمار تو کوئی مذاہو تیمار دار اور اگر مر جائے کو نوحہ خوال کوئی نہ ہو" انتراً اس تنہائی کی وادی میں اینے واسطے جب بنے تربت تر تربت کا نشال کوئی نہ ہو

روس سے ببولین کی مراجعت رناکام فاتح کا خطاب) رُخصت اے رُوس! آہ اے ویرائہ خونیں ہار اے شکوہِ تہرمانانِ جہاں کی یا دگار کر چک ہیں میری تلواریں ترے ہونٹوں کو بیار

ماسكو إ اسے خود سر و سخاد زادول كى زمين تیصروں کی مزوم، اے تاجداروں کی زمیں اے گھوارہ میں شاہنشہان دی وفار تیرے ویرازل سے رضت ہوکے اِب ما ا ہول میں رین اور ارش کے طوفانوں سے گھراتا ہول میں به موائے تند و سرد اور به فطائے برت بار اللَّهِ إِين تَحِد كولوں نے مال كر سِكتا له لفا نتح كركے اس طرح إال كر سكا مد تفا كر گئے جس طرح فارت تيرے وحشى نا بكار تیرے بچوں نے تھے برباد و وریاں کر دیا ترے باک اِک ذرے کو النش برا مال کردیا ترے عالی شان ایواں بن چکے ہیں سعلہ زار میری فرمبیں حصا گئی تقدیں بتھ یہ طوفال کی طرح ابر بادال کی طرح سیل بیابات کی طرح خاک میں ملنے ہی کو تھا تیرا صدوی کا وقار پر خدائی قرنے لاجار کھکا کے میرے شہسوار ہ اس طوفان برت و باد سے مجبور ہول تیری ساری وسعتول کی فتح سے معدور ہول ازدئے نظرت سے لڑ مکتے نہیں میرے سوار اے نمیں اہیں دفن تجھ میں نوجوانا کن فرانس تیرا ہر ذرہ ہے گور جنگ جویان فرانس برق اسا کوندتی تھی جن کی تیخ آبد

برق انسا کوندنی تھی مجن کی بیع البدا که تربت انسان میں مرب وہ سدما ہیں محونواب ساری ونیا میں نہ نفاجن کی شجاعت کا جواب ساری ونیا میں نہ نفاجن کی شجاعت کا جواب جن کے ڈرسے کانپ کانپ ایکنے مختے نود سرتا مبدار

ابہ

تبری مئی کے توالے اُن کو کہ جاتا ہوں میں
چوڑ کہ جاتا ہوں میں
چوڑ کہ جاتا ہوں میں
بادل اندو گیس ، با دیدہ خو ناب با ر
وکیمنا میرے دلیروں کا کفن میلا نہ ہو
اُن کی قبروں کی ہو ذکت، اے زمیں ایسا نہ ہو
مُردہ وُشمن کی المانت ہے کمینوں کا شعار
جانتا ہوں برین کے طوفاں ہیں میرے منتظر
مان ہوانے سے میں مائل قطار اندر قطار
ان موانع سے میں لکین گزر ہی جاؤٹگا

جانا ہول برت کے طوفان ہیں میرے منتظر

اک بعیانک موت کے سامال ہیں میرے منتظر

وحش کاسک راہ ہیں حائل قطار اندر قطار

ان موانع سے بھی ہیں لیکن گزر ہی جاؤنگا

بھر ہمافات د بلا سے پار اُتر ہی جاؤنگا

داستہ کرلے گی پییا میری تیخ آبدار

الوداع اے روس کی خونیں بھارو الوداع

الوداع او جنگ کے قاہر نظارو الوداع

گر ملی فرصن تو بھر آئیں گے ہم اگلی بہار

الورجہال خدائی نیند میں سرشارہے برکھا کا موسم ہے

زمین شهدرہ پر چار سو کھویا سا عالم ہے
افق پر سنتشر مہتاب کی سرشار لہریں ہیں
نفنا کے وامنول میں موجزن جاندی کی نہریں ہیں
نقاب اسمال میں نعقے تاریے جملمات ہیں
کہ بچر نیل میں گلمائے زریں کھلکھلاتے ہیں
عُبارِ مرمریں سا اُر رہا ہے صحن ہستی سے
اُوا کی وسعتیں لبریز ہیں بھولوں کی مستی سے
جواغاں ہو رہا ہے جاندکے نیلے شیستاں ہیں
پریزاوول نے موتی سے کھیرے ہیں پرستال میں

چمن کی ہر کلی سے نور کی مستی حصکتی ہے در و دہوارسے متاب کی شوخی حصلکتی ہے منے نکہت کی موجیں آؤ رہی ہیں سرو و سوس بر نشے کا سا سال جھایا ہؤا ہے سارے گلشن پر یرندے سومکے ہیں جاکے اپنے کاشا ول میں تھیانک سنسنی سی حیا رہی ہے گلتانوں میں خمرشی کا ساں اگ ہُو کا عالم ہے زمانے پر سکول طاری ہے قدرت کے الو کھے کارفانے پر نہا کر ہ ٹی ہیں آند کی پریاں عطرکے جل میں نشے میں مست اورتی بھرتی ہیں سنسان جنگل میں سکون شب سے ہس کھمری ہوئی بانی کی سرس میں کہیں گہرائیول میں سو حکی ہیں ما کے کہریں کیمی رونہیلی رات پر طاری ہے اندوہ حسیں کو ٹی کہ گہری فکر میں کیٹی ہوئی ہے مہ جبیں کوئی زمین و برخ نے چپ سادھ کی ہے ہرصدا چپ ہے ادھر اُجلی نصاحب ہے، اُدھر کھنڈی ہواجب ہے یه بهبگی رات ، به مستانه رکت ، بیر نور کا عالم إَنُّكِ نَخِلْتَالَ بِيهِ بِرَقِي طُورِ كُا عَالَمُ میلتی ہیں شاخساروں پر<sup>ا</sup> گر باں حجولتی ہیں سبزہ زاروں پر اسی سنسان تخلستان میں اک آجری عمارت ہے جهال دفن اک شہنشاہ گرامی کی محبّت ہے يهال وه بالوئے عفت نشال سوتی ہے تربت میں کئی تھی جس کی ساری عمر انفوش حکومت میں ادب إ اے دل ادب كر إ روطن كور جمال م مُقدّس خواب گاہِ ملکۂ ہندوستاں ہے بیر

# نواجہ دل مخرا بم-ا<u>ہ</u> خطاب به یونهورسکی

رینجاب یونیورسٹی کی بولمی کے موقعم بیر) حابسب الفائع والفيقس وكطفه مع كن بلائے جا توخم بہنم لنڈھائے جا

بجمائے ما بھائے ما

ہوتبر میں لذّت عمل وہ جوش بے خروش دے نگاہتی کینددے جو گوش حق نبرش وسے

ترقیوں کی راہ پر چلائے جا

تهيشرس كونتيجنا بهالرآب نابسه کہیں پرسکیج و بیاس وجہلم و جناب ہے

كياہے بيُوٹ نے مہیں ذليل دخوار جار سُو ليت كُنيم كله مليس به ولفكار جارسُو

تو ذرّه ذرّه وسعنول سے بوطلاہ اک جمال توعِلم وفن کے تجزول سے ہرنہاں کو کرمیاں وكھائے ما وكھائے ما

ہے جاند حس کا ایکنہ ہے وہ تھی مجبس کوئی سارے کی نگرے کوچید دیکھے ہے ہیں کو ٹی

· نگاہ میں سائے ما اول و مگر رہ تھیا ئے ما کدرتیں مٹائے ما اغلامیاں ہٹائے ما بہ جُبلیاں منافے ما اورش کے داک گائے ما

عدم نوسکھائے جا رو لفنیں بنائے ما ہول دُورس سے منابی وہ تعلیں جلائے جا

طبیتول کی تشکی ، شباب مست نواب ہے اسے دوائے ہوش و

وہ ہوش جو سروش کو صعلائے نا وُلوش دے

بمرزمن زرفتال جال بس انتخاب ہے کمیس وه راوی روال سے موتی نیفسا<del>ت م</del>

بیس پر نهر علم تو بہائے جا بہائے جا نفنائے ہِندہور ہی ہے تنگ و تار چارسُو کیا ہے کیکویٹ نے ہمیں ذلیا

تباہبوں کی مجلیاں ہیں شعلہ بار جار سو کھھ اس اداسے بنسری بجائے جا بجائے جا نفناكو باكے بكرال اسمِث گياہے اسمال

تحسّس خیال ہے به فکر حدّ لامكال نتی ففائیں رُوح کو يه ہے ہو کا ننات میں جیسا ہڑا حسیس کو ٹی

ا دا نمین کمیون میں کنشیس اگرشیسین تبدیب کو فی مُراع اُس حسين كا تو لگائے ما

پیام حن سُنامے جا اسی سے او لگائے جا

ہوائے شوق و لطف سے لبھائے جا لبھائے جا

کیش سکھیں اہل مشرق غربوں کے گنگ ڈھنگ ان کے کر رہے ہیں ا لیری ان کی رفعت کوشیول سے سہل ہے گا مقصد وہ دُنیا میں جو اس کا اہل ہے نگر الحجادات میں وہ منہک ہیں صبح و شام ہں عناصر ان کے تابع برق ہے ان کی غلام ریں عربی ہو ہماری رائے میں زندلی ہے اب رکب نظرت ہے اس کا نشتر تحقیق ہے ت ہے جب واداوں میں جاند کی کپنیوں کہیں ہر جاند میرا ، جاند ہو میری زمیں حاصل ہو نرتا و مه و برویں کی سیر بیں نفنائے جو عالم میں سدا اُلوتا تھرول بے تکلف ، بے تکاں اُلاتا تھرول ، مُرِدا تھول رئے انکان الاتا تھرول ، مُرِدا تھول ایک کتا ہے سخر موت کو کرتا ہوں میں مرت کا جھگاؤا سٹے اس بات پر مرا ہول میں

وهوندتا بيرتارا جس كو خصر طلمات مي ر سورہ بیرور رہ بی و کو کالی رات میں ایک کہا ہے بختس جمھے کو کالی رات میں ایک د کی ایک د کی ایک د کی جس سے روشن ظامتیں سب ہوں عدم آباد کی ایسا آئینہ بنا ڈالول کا یئس روشن جس میں ساری بل کی بیتی آج آ جائے ایک کتا ہے کہ میں توڑوں کا ذرے کا طلسم اُحر لک دِن کھول کر جھیدروں کا ذرے کا طلسم ذرے زئے میں ہری ہے طاقتِ برقو تیا ں اور می دنیا ہے اس کی اور می اس کا جہاں پرنی ویٹ دروں کی بھی طاقت مجھ کو گرحاصل ہوئی بس اسی سے سارے پورب کی کلیس عل جائی گی اک کتاہے کہ الیبی گیس لا کر خیوڑ دوں گُوستے گوشتے میں کیم روح پرور خیور دول کامیابی مونجھ اعدا کی گر تعلیل سے ان کو زُمِر فی ہوا میں بھیج دول سومیل سے زور سومیل سے زور میے جو ریڈم میں منجد کر لوگ اوسے بہلیم کی لے کے طاقت بیوب میں بھرلوگ اوسے عرف کن مرب صوفکن مرس کے جلوے مولکن چاموں مب سونا بنا تول لے کے سورج کی کرن آبر کو جب چاہوں بر ساِ دول میں زوربرن سے برق و بارال سوئے مغرب کھینچ لاؤں سر ق سے كنز منى سب أكل دے سامنے ميرے زمين واُتَفَيّت طِبقُهائے فاک سے مشکل نہیں! جوشفاعين صورت مرز كان بهت مين مختفر غیب کی لایش خبر نیفتر کا سینہ چیر کر خنساد اینا جو میوں پر بعی مو جا آ کہیں

وال کر پرتو بنا دول راز دِل اس کو وہیں

اکھنے پر غنس کرل جذبات پنہان کا میں

استے بول نوٹو خیال و فکر روحانی کا میں

ات میں ارد ل سے بھی کرلو نگا بے تاروستول

ورد و پریں کے میں سندا رہول گا ارفغول

پرتو پنہاں سے راز ماہ د الخم ہو عیال!

مشری سے بات ہو مریخ میرا راز دال

مشری سے بات ہو مریخ میرا راز دال

دعوے افلیدس کے اطل ان سے آزادی ترب

مندسے کو آئن اشٹائن سے آزادی ترب

مندسے کو آئن اشٹائن سے برہم کر دیا

مندسے کو آئن اشٹائن سے برہم کر دیا

مندسے کے ابعادِ خلاش نے بھی سرخم کر دیا

مالم علم طبیعی کی نفعا ہی اور سے اللہ کا میدہ میر جانے کو سے

مالم علم طبیعی کی نفعا ہی اور سے ا

خانصاحب حنظ جالندهری شام رنگین

را میرب کے گریس سورج بستر جا رہا ہے
رنگین بادیے ہیں چیرہ چھیا رہا ہے
رکروں نے رنگ ڈوالا بادل کی دھاریوں کو
بھیلا دیا نلک پر گرفے کنا ریوں کو
مکس شغق نے کی ہے اِس طرح زرنشانی
مگس شغ نے کی ہے اِس طرح زرنشانی
گفل بل کے بہ رہے ہیں ندمی میں کی بانی
دورہے سیہ دویے سر سبز وادیوں نے
زیرہ مار ڈالے گھزار زادیوں سے

جِهایا ہے تقورُا تقررُا پیڑوں کے اندھیرا چڑایوں نے کھیت جیورُا لینے لگیں کسیرا کلیوں کے قبقتوں سے معور ہیں ہوائیں یریال کی دریال ہیں یہ رس بجری صدایش نیٹی ہوئی ہیں بیندیں کیف آ فریں بہوا میں خاموسیوں کی الریں آ مصنے لگیں فضا بیں کم ہو جات سکوں میں گم ہو جات سکوں میں کم ہو جات سکوں میں ون عرق برد راجم جب جاب کے نسول میں کھینڈ ل میں کام کرکے لوٹے ہیں کام رائے جاور سروں یہ ڈالے ، کندھول کی ہل سنجالے اب شام اگئ ہے جائے ہیں بجال إن كے ہرسمت کو بختے ہیں رستوں یہ راگ اِن کے ر کے لے کے دھور ڈنگر چرداہے آرہے ہیں اور گیت کا رہے ہیں اور گیت کا رہے ہیں کسن مہیلیول کا پنگھٹ ہیں جمگھٹا ہے کہ اللہوں کا دِن کِس طرح کٹا ہے جائے اکیلیوں کا دِن کِس طرح کٹا ہے جائے اکیلیوں کا دِن کِس طرح کٹا ہے یہ بار بار ہنسنا بیر بلے شار ہنسنا تتمار پاتیں ، ہے ، سے کھل کھلا دہی ہے وہ سی میں اور میں اس کے ایک اس کا کر اُ تھا رمی ہے سے سے میں اور میں کے مارے رکھیں اور ھن کے مارے رکھیں اور ھن کے ارب نثرم وحیاکی سرخی جبرے پر چھا رہی ہے شام اس کو دلمیتی ہے اور مسکرا رہی ہے

صبح وشام کومسار بس ندر ہنگامہ بردر ہے سکوت کوہسار

کار پردازان قدرت ہیں یہاں مُصروبِ کار رنستوں پر رستیں ہیں بیستیوں پر پستیا ں يس قدر آباد بي برنايزن کي بستيا ن اک براے تا نون کی تعیل موتی ہے یہاں تسمتِ اب د مرًا تبديل مرت ہے يہ ل مُوتِ لَات مِن مِن مَامُ كارْفان ارْ ك بن رہے ہیں تن رہے ہیں شامیلنے أبر کے وتت بنیارہ بہاں یابند ہے ، مجبور ہے اِس مشقت کاہ کا ادنی سا اِک مزدور ہے ا الله الروش ميں ہے وہ كام كرتے كے كئے مبع كرتے كے ليم يا شام كرتے كے لئے

میے کا یہ فرض سے معمول پر آیا کرے جس قدر سونا، فراہم کر سکے لایا کرے لے کے اُق ہے زر خانص کی کانیں مرسحر لاکے رکھ دیتی ہے سونے کی چنائیں مترق پر كيميا سازان جِرخ أُ نُصِت بين البين كام كُر آگ کی تھٹی میں رکھتے ہیں طلائے خام کو رنعتاً شعلے نظر آتے ہیں کی رنگیں رھواں جرشاں مشرق کی سر جاتی ہیں سب آتش نشاں

و کھیتے ہی رکھتے سوتا ہے یہ سولے کا حال كوئى ست عيمل سرتى كميد قرمزى كيد لال لال مكم يه ہے اس ميں جزأ نقل سے مين طالكرے اور اِنْ أِک طَلْسَمَى تَكْينَد بَنَ حَالِا كَرَبَ بعض عا بكدستِ شاكروانٍ أستادِ أزلِ كرتة بن إس كيند مي نيربك بيرن كا مك

جب ہماڑوں سے أبھرائے ہے بُقعہ لور كا حن خود كرتا ہے نظارہ فزیب و دُور كا كاركہ كا جائزہ ليتے ہیں آنڈ كر لور باف ذرّے ذرّے بر چڑھا دیتے ہیں فرانی غلاف ہے فلسمی گیند برسانی ہے نار آمیر فرار زندگی كی گرم بازاری كا ہوتا ہے ظہور

#### شام

رننہ رننہ سُرخیوں پر چھاگیا کالا غبار مِٹ کیا رنگ تشفق مرحبا کیا ہے لالہ زار زر کے زرمین الواؤل میں مالے برط کھے ارتوانی بدلیول کے رنگ کالے پرا کئے شام ان جے سکوں کا مال تعیلائے ہوئے ساحرہ سمٹی ہے کالے پال مکھرائے ہیے یے زباں خامرشیاں جائیں صدائیں سوکیئیں تررشیں جُب ہوگئیں خامرشیوں میں کھوگئیں کوہ پر کلمات کی پراوں نے پر تھیلا دیے برطرف اریک دامن کول کر بھیلا وے ایک پرُ اسرادخاموشی بِفيا مِیں کِسُ کِمُیُ ا إِلَّ سُبِكَ رَفْقَار مد مِرْشي مِوا مِينِ بِسُ كِنِي ا جھاڑیاں کا بی روائیں اوڑھ کر جیب ہوگئیں بند کلیاں اپنی خوشبو سے پیٹ کر سوگئیں إس طرح الويخ بهارول مين گفري بين واديال جس طرح دایول کے گھر میں قید سول شہرادیاں منظر كومهار يراس دم يه مونا م كماً ل ادرا منظر كومهار يراس دم الما له المراس یا گھائیں ہیں کہ اُنھیں مرد ہو کر جم کنیس ادر یا بیر آندهیاں ہیں چلے جلتے ہم گمثی

ام یا کنار چرخ ظاہر ہیں افر برسات کے

جنمهٔ برسید، میں بیوند میں آنات کے درهٔ خیسر ن إس ميس كُفاس أكمى ہے نه إس ميس مير كھلتے بس مگر اس سرزمین سے آسماں بھی تجھک نے ملتے ہیں برط کتی بلیدل کی اِس جگر حیاتی و ملتی سے گھٹا بھے کر بھتی ہے ، ہوا تھرا کے جلتی ہے یہ نامموار میٹیل سلطے کالی چٹانوں کے ! امات دار ہیں گایا پرانی داشانوں کے یمی پُکدندیاں نیزبگ مہتی کی نظریں میں مین ز تسب ا وام کی خین کیرس میں یہ ذرے رامروں کی ممتول پر مسکرات میں زبین مال سے ماضی کے اضابے ساتے ہیں یہ بیتر قافلے والوں کے مشکرائے بوئے سے بس بسی ایش مدم کی راه میں اے موقے سے بیں لئے بنیقی ہیں یا وریانیاں محشر کے ہنگائے ہیں وان سنسانیوں میں وفن دنیا بھر کے منگامے یہ لیے آباد رہشت ناک وحشت خیز دیرانہ ہے لا تعداد شور انگیز تنذیبوں کا انسآنہ إننى دستواريول سے كرديول كاكاروال كررا زمین سند پر جاتا میوا ای سسال گزرا اِن رہتے سے بوکر مُنز اور اہل تمار آئے کمی فانہ خواب آئے ، کمی آباد کا ر آئے یہ منی شان اسکندر کی ہے ائمینہ واراب ک أن أرهى كا باتى ہے يهال كروو مبارات ك اسی تابش یں چکی تقیں مسلمانوں کی ستمبریں

اہنی فرلاد کے دیوں سے شمرائی تیس تجیراں اللہ کاروں کے دیوا بہادر عوریوں کے طابع مسعود کو دیما ہادر عوریوں کے طابع مسعود کو دیما اللہ برکر اللہ بر عاک برسول کا دھواں ہرکر اللہ بر چھا گئی دلدوز آ ہوں کا دھواں ہرکر السے بتمور نے روندا ، اسے بابر نے تھکرایا کر اس خاک کی عالی و قاری میں نہ فرق آیا بہاں سے بار ہر گررے اللہ بار کا ہوں کے بیاں اب وہ تسکوہ نادری ، اقبال ا برالی کہاں اب وہ تسکوہ نادری ، اقبال ا برالی کہاں اب وہ تسکوہ نادری ، اقبال ا برالی یہ بی مرزاروں آ بلے ہیوئے سے سخت پھر درس یا مالی نہیں ٹرنے کئر یہ سنگدل کاند میں سراروں آ بلے ہیوئے میں شراروں آ بلے ہیوئے کہ سے سخت بی سراروں آ بلے ہیوئے کے کوئی رسوار اس میں سراروں آ بلے ہیوئے کے کوئی رسوار وحشت پر سوار اُب بھی مرا جا کے کوئی رسوار وحشت پر سوار اُب بھی

بیر کی وہوں ۔

بیف معنفین کا بیان ہے کہ اُن کا اصلی نام میر امان تھا ۔ اور الفت تنظف کرتے ہے ۔ گر وہ نام اور تنطق کے مقابلے میں اپنے اپنے عُرف بینی میر امّن کے نام سے زیادہ مشہور ہیں ۔ ان کے بزرگ ہمایوں کے عہد سے شالی منطید کے منصبدار اور جا گیردار رہے ہیں ۔ اصل وطن دملی ہے ۔ جال اندل نے اپنی عمر کے چالیس سال گزارے ۔ دبی

کے اُجڑنے پر الل ش معاش میں عظیم آباد دمیٹنی بینچے - چند سال گر ار کر کھکتے چلے گئے ۔ اور زوای دلاور جنگ کے بعائی محمد کا فلم کے آبالین مقرر موئے ۔ دد سال کے بعد اپنے دوست منشی میر بعادر علی کے دسیے سے ورسلے سے ذرک ولیم کالج دکھکتی میں طازم میں گئے د

وسیکے سے نورٹ ولیم کالح د کلکتہ) میں طازم ہوگئے کہ ان کی الیف میں مباغ و بہار اور "گنج خوبی مشہور ہیں ۔ جن میں باغ و بہار ایک عیر فانی شہرت کی مالک ہیے «

## فغمس العلما مولوى مخذحسين ازاد

آزاد دِلی میں بیدا ہوئے - والد کا نام مراری یا قر علی تھا - جو امشاد زوق کے دوست تھے - اِسی وجہ سے اُزاد نے ایتدائی تیکیم زدتی سے مامیل کی - نشورگوئی اور نن عروض اپنی سے سیکھا - بعد ازال و لی کالج میں داخل موئے۔ غدر سے کی معینیتوں کے بعد وطن سے زعل كُون برئ - لكفنو أت - يول بعرات الماثاء بي لامور بني - اور سررست تعلیم کے محکمہ میں بندرہ روبیہ امرار کے الازم سرگئے۔ رفتہ رفتہ ترلی کی - اِس دوران میں وہ اردو فارسی کی درسی کیا بیں لکھتے تھے - جب كرل إلائد دار كر سررشة تعلى مقرر مون - قر آزاد في ان كو آماده كرك ا بخن بنیاب کی سر رستی میں ایک ایسے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں میں ایک ایسے مشاعرے کی بنیاد ڈالی جس میں میں ا تعلیب پڑھی جاتی تھیں - سام ان میں وہ سر کاری کام سے کابل بخارا اور ا بران مجئے ۔ میر ششاعة میں دوبارہ ایران کا سفر کیا۔ مذت یک وہ گرزمنٹ کا تج لاہور میں عربی اور فارسی کے پروننسر رہے۔ کشت کے میں ملا وکٹریر کی ج بی کے موتع پرضمس العلما کا خطاب بلا- اپنی جیستی بیٹر کی ہے وتت موت کا إننا صدم براک ان کے ترائے دمائی خراب موکئے طفیاء میں حیون کے آنار بیدا ہوئے - جس نے کسی ادبی کام کے لائن نر رکھا اسی عالم میں ۲۲ - جیوری ستالگ کو اِنتقال کیا ﴿ ان کی تعنیعات میں آب حیات - دربار اکری اور سخندان پارس

ازاد اردو کے بہترین انشا پر دازیں - ان کی نٹر کی سب سے

سب سے زارہ معبول ہیں ﴿

یر می خصوصیت سادگی اور سلاست ہے - الیا معلوم ہوتا ہے - جیسے کوئی سامنے بیٹھا باتیں کر رام ہو 4

شمس العلمامولينا **الطاف** حيبن حالى

مآلی عصی پانی بت میں پیدا ہوئے۔ اِنصاریوں کے ایک معزز فاندان سے تعلق رکھتے تھے ۔ شفال سادات کے الجیے گھرالے میں تقی- حَدّی سِلسلِه خواجه ملک علی کس پنیتا ہے ۔ جو ایک منہور عالم تق اور غیات الدین بلبن کے زمانے میں ہرات سے ہندوستان کہتے تھے مولینا ما آلی کے والد خواج ایزدنجش عسرت کی مالت میں زندگی بسرکرتے تھے. ا ن کے انتقال کے وقت مولینا کی عمر وبرس کی تھی - مولینا کے بڑسے بھائی اور بہن لنے ان کی تعلیم و ترمیت کا إنتظام کیا - سترو سال کی عمر میں مولینا کے خلاف مرضی اُن کی شادی کر دی گئی۔ مقیل علم کے ستو ق میں اِس نیال سے کہ بیری کے اُعِرّہ خوشمال ہیں۔ موللنا چیکے سے گھر حدور کر کھفلائہ میں دِلّی صِلْے اُئے۔ یہاں مولوی نوازش علی سے جو اس زمانے کے مشہور معلّم أور واعظ تھے - سال ڈریٹھ سال تک عربی پڑھتے رہے - اِس وّت وه صُرف و تو- منطق اور عرد من وعيره بين كاني دستگاه ما صُل كريجك سے۔ رصف کشہ میں اپنے اعراق کے احرار پر یاتی بت والیں اٹنے - یہاں اپنے طور پرکت مینی کا مشغله جاری رکھا۔ سنفطنهٔ میں کلکٹری مصارمیں ایک طازمت کرلی - گرائعہ کے منگامے کی وج سے وطن واپس جلے اُسے تین چار برس کے بعد زاب مصطفا خال شیفته رئمیں جمانگیر سم باد سے ملافات ہو کئی۔ اور مولانا اُن کے مصاحب اور اُن کے بچوں کے آلیش کی حیثیت سے اُن کے پاس رہنے گئے ۔ ذاب صاحب مرزا غالب کے شاگرد سمتے -! س لئے مولانا بھی اپنی غزلیں اصلاح کی غرص سے مرزا صاحب کو بھیجنے گئے۔ آ ولا میں بعد وہ میست ازمائی کے لئے لا مور ائے ۔ یمال گردشٹ بک ڈیو یں ایک جگر ول مکئی- اور سرر شته تعلیم کے لئے انگریزی سے اردو میں ترجمہ کی بیوٹی ورسی کمالوں کی درستی کا کام کرنے لگے - اِس ووران میں انگریزی ا دب سے وا تفیّت ہوئی - اور مولانا انگریزی خیا لات کی سادگی اور واتعیت سے

متاثر ہوئے۔ اور مشرقی شاعری کی خیال آرائیوں سے نفرت کرنے گئے۔
اس سلسلہ میں اہنوں نے اردو شاعری کی اصلاح کرنے کی غرض سے کئی نظیم مکھیں ۔ لاہور میں چار برس کی قیام کرنے کے بعد وہ ولی واپس آئے ۔ اور این کل عرب اسکول میں شیجری کی جگہ بل گئی ۔ یہاں سرستید مرحم سے ان کی طاقات ہوئی ۔ موث کہ میں اہنوں نے اپنی منتہور نظم مسدس عالی مکھی ۔ مثن اثر میں سرستید نے سر آسمان جاہ (حیدر آباد) سے اُن کا تعارف کرایا ۔ اور اہنول نے ازراہ قدروائی مولئنا کے لئے ۵، دولیے ماہوار کو ایک اوبی وظیفہ سورویے ماہوار کر دیا گیا ۔ طازمت سے دست کشی کے لیدمولانا پائی بت چلے آئے ماہوار کر دیا گیا ۔ طازمت سے دست کشی کے لیدمولانا پائی بت چلے آئے اور تصنیف دالیت کا مشخلہ سٹروع کر دیا ۔ سینالیہ میں آن کی قالمیت کے اعتراف کے طور پر حکومت کی طرف سینمس العلما کا خلا ب طابہالیا تھی سے میں ستر برس کی عمر میں دفات پائی ہو

سيد سجاد حيدر

ہنٹور دصلع بخنور) کے رہنے والے اور علی حمودھ کے گر بجویٹ متھے۔ سنٹ ایم میں بیدا ہوئے - علوم مشرقی ( فارسی و عربی ) کی تکمیس کے لیعد علوم مغربی کی تعلیم کیلئے علی گردھ کا لیج میں واضل ہوئے - اور سان اللہ، میں کی - اے کی ڈرگری ما صل کی +

گردننٹ کی طازمت کے سلسلہ میں تین سال تک بنداد میں رہے جا تھا ہے ۔ جنانچہ آپ کے بنیترمفا میں ترکی جا تھا ہے۔

ادبیات می سے ماخوذ میں - بغداد سے دائیں کانے پر ڈپٹی کلکٹر مقرر سوئے -مسلم یو نیورسٹی کی مشکلات اور بیجیدگیوں سے متا تر مو کر رخصت حاصل کی - اور کئی سال ک مسلم یو نیورسٹی کے رحبسٹرار کے طور پر

سید صاحب نے ممالک اسلامیہ راکی وغیرہ کی کئی مرتبہ سیاحت
کی تھی۔ اُردو اُوب کا ج رنگ اُج مقبول ہے۔ سید صاحب اُس کے
انیوں میں سے میں ۔ انہوں نے بہلی مرتبہ اُردو زیان کو ترکی انشا کے
انیوں میں سے میں انشاکیا۔ یہ صحیح ہے کہ اُن کی شہرت کا ابتدائی سبب
دہ ترجے ہیں۔ جر ترکی اور انگریزی زباؤں سے اُنہوں نے کھ ۔ اور
مخزن کے ابتدائی درمیں شائع موکر مقبول ہوئے۔ لیکن سید صاحب
کے طبعزاد مضامین بھی خاصی اوبی وقعت دکھتے ہیں۔ جن میں دونین صفون
اُن کی ذائت ، خوش طبی اور طبیعت کی ایکھ کا بہترین منونہ ہیں \*
انظار خیال کے لئے نئے نئے ترکیبی نقرے اِستعمال کرنا جو عبد یہ اوب
کا نمایاں بیلو ہے۔ سیدصاحب اِس کے مخترعین میں سے ہیں \*

کا نمایاں کہلو ہے۔ سیدھا حب اس سے سرین یں ہے ہیں ، سید صاحب کئی کتابوں کے مؤلف ومترحم سے رجن میں خیالتان سب سے زیادہ مقبول ومشہور کتاب ہے۔ اِس میں اُن کے طبع زار اور مترحمہ مضامین شاہل ہیں \*

## تشس العلما مولينا نذيرا حدد لبوي

مولانا نذیر احد موضع رام رضلع بجنور میں سلطن ییں بیدا ہوئے –
والد کا نام مولوی سعادت علی تھا۔ شکاکھ بیں دنی آکر مولوی عبدالخالق
کے بٹیا کر و ہوئے ۔ انہی کی پوتی سے بعد کو مولانا کا عقد ہوا ﴿
د بی کالج میں داخل ہو کرع بی ادب فلسفہ اور ریاضی وغیرہ کی کمیسل کی ﴿
اس زانے کے بیٹے آدمیوں کی طرح مولئنا نذیرا حرفے بھی زندگ
کی ابتدام بنجاب میں ایک حجوثی سی ملازمت لیتی بیس میبیں روپے الموار
کی معلق سے متروع کی ۔ غدر میں کسی میم کی جان بجائے کے صلے میں البیگر

جهاں انہوں نے اپنی ذاخت اور طباعی سے چھ کاہ کے اندر انگریزی میں کا نی بہارت بیداکر لی - الشخاع میں بعض دوسرے انگریزی دان ورکوں کے ساتھ انڈین بینل کوڈ د تعزیرات بند) کے ترجے کی خدمت بر مقررکئے گئے - ان کا ترجمہ اتنا لیند آیا کہ مکومت نے انہیں بیلے تحصیلدار اور ببدازاں اُ مسر بندولبت بنا دیا \*
مولانا کی لیا تت کا منہ و من کر حیدر آباد کے سرسالار جنگ نے مفومت منان کی خدمات ابنے یہاں منتقل کرا لیں - اور آکھ سو مکومت مند سے اور آکھ سو مکومت میں اور آکھ سو

مولا ای لیات و سهروس رو کیدر اباد سے سرسالار جبک سے عکومتِ مبد سے اُن کی خدات اپنے یہاں منتقل کوالیں - اور اکٹرسو کو کے ماموار پر انسر بندولست مقرر کیا - سالار جنگ کے ایما بر آپ نے انگریزی الازمت سے استعفا دے دیا - اور منتقل طور پر محکومت نظام کی الازمت اختیا دکرلی - جہاں وہ ترتی کرتے کرنے سروست نظام کی ایمان کے مشام سے پر الیات کے اعلیٰ دکن بنا نے گئے بہم مرلینا علی گڑھ کالیج کے پرانے سرپرست اور سرسید کی قرمی تعلی و محرمت کی طرف سے آپ کی علمی و محرک کرنے دور کی مشمس خوری خدات کی در دست مامی تھے - حکومت کی طرف سے آپ کی علمی و محرک کے در دست مامی تھے - حکومت کی طرف سے آپ کی علمی و محرک کے در دست مامی تھے - حکومت کی طرف سے آپ کی علمی و محرک کے در دست مامی تھے اور از خواب مل - خواک شرب کی علمی و العلما بنائے گئے - علمی سفرت کی بنا پر اڈ بنرا پر نیورسٹی نے ایل ایل ایل الیال الیال کے ایک ایل ایل الیال سال

ری کی اعزازی سند تھجوائی ﴿ موللینا اپنے عہد کے بہترین مقرر تھے۔ وہ زیادہ تراپنے نادلوں کی وجہ سے مشہور ہیں۔ جن میں لڑبتہ النصوح - ابن الوقت مراۃ العرس نیات النعش اور فسانڈ مبتلا وعیرہ بہت مقبول ہیں ﴾

# میرزا فرحت الله بنگ د ہلوی

میرزا فرحت الله بیگ کا وطن دہی ہے ۔ ان کے پر داوا برخشاں سے آئے سے ۔ اور گورز حزل کے دربار میں اکبر شاہ ڈانی کی طرف سے " فعار کل " مقرر سے ج

میرزا صاحب سلات که میں دہی میں پیدا ہوئے - گرامنٹ اسکول میں تعلیم پائی - معنوالی مامیل کی - میں تعلیم پائی - معنوالی مامیل کی سے بی -اے کی واکری مامیل کی - دو سال بعد محت میں حیدر آیاد تشریف نے گئے -ابتدا میں سروشتہ تعلیم

میں الزم ہوئے - ایک سال بعد آب کی خدمات سررشتر عدالت میں منتقل ہو گئیں - آج کل آب گلرکے میں سیشن جج ہیں ،

ایک انشا پرداز کی جنیت سے ان کی منہرت کی ابتدا مرافلہ سے بہوتی ہے ۔ اب کا بہلا مصمون جو آپ کی ادبی منہرت کا سنگ بنیاد نابت مہوا مولی نذیرا جد کی کمانی کچھ آن کی ادر کچھ میری زبانی " ہے ۔ یہ مصمون انجن ترتی اُردو کے سسہ ماہی رسالے "اردو" میں شائع مو کر بہت مقبول ہنوا ۔ اِسی طرح ان کے دواً ورمصمون " غدر سے بہلے کا مشاع ہ ادر مولوی وحیدالدی سلیم کے مالات " بھی ببلک سے فراج تحسیدی ادر مولوی وحیدالدی سلیم کے مالات " بھی ببلک سے فراج تحسیدی وصول کر سے ہمل ہم د

میرزا صاحب اینی تحریر میں دو چیزوں کو خاص طور پر کمحوظ رکھتے

ہیں ۔ اوّل خرش ندائی۔ دوسرے دہی کے بھولے بہوئے ادبیوں ادر

ناع وں کے حالات اور شامی زمانے کی صحبتوں کے لفتے ۔ سوائح وحالات

کے خشک عنوانوں کو رلجیپ بلانے میں اہنوں نے جو کوشش کی ہے ۔ وہ

اردو میں ابنی بشم کی بیلی مثال ہے ۔ مرزا صاحب کا طرز تحریر سادہ اور

مطالب پُر لطف بولتے ہیں ۔ آپ کے مضامین کا مجموع مسلما میں فرحت

اللّٰد بیگ ، کے نام سے جار جلدوں یہ شائع ہو کر فتر لیت عالم کا ملعت
حاصل کر چکاہے ،

### سرعيدالفادر مذظله

یشخ صاحب در اصل تصور کے رہنے والے ہیں - آپ کے اسلاف قانوں کو جلے آئے نفے - آپ کے والدیشخ فتح الدین لدھیالئے کے دفتر (محکمہ) مال میں طازم سفے - آپ کے والدیشخ فتح الدین لدھیالئے کے دفتر مرف ۱۵ مارب کی عمر صرف ۱۵ سال کی ہی - آپ نے طالب علمی کا زمانہ بہت کا میابی سے گزارا اور سے شکار کے اسلامی کی خریبین کا لج لامورسے اول درج میں بی لیے اور سے اول درج میں بی لیے کی دارم سے فرا منت ما صل کرنے کے بعد سم ب کی دائری عامیل کی - تعلیم سے فرا منت ما صل کرنے کے بعد سم ب انگریزی اخبار " بنجاب " بزرور" کے ایڈ میٹوریل شاف میں داخل مرک انگریزی اخبار " بنجاب " بزرور" کے ایڈ میٹوریل شاف میں داخل مرک

حن المريس جيف المرير بنات محة - سافلة بن أردو كامشهور رسالم فزن نِكالا - سُناللهُ مِن " بِنَجَابُ " بِرُور سے ترك تعلق كركے بيرسرى كى غرض سے اِنگلتان کئے ۔ کامیابی مامِل کرنے کے بعد آپ نے اکثر معزی مالک أور روكى كى سياحت كى - اور داليى پر اينا سفر نامه ممقام خلافت

الوائد میں آپ لائل پرمیں سرکاری دکیل مقرد ہوئے - بعداراں مراف میں اس لاہور جلے آئے اور پرکیٹس سٹروع کر دی - الموائد میں إِنْكُورِتْ كَ عَارِضَ جَ بِنَاعَ كُفّ - سَوَالِكُ مِن لَيجِسَلِينُو كُونُسَلَ بِنَجَابِ كَ مرمنتنب سرف - ميرعلى الترتيب أميني برليديث اور يرليدن بنائے كُتُ - هِلِاللَّهُ مِن آبُ كُو مارمَى طور بِربْجاب كى وزارتِ تعليم كالمعدان بیش کیا گیا۔ سکالگائے کیں آپ مجنس اقوام کے ساتویں اعطاس رجنیوا) میں مندوستان کی طرف سے فائندہ بنا کر بھیجے گئے ۔ والیس کے لعد إسكور م لا بور کے ستقل بچے بنائے گئے۔ اِس منعسب سے سبکددش ہونے پر اندیا کونس کی رُکست پر فائر بیونے ﴿

یشخ صاحب آردد کے بت بڑے محن ہیں - اَیفے شہرہ کافاق رسلے " مخزن " کے ذریعے سے آپ نے اُرود کی زندہ حاوید خدمات انجام دی ہیں-ا بن ن مرف اعلی اورمفیدمفاین سے اپنی زبان کو مالا ال کیا - بلکہ أردو كرمسيول ايسے إلى علم يخت جن ير أردو اوب مميشد ناز كر كا ، یشخ صاحب کا طرز تحریر مولانا حالی کی طرح بهت ساده اور عام نهم ہے ۔ اور سٹروع سے اخر یک تفیدی متانت کا رنگ غالب ہوتا ہے ۔ معطنه میں اُردومصنفین کے عالات میں آپ نے ایک رسالہ بر بان

انگریزی موسوم به م ار دوا دب کا مدید دلبتان " تفنیف کیا تھا 🖟

الماشلة إعمار من للفنو من بيدا سُرة - جار رس كى عرس باب

کا سایہ سُرسے اُ تھ کیا۔ سرشار عربی - فارسی اور انگریزی تینوں زبان اِ سے واتف سے - انگریزی اہر ل نے کینٹک کالج لکھنڈ میں پڑھی تھی۔ گر اِس میں کرئی ڈگری نتیس لی ۔ ابتدا میں وہ ضلع اِسکول کھیری میں ٹیجر مقرر موتے - یہیں سے وہ" مراسلہ تشمیری" بیں جو کشمیری بنڈوں کا ماہوار رسالہ نقا اور" اور ھینج ، بیں اپنے مضامین بھیجا کرتے سے کو رمضا بین كولًى خصوصيّت منيس ركفة عظ - كران كى آئند، تعنينات كاسك بنياد حرور تھے۔ سرستار کو ترجے میں بڑی جارت تھی۔ وہ اپنا اِس قِسم کا کام سررشہ تعلیم کے کسی رسالہ میں بھیجا کرتے تھے ۔ جمال وہ بڑی مدر کی فطر سے دکھیا جاتا تھا۔ ڈائر کڑ تعلیمات ان کے مضامین کو بہت پیند کرتے اور أن كي تَالميت كي داد ديت بعقً - " مرآة الهند" اور" رياض الاخبار مي بھی ان کے مصامین شائع سوا کرتے ہے۔ شائم میں اہنوں نے ایک مردیکا كتاب كا نرِجه كيا - اور اس كا نام " تشمس الضحلي " ركعا - إ س مي النول لے سائنس کی اکثر اصطلاحات کا نہایت عدم اورسلیس ترحمہ کیا ہے۔ ١ إسى سال وُاكْرُ كُرُلِيعَة وْالرُكْرِ مردشة تعليم في منسَى الولكشور صاحب الك " اوده اخبار " کے ان کا تعارف کرایا اور وہ " اورھ اخبار " کے ایڈیٹر مقرد بوئے - مرشار لخ اہنے مشہور نا وَل " فسانڈ ہ زاد" کا سیسیہ اسی ا محبار میں بشروع کیا تھا۔ جو وسمبر م<sup>وع ع</sup>لهٔ یک قائم را اور سنت که میں ریا - شائی میں وہ حیدر آباد چلے گئے - جان ماراج کش پرشار نے ا بینے کلام نظم و نیزکی اصلاح کے لئے اُن کا دوسوروبیہ ماہوار معرّر کر دیا نظا · کچھ عرصے تک وہ \* دبرتُر اً صفیہ \* کی ادارت بھی کرتے رہے سنوات میں خیدر آباد میں ہی انتقال میرا –

سرشار بہت اعجیے شاع بھی سے - گر زیادہ تر اپنی ننز کی کتابوں کی وج سے مشہور ہیں ۔ " فسانہ "آزاد" ان کا بہترین اور مشہور وعبول اول ان کی ننز ہے مدروال اور دلجیسپ سے -جس پر بھی ہمی ظرا نت کا رنگ غالب ہے - ان کی کتابوں میں سے رنطی اور عدم تسلسل کا نفق عام طور پر پایا جاتا ہے۔ جس کی وجہ یہ ہے۔ کہ وہ برجبتہ رکھتے تھے۔ اور نظر ان نئیس کرتے تھے ،

## پروفیسر محدسجاد مرزا بیگ دہوی

مرزا صاحب کے بزرگ فدرسے تھے تلے تلعہ دلی سے تعلق رکھتے تھے - لیمس اہلِ سیت اور تعف اہلِ فلم کے زمرے میں الازم بھے - غدر کے بعد مرزا صاحب کے والد محد مرزا بیک صاحب نے سرکار انگریزی کی ملازمت اختیار کرلی - اور بزرگول کے نام اور خامذانی خرمت كوصبرو تناعت كے كرفتے بين مبيد كرع ت واكرو كے ساتھ سعنجا لے ركها- جب طلقتك مين أن كا إنتقال بنوا - تومرزا صاحب لاش روزگار یں حیدر آیاد ملے گئے - اور وال نظام کالج میں پرونسیری کے عدے بر مامور موت معلی مقی د مرزا صاحب کی سب سے بیلی تصنیف " دلفگار" اور" تمنائے دمیر" ہیں ۔ یہ دونوں ناول طالب علمی کے زمانے میں دوستوں کی مجلس کو گرمانے کے لیے مسلمے تھے ۔ لیکنِ نظر کی وسعت کے سابھ طبیعتِ کا رنگ بدلا۔ إورهلي دا دبي مضامين كيم ني مشغول مركة - ان كي تيسري تعنيف حکمتِ علی ہے - جس کا ایک اتباس تعلیم نسوال اِسی نصاب یس دامل سے - اس كتاب كا ياير أردو مي ببت بلند مي حكمت على كے علاده ا بكى دومنرى تصانیف الانسان ، الاستدلال ،نشهیل البلاغت ادرانفهرست بس مرزاً صاحب کی زبان نبایت صاف، مشیسته ادر روال ہے۔ اور علمی و دُنیّق مضایین کواکسی خ بی و سلاست سے بیان کرتے ہیں -کہ سمعنے میں ذرا دقت منیں ہوتی ۔ اُن کے مزاج میں سید سادگی تعلی ۔ سَهْرت و نام سے گھراہے اور بھتے سے - اِس ونیا کی او مو کو خالی برتنوں کی حبنگارسے زیادہ وقعت شیں دیتے ۔ یبی وجہ سے کم اہوں نے اپنی زندگی کو خامولتی کے ساتھ جلمی مشاخل میں بسر کر دیا

اورکبی عربیت و جاہ کے طلبگار نہیں سوئے ،
مالالے میں اعلیٰ حضرت حصنور نظام نے اُن کی علمی وادبی خدات
کے قبطے میں دوسو روپی ابوار کا خاص دخلیفہ تصنیف دالیف کے کاموں کو فراغت کے ساتھ اِنجام دینے کے لئے مرحمت فرایا ،
۲- فروری شخالہ کو آپ نے بعارضۂ فالج چار دِن بیمار رہ کرواعی اجل کو بتیک کہا ۔ اور چا در گھاٹے جیدر آباد میں موسلیٰ کدی کے فریب دفن موٹ ،

مولينا وحيد الدين سليم

مولانا سلیم بان بت کے رہنے والے سے ۔ ان کے بدر بزرگوار حاجی فرید الدین صاحب کوشاہ وعلی تلندر کے مزار کی تدلیت کا سرف حاصل تھا۔ ابتدائی تیسم سے فارغ ہو کر لاہور آئے۔ جال آپ نے مولوی فیض الحن سہار نیرری سے عربی ا دب کی اور مفتی عبداللہ الم نکی سے معقول ومنقول کی تغییل کی اور انگریمه ی پس انترانس کا اور فاریسی میس منشی فاضِل کار امتحال یاس کیا- اِس کے بعد بها وکیور کے صیغہ تعلیم میں النوم ہو گئے ۔ کچھ عرصے کے بعد رامبور ائ سکول نے میڈ مواری مطر رمو كر رام بررجيع كمة - مكرايث مربي اور قدروان حبرل عظيم الدين خال كم تس کے حادثے پر ترک تعنق کرتے بانی یت آگئے۔ کچھ عرصلے بعد مولیاناحالی کی وساطت سے سرستید مرحوم کی خدمت میں بینیج اور اُن کے پرامیویٹ سكررى بن مُنهُ - سرتيدكِ إنتقال كے العدا بنے " معارف " كے نام سے ایک رسالہ نکالا۔ جرکھ عرصے کک کامیابی سے جیتا را۔ اس کے بعد نواب محن الملک کے اصرار سے علی ٹرٹھ گزش کی ادارت قبول کی-رگر بعد کو علالت کی وجہ سے ترک کرنا پڑی - بعد ازاں مسلم کر - ط کھنڈ کے ایڈیٹر مقرر برئے بیش تیز سیاسی مضاین مکھنے کی ابنا پر یہ مِلْدُ بَعِي حَيِورُنْ بِرْي - بَعِر ا خِيارُ زَمِيندار " لاموري حيف ايربير يف-لین اجاری منمانت صبط برنے کی بنا پر آپ کو تعلق تعلق کرا پڑا ﴿

آپ کی ادبی اورعلمی شرت آپ کو جیدر آبا دی وارالرجے می کھینج کے نام اس اس اس اس اس است آب کو جیدر آبا و کے دارالرجے میں کھینج کے نگئی - جال آب سے ابنی مشہور کتاب \* وضع اصطلاحات مالیف فرائل عبد کے نتام پر آپ پہلے اسسسٹنٹ اردو پروفنیسر اور جار سال بعد پروفنیسر مقرر ہوئے اور مرتے دم تک اِسی عہدے پر فائز رہے +

۔ آپ کی 'نٹر کی خصد میبّت یہ ہے کہ مولینا حالی کی نمٹر کی طرح سادہ عام فهم اورسٹیر س سوتی ہے مشکل اورادق الفاظے گرانبار نہیں سرتی ﴿

مولينا عبدالحليم سترر

مولینا متر تجمیے کے روز ۲۰ جادی الّیاتی سائے کو غدر من میں میں اللہ کا اس کا تھ کو غدر من کے تین سال بعد لکھند میں بیدا ہوئے والد کا ام علیم تفقیل صببن نفار جوع بی و فارسی میں اعظا دستدگاہ رکھنے کے سانھ بہت اجھے طبیب بھی منقے۔ ابتدا میں آپ لئے اپنے والد سے اور لبدازال دوسرے اساندہ سے معقول ادب اور منظق کی نتا ہیں پڑھیں ۔ طبتی تعلیم بھی ستروع کی بھی مجھول ادب اور منظق کی نتا ہیں پڑھیں ۔ طبتی تعلیم بھی ستروع کی بھی مجھول ادب اخرار ن کا تقل ۔ اخبارات کا انگریزی بھی پڑھی ۔ گر برائموسط طور پر اور بالکل نا نقس ۔ اخبارات کا دوق اخبار داکھنوم کے دوق اسی زیائے سے بیدا ہوگیا تھا۔ اور مولانا اور ھ اخبار داکھنوم کے دوق اسی زیائے سے جریں لکھ کر بھیجا کرتے سے بیدا ہوگیا تھا۔ اور مولانا دینے سے جریں سکھ کر بھیجا کرتے سے بیدا ہوگیا تھا۔ اور مولانا دینے سے جریں سکھ کر بھیجا کرتے سے بیدا ہوگیا تھا۔ اور مولانا دینے سے جریں سکھ کر بھیجا کرتے سے بیدا ہوگیا تھا۔ اور مولانا دینے سے بیدا ہوگیا تھا۔

نامہ نگار کی حیثیت سے جریں کھھ کر بھیا کرتے سنے ہوا کی مرحوم اسال کی عرصی کلکتے سے لکھنوٹ آئے۔ اور مرلو می عبدالحی مرحوم سے عربی کی درسی کتابیں ختم کیں۔ بیس سال کی عربیں دہلی اکرمولوی اندر حسین مقدت دموی سے حدمیث کی تیلیم مکمل کی ۔ اِس سے بعدا زمبر لا انگریزی کا سٹرق بڑا۔ اور خانگی طور پر لیے انہا ممنت سے بقدر مزورت دستگاہ پیدا کر لی ۔ اب مولئیا نے اخبالات میں باقاعدہ مضامین کھنے رستگاہ پیدا کر لی ۔ اب مولئیا نے اخبالات میں باقاعدہ مضامین کھنے مرشکہ میں منشی نوککشور نے اِن کر "اورھ اخبار ﴿ کے اڈیٹوریل سٹاف میں کے مفامین کی سٹرون میں اور میں اور میں اور عام رنگ مضامین کی سٹرت مولئی ۔ ملاکلہ میں اور ھو اخبار سے قطع تعلق کر کے مفامین کی سٹرت میں مور میں اور ھو اخبار سے قطع تعلق کر کے

مولینا نے ناول نگاری شروع کی ۱۰ن کاسب سے بیلا ناول " دلجسپ تھا محشفات میں اپنامشهور ۱ اینررساله ولگداز ماری کیا۔ جربہت معتول برُدا - مشعلیهٔ بس مولینانے "دلگداز ابس مسلسل نا دلاں کا سلسله شروع كيا- جوليد كوكتابي صورت بين شالعُ مبركر ببت مشهور مبُوا-طافيار بين مولینا نے حیدر آباد کا سفر کیا - اور دو سورویے ما ہرار کے الازم مرکئے۔ مشائلت میں زاب وتار الامراك صاجزادے نے آليق باكر إنكلتان مسيح كم - جال ١١، ١٥ مين قيام را- اس زمان مين أبنول ني كسى تدر فرنخ سيكهي - والسي يرمن الله أبي حيدر آبا دس ككفنو على أفي -لیکن سکنٹ نیں پھر طلب نے گئے گئے ۔ آخر کار تنہ وائے میں ستقل طور پر انکھنوم عظے آئے۔ اور ولکدار "اور مندب کو از سرنو جاری کرنے کے ساتھ ناول و تأریخ نگاری کے مشغلے کو بھی رندہ کیا ۔ ہاں یک کرسٹالیار کینی اپنے انتقال کے سال کک اننی مصروفیة ل میں منهمک رہے - مولانا کے ناول سب کے سب تاریخ اسلام کے واقعات سے لبریز ہیں۔ ایسی سنے وہ تاریخی ناول نگار کی حیثیتِ سے زیا دہ مشہور ہیں۔ گر اہنوں نے آریخ و سوالخ کی بھی بہت سی کمامیں لکھی ہیں ۔ جن میں سے ایک دو عثما بنیہ یونیورسٹی کے نصاب یں بھی داخل ہیں - مولانا اردو میں اُس فٹے رنگ کے با بنول میں سے ہیں - جو آج عام طور پر اخباری زبان کا برنگ ہے - مولانا کی نتر کی خصوصيّت خيال المغربيني ، ولجيبي اور منظر كشي مِيد 4

#### راشرالخيري مشيئهٔ \_سيونهٔ

ان کے جداعلی مدلیانا ایرا کی خیراللہ سے ۔ جو شا ہجان بادشاہ کے زمانے میں عرب سے دلی آئے سے ۔ اس نسبت سے یہ نیری کہلاتے ہیں ان کے یر دادا مولوی عبدا لخالق سے ۔ جن کا ذکر سرسیدنے اپنی شہرہ آفان تعنیف آثار الصنادید، میں کیا ہے ۔ اور والد نظام گررمنٹ میں مکمہ تبہبت کے انسراطا ہے ۔ آپ کو دہلی کے ایک اور مایڈ نازاہل قلم مو لانا دبی نکی نیرا ہدکے ساتھ بھی قرابت قریبہ کا منزف عاصل ہے ۔ س ب عرب

اسکول د کی میں داخل مو نے - اور میٹرک کا امتخان اِسی سکول سے یا سکول ہے اِس کی اگرچہ اِبتدا میں اُبنوں نے مولینا نذیر احد اور مولانا اُزاد کا تیج کیا ۔
کہ لبعد میں اپنے رنگ کے آپ ہی مُرجد نے ۔ نسائیات ان کا موضوع ہے ۔ عور تر ن کی محابیت میں اُن کے تلم نے الیبی الیبی الم اگیز دسائیں اپنی یادگار چھوڑی ہیں ۔ جن کے تصوّر سے رونکھ کھڑے ہونے ہوئے گئے ہیں ہستر اور نہ اِس کڑت سے شریع کی کسی نے تکھی ہے - اردو میں ان سے ہستر اور نہ اِس کڑت سے شریع کی کسی نے تکھی ہے - ان کی ساٹھ مینیٹ کے قریب لفنینیات ہیں ۔ گر یا سنتنائے لین سب کی سب رو لئے اور \* نانی عشو \* کے مطالع سے معلوم ہم آ ہے کہ کامیڈی کھنے ہیں ہی ان کو کامل کا میں نظام نہ کی سات روحوں کے اعمالنائے کو کمال حاسل تھا - عور تر ن کی تعلیم کے زبروست حامی سے - ایک مدرست کو کمال حاسل تھا - عور تر ن کی تعلیم کے زبروست حامی سے - ایک مدرست بنات باری ہے - ان کی تصانیف ہیں صبح زندگی ۔ شام زندگی اور شب بزندگی خاص امیست رکھتی ہیں ۔ دسالہ \* عصدت \* در سالہ \* جرم شنوان \* و رسالہ بنات ، ہی آپ کی زیرادارت نکلتے رہے ہیں ،

### مولومي عبدالحق

مربری صاحب کا وطن مارف کا پوڑ ضلع میر تھ ہے۔ تا فرل گوشیخ ل
کے ایک خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ابتدائی تعلیم بنجاب دگر جرانوالم )
اور یو۔ پی میں یائی پھر مررستہ العلوم علی گراھ میں داخل مجرکئے۔ اس وقت سرستید نے مدرستہ العلوم نیا نیا جاری کیا تھا۔ اِس لحاظ صے آپ علی گراھ کالی کے سب سے پیلے طلبہ میں سے ہیں۔ اپنے فلسفیانہ خیالات کی بنا پر آپ کا بچ میں عبدالحق فلسفی ، کے نام سے مشہور سے۔ وشک شاہ میں آپ نے سرسید کے شہر ، آئاتی رسالہ "تہذیب اولا خلاق ، میں پیلے بہل آپ نے سرسید کے شہر ، آئاتی رسالہ "تہذیب اولا خلاق ، میں پیلے بہل اردو زبان کے مستقبل پر معنمون فلما ۔ گریا قدرتی طور پر اس سے آپ کی اردو زبان کے مستقبل پر معنمون فلما ۔ گریا قدرتی طور پر اس سے آپ کی مامیل کی میں منبطح کجرات دیا ہی کے بعد آپ کیے مدت کے سلیلے میں منبطح کجرات دیا ہی

یں مقیم رہے ۔ اِس زمانے میں آپ نے مشہور قارسی شاعر موانیا غیمت کے مزار کی درستی کرائی ۔ بعد اذال آب و والے کی کشش حیدر آبا و دکن) لے گئی ۔ جہال آپ مشروع میں حررستہ آصفیہ کے مہیڈ ما سرط بخ ۔ اس سے رَتَّ کرکے اور بگ آبا و میں انبیکر تعلیمات بنائے گئے ۔ اس سے رَتِّ کرکے اور بگ آبا و میں انبیکر تعلیمات بنائے گئے ۔ اس نالے میں آپ کی بخریز سے لکھنڈ میں پہلے پہل انجن ترقی اردو قام ہوئی جو بعد ازال آپ کی بگرائی میں اور بگ آبا و منتقل مو گئی 4 مرنبل بنائے گئے ۔ آپ ان جید افراد ہیں سے ہیں ۔ جن کی تجاویز کے برنبل بنائے گئے ۔ آپ ان جید افراد ہیں سے ہیں ۔ جن کی تجاویز کے دارالتر جے کی بنیاد ڈالی گئی ۔ اِس دارالتر جے کا میلا ناظم آپ می کو مقرد کیا گیا تھا ۔ اور بگ آبا و کالی سے برنبل کی جشیت سے اپنی سیرت کیا گیا تھا ۔ اور بگ آبا و کالی سے پرنبل کی جشیت سے اپنی سیرت کو مقرد کیا گیا تھا ۔ اور بگ آبا و کالی سے پرنبل کی جشیت سے اپنی سیرت کیا گیا تھا ۔ اور بگ آبا و کالی سے پرنبل کی جشیت سے اپنی سیرت بی کو مقرد بنائے گئے جال آپ تا دم می ترمتین ہیں ۔ اِس کے علاوہ اردو کی برفیسر بنائے گئے جال آپ تا دم می ترمتین ہیں ۔ اِس کے علاوہ اردو کی ایک جدید گئے جال آپ تا دم می ترمتین ہیں ۔ اِس کے علاوہ اردو کی ایک جدید گئے تا کہ کی خدمت بھی آپ کے شیرد ہے ۔

برت دراز سے آپ انجن ترقی اُردو کے اُٹریری سیکرٹری ہیں - انجن
کی طرف سے ہر سال متعدّد مفیدعلی کتا ہیں شائع کی جاتی ہیں - اور ایک
بلند پایہ سہ ناہی رسالہ اردو کے ام سے کتا ہے ۔ جس کے آپ الدیم ہیں الدیا کی سعی داہم میں اردو کی بسیول نادرادرنا معلوم کنیں شائع ہو کرجات از ماصل کی بی میں مولانا مقدمہ نگار کی جتیت سے بھی ایک امتیازی شہرت کے مالک ہیں - اور متعدد کتا بر س براصل کتابول سے زیا دہ میتی اور قابل قدر مقدم کو یہ بی - آپ کا کتب نمانہ اس دفت دُنیا ہم ہیں اُردو کا بہترین اُردو کا جسترین کتب نمانہ تسلیم کیا جاتا ہے - محتقر سے کہ مولینا اُردو زبان وادب کے ممن اعظم ہیں +

خواجرحسن نظامي

خواجه صاحب موالده مي دلي مي بيدا موع - خواجه نظام الدين

اولیا کے ہمسیر زادے مشہور ہیں - اِسی نسبت کی وجہ سے درگاہ نظام الدین اولیا ہیں رہتے ہیں ۔ صونی اخبار نوبی اور معنف سبعی کچھ ہیں مضمون کاری کا بمین ہی سے سوّق تھا - چنا بخر مخزل " اور دوسرے رسانوں اور اخباروں میں مضابین بکھا کرتے ہے - طبیعت میں خاص ابہ جے ہے - جو ہر معمولی سے معمولی چیز کا معنمون بنا لیتی ہے - بہی وجہ ہے کہ ان کے مضابین کے مضابین کے مضابین کے مشابین ہے کہ ان کے مضابین کے مشابین کے مشابین ہے کہ ان کے مضابین کے مشابین کے مشابین کے مشابین کے مشابین کے مشابین ہے کہ اور انوکھے ہوئے ہیں - مشلاً " فرام قبلہ ٹوشملہ " ۔ مشابل کی لال آ کھ کے اور انوکھے ہوئے ہیں - مشلاً " فرام قبلہ ٹوشملہ " ۔ مسکنل کی لال آ کھ کے گا میں بالک ایک ہیں کے " اینیل چرنے کا دصال " مجھر کا اعلان جنگ " کمھی کا میدان جنگ " وغیرہ ب

سمالی الله میں النول نے " رعیت " کے نام سے ایک روز نامہ نکالا تھا اس کے شدرات کے عذانات بھی اسی تیم کے جونے کھے۔ متعدد رسالوں کے ایڈیٹر، مالک اور مگران و سریرست ہیں ۔ سابھ ستر کے وریب کتابیں لکھ چکے ہیں ۔ ان کی نشر ساوہ اور سلیس ہوتی ہے ۔ جس میں صوفیانہ چانشی اور تیکھابین پایا جاتا ہے ۔ وس سے زیادہ کیا ہیں فدر مثل میں سے موقیات برشتمل ہیں ۔ کے واقعات اور شاہی خاندان کی مظلومیت کے حالات برشتمل ہیں ۔ ایک مشہور صوفی ہونے کی حیثیت سے عیرادی حلقول ہیں بھی افرورسوخ لیک مشہور صوفی ہونے کی حیثیت سے عیرادی حلقول ہیں بھی افرورسوخ میں ۔ اس کے بے شمار مورید ہیں ۔ اس کی طاب وہ ایک کامیاب میں بھی مانے جاتے ہیں ہ

بیت متعدد رسائل کے مالک و مدیر مونے کے علاوہ جند سال سے اسر ل نے وہل میں اکی دارالاشاعت بھی "مائم کر رکھا ہے ۔ جس کا نام "حن نظامی السیران لیڈیر کمپنی ہے ،

خواجہ مساَّ صب کُلُ کُرز کُڑی ریادہ تر اخباری ہے۔ جیے اُن کی غابت لیندی اور مدِّت طرازی نے بہت دلیسیب بنا دیاہے ،

### تتبد عمر حسنی

اس خاندان کے ایک بزرگ امیر قطب الدین سلائد م میں بعہد عنیات الدین بلبن ہندوستان کئے اور کرانے میں مقیم بوئے -ان کی اولاد سادات قطبیہ کہلاتی ہے - اِس خاندان کے نامور بزرگ سیّد احمد

بریوی رحمتہ اللہ علیہ سے - سید صاحب کی چریتی لیشت بین مولوی محمد علی صاحب مصنف مولوی محمد علی و سیرة نبوی و وغیرہ برائے عالم و سیاع محد علی خال مرحم والی فرنک کے اساد تھے سید صاحب کے والد معتمد الملیک حافظ سید محد خال بها ور طفر حبگ المتونی سید صاحب کے والد معتمد الملیک حافظ سید محد خال بها ور طفر حبگ المتونی سید محد خال بیا ور طفر حبگ المتونی مشاکلی رہے ہ

سید صاحب نے علی کڑھ کالیج میں تعلیم پائی - بعد ازاں جایان جلے
کئے - اور ڈکیوسے بیجلر آف انجنیئر بگ کی ڈکری حاصل کی - دائی کے
صلف کارخانوں میں کام سیکھ کر مہندوستان ہے - اور حیدر آباد ددکن )
کے محکمۂ برقی میں انکڑ کیل انجنیئر رہے - والی سے ریاست بھویا ل
تے آپ کی خدمات مستعار مانگ لیس - اور آپ بھویال میں بحیثیت بین انکٹر کیل انجنیئر بانچ سال تک کام کرتے رہے - اس ووران میں نواب جبر اللہ خال نے آپ کو مرید تعلیم کے لئے جرمنی بھیج دیا جال جبر اللہ خال نے آپ کو مرید تعلیم کے لئے جرمنی بھیج دیا جال آپ نے بیکھیں کے لئے جرمنی بھیج دیا جال اللہ نال بے آپ کو مرید تعلیم کے لئے جرمنی بھیج دیا جال ایک کران کارخانے میں تعلیم بائی - جریل مرحم کے انتقال پر آپ ایک دونوں آپ برگینی کے کارخانے میں میشیت پر وجیکٹنگ اینجیئر الازمت کرلی۔ ان وان وانوں آپ ریاست جرنا گرمھ میں انجنیئر ہیں ہ

اٹا وہ إلى سكر ل ميں آپ كھ عرصے كك متلكم بھى رہ چكے ہيں۔ على كراھ سے كلنے كے بعد مولينا ابوالكلام كے مشہور رسالہ الملال ميں بھى كام كرتے رہے ہيں۔ اردوسے اكثر رسائل ہيں • كلامى • كے نام سے آپ كے مغمامين شائع ہوتے رہے ہيں \*

٧- متعراً

مرزا محدرفنع سودآ

سود آ تخلص - مرزا محد رفیع نام - باب مرزا می شفیع مرزایان کابل سے مقے - بزرگول کا بیش سپر گری تھا۔ سودا مشلا مرجوی میں بیدا ہوئے دلی میں پرورش اور تربت بائی - سودا بموجب رسم زمانے کے آول سیمان مل خال ارزو کے بھرشا، حام کے شاگرد موے – اوّل فارسی شعر کما کرتے 714

تے - لیکن ایک دوزخان ارزونے کا کہ مرزا! فادسی اب تہاری زبان ہنیں - اس میں ایسے ہیں ہوسکتے - کہ تنارا کلام اہل زبان کے تعایے میں کا بل تعربیت ہو۔ ہو بکہ متاری طبع موزول ہے۔ تم اردو کہا کرولو كميّا في زمانه بهو كه - مرزا بهي سمجد كه اور استاد دير سينه سال كي نعيمت یر عمل کیا۔ عرض طبیعت کی مناسبت اورمشن کی کرت سے دِ لی جیسے تشربیں اُن کی اسّادی نے خاص و عام سے اقرار لیا -جب اُن کے کلام کا مشرہ عالمگیر سوا تو شاہ عالم بادشاہ اپنا کلام امسان کیلئے دینے لگے + ایک دان کسی عزول کے لئے کتا ضاکیا - النول نے عذر بیان کیا اور بالرّل مي بالرّل مين أن سے أن بن سركتي - اور أعظ كر على أف أدشاه نے پھرکئی وند اللہ تھیا - اور م بھی کہا کہ ہم تم کر ملک الشعراکر دیں گے-یہ نرکٹے اور بے اعتبائی سے کہا کہ حصنور کی ملک السنعرائی سے کیا مرتاہیے-كرف كا توميرا كلام كر يكا - عرض مرزا دِل تسكسته مو كر كمر مي ميدري قدر دان موجود عقر لي يرواه نه مونى - أور الله والول كى بدولت اليس فارع البالي سے ترز رتی تھتی كر اُن كے كلام كا تشرہ جب بزاب شجاع الدولہ بے مکھنو یں سنا - تر کال اشتیاق سے طلب کیا - اسس دِلّی کا حیدر نا محوارا نه مؤار جواب میں نقط ایک رباعی پرحمن معذرت توخیم کیا .. سودائے دنیا تر ہر سوکب بک اوارہ ازیں کوچ بال کو کب یک مامیل میں اس سے نا کردیا ہودے بالفرض بڑا دول میں تر میر ترکب ک كئ برس كے بعدوہ قدروان مركئے ترسودا بنت كھرائے ساس عمد میں ایسے بنائی زورل کے لئے دو ٹھکانے تھے ۔ تکھنڈ یا حیدر ایا د-إس لي جرول سے بكلتا تھا - إدهري رُخ كريا تھا ﴿ عُرْض ، 4 یا 44 برس کی عریب و تی سے بکل کر حید روز فرخ آباد میں نواب بنگش کے یاس رہے - وال کے فشالہ میں کھنو بنیجے واب تشجاع الدولہ کی المازمیت ماصل کی ۔ اور ان کے آنے پر اہول نے کما لُ

مؤض ١٠ يا ١٩ برس كى عمري ولى سے بكل كرچند روز فرخ آباد ميں نواب بنگش كے پاس رہے - وال سے شمالية ميں كلحفنو بينچ الناب شجاع الدولہ كى الازمت ماصل كي : اور ان كے آنے پر المنول لئے كما ل خورسندى النامر كى - ليكن يا وجه تطفی سے يا طن سے اتنا كما كم مرزا وہ رباعى المتارى آب كى ميرے ول برنفش ہے - اور اسى كو كمرد بڑھا - النيں ابنے حال پر بڑا رئخ مؤا - اور بہاس وضعدارى بھر دربار مذكئے - بمال كى كم شجاع الدولم مركئے - اور اصف الدول مسند نشين موتے ا جب یک مرزا زنده رہے۔ ہزاب مغفرت مآب اور اہل لکھنڑکی قدر دانی سے ہرطرح فارع البال رہے - تعریباً ،، برس کی عربی اللہ اللہ ہجری میں وہیں دنیا سے انتقال کیا ﴿

تقائم کا کمنا اور پھر اس و هوم وهام سے اعلیٰ درج نصاحت و بلاغت پر بہنجانا اُن کا بیلا فرجے ۔ گری کلام کے ساتھ ظافت جو اُن کی زبان سے بیکنی بنی ۔ اُس سے معانی نلام ہے ۔ کہ بردها ہے کہ ستوخی طفلانہ اُن کے مزاج میں اُمنگ دکھلائی بھی ۔ گر ہجروں کا مجوعہ جو کلیات بیں ہے ۔ اُس کا ورق ورق ہننے والول کے لئے زعفران زارکشمیر کی کیاریاں ہیں ۔ اس سے معلوم ہوتاہیے کہ طبیعت کی شگفتگی اور زندہ وئی کیاریاں ہیں ۔ اس سے معلوم ہوتاہیے کہ طبیعت کی شگفتگی اور زندہ وئی کہیں طرح کے نکر و تردد کر اِس نہ اُنے والوں کے ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے بھی کا حکم رکھتی بھی ۔ اور اس کا یہ تھا کہ بھی ساتھ کہ نہ کوئی انعام اسے دراسی نارامنی میں بے اغیبار ہو جاتے تھے ۔ کچھ اور ایس نہ چیتا تھا ۔ وہٹ ایک ہجو کا طوماد تیار کر دھتے تھے ۔ کچھ اور ایس نہ چیتا تھا ۔ وہٹ ایک ہجو کا طوماد تیار کر دھتے تھے ۔

منبح نام آن کا غلام تھا۔ ہر وقت خدمت میں رہتا تھا۔ اور ساتھ تعلیم ان کا غلام تھا۔ ہر وقت خدمت میں رہتا تھا۔ اور ساتھ تعلیمان کے بیمرتا تھا۔ جب کسی سے بگر آل تو فرر اُ پکارتے ، ارب عبیم ان کی خروں۔ یہ مجھے سمجھا کیا ہے۔ " بیمر مشرم کی آئھھیں بندا ور بے حیا اُن کا منہ کھول کر وہ بے نقط سناتے کہ شیطان کھی امان ما تھے ،

مرزا اليي طبيعت لے كرائے ہے - جوشعرونن إنشا ہى كے واسط بيدا ہوئى سنى - ميرصاحب نے بھى اُنسى بدرا شاع مانا ہے - ان كاكلام كتا ہے كہ ول كاكنول ہر وقت كھلا رمتہا تھا اس برسب رنگوں ميں ہم رنگ ادر مر رنگ ميں اپنى تزنگ - جب وكيھوطبيت شرق سے بفرى اور جوش و خروش سے بريز - نظم كى مر لذع ميں طبع ازما ئى سے بفرى اور جوش و خروش سے بریز - نظم كى مر لذع ميں طبع ازما ئى كى ہے - ادركيس أك منيس - جندصفتيں خاص ہيں - جن سے ان كاكلام ملاستوا سے متاز معلوم ہوتا ہے - اول يہ كم زبان بر ماكمان قدرت وكھے ہيں - كلام كا رورمضمون كى نزاكت سے ايسا وست و كرياں ہے جسے بيں كرى اور روشنى - نبدش كى جيتى اور تركيب كى درستى اگرى اور تركيب كى درستى

سے لفظوں کو اس در دہست کے ساتھ پہلو بر بہلو جڑتے ہیں گویا ولا یتی طینیے کی چانیس کی چانیس کی چانیس کا جصہ ہے جنائیس جب ان کے تشعر میں سے کید مفول جائیں ۔ ترجب یک وہی لفظ وہاں نہ رکھے جائیں ۔ ترجب یک وہی لفظ وہاں نہ رکھے جائیں ۔ تشعر مزا ہی نہیں دیتا ۔ خیالات نازک اور مفامین ازہ بندھتے ہیں ۔ مگر اس بار کی نماحت آئیستے کا کا م ویتی ہے ۔ تشبیہ اور استعارے ان کے لجل ہیں ۔ مگر اسی قدر کر جتنا کھانے میں نمک یا گلاب کے بھول پر رنگ ۔ رنگینی کے بردسے میں مطلب اصلی گم نہیں ہونے دیتے ہ

## ميرتقي مير

علی متفی مشہور تھے - میر صاحب ا ہی کے فرزند ارجمند تھے ہو ۔

"لاش معاش میں دِلَ اُٹُ اور نواب صمصام الدولہ کے ہاں کا رام مہدئے نواب صاحب ناور شاہ کی جنگ میں مارے گئے اور میر صاحب کی طاحب کی طاخت کی طاخت کی طاخت کی طاخت کے طاخت کی کوئی صورت مزہدا ہو گی تر ناچار بھر دِلّی کا رُخ کیا - اپنے براے بھائی کے خالو فان اردونے ہاں عظہرے - ایک برزرگ میر جیفر نامی سے کچھ تعلیم خان کی ۔ مید سعادت علی خان کے ریخت و اردو) میں شعر مرزول کرنے حاصل کی ۔ مید سعادت علی خان اور میر صاحب نے برائم ای کی رُخ ایم بید کی رہے ہو تا کی اور میر صاحب نے برائم ایک کی دیرائی کے بعد پر لشانی کی ایک میں دیرائی کے بعد پر لشانی اور میر صاحب نے برائی کے بعد پر لشانی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا۔ دی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا۔ دی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا۔ دی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا۔ دی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا کی دیرائی کے بیا کیا کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا کی دیرائی کی کی دیرائی کے بعد پر لشانی کیا کی دیرائی کی دیرائی کے بیا کی دیرائی کی دیرائی کی کی دیرائی کی دیرائی کی دیرائی کی دیرائی کی کی دیرائی کی کی دیرائی کی دیرائی کی دیرائی کی کی دیرائی کی کی دیرائی کی دیرائی کی دیرائی کی دیرائی کی کی دیرائی کی کی دیرائی کی دیرائی کی کی دیرائی کی دیرائی کی دیرائی کی کر دیرائی کی کی دیرائی کی کی دیرائی کی

کی حالت میں جگہ جگہ بھرسے اور شاد و ناشاد رندگی بسر کرتے رہے ۔

ادشاہ عالمگیر ثانی سے کئی مرتبہ مبلایا ۔ نگروہ کبھی ندگئے ۔ بادشاہ کبھی

کمبھی گھر عبطے کچھ ند کچھ بھیج دینے سے ۔ آصف الدّدلہ کی طلبی پر لکھنڈ پینچے ۔ یہاں البتہ قدر مہدئی ۔ اور نوشخالی سے گزر کرنے لگے +

میر صاحب اردو عزل کرئی میں سب سے بلند مرتبے پر نائز ہیں ۔

ناسخ ادر خالب جیسے شاعروں سے اُن کی اُستادی کا اعتراف کیا ہے بہ ناسخ ادر خالس بہت سادہ / حیذ بائی اور سوز و درد سے لبریز ہیں ۔

اور اِسی لیے دِل پر خاص الرکرتی ہیں ،

#### انشاء

سيّد انشاء الله خال نام اور إنشا تغلّص نفيا - والد كا نام ميرماشاء اللّٰد خاں ہے - ان کے بزرگ بنت سے اگر دِتی میں بس کھٹے ہے ۔ رِفِية رفت امراك شامى مِن واخِل بوكة - والدَّشَامِي طبيب مِنْ مِعمدر تخلص کرتے تھے - زوالِ سلطنت کے زمانے میں مرشد آباد ہ گئے - جو نوابان بنگال کا دارالحکومت تفا- انشا بیس بیدا موتے - ایتدائے عریب علوم رسمیہ اینے والدمی سے حاصل کئے - نتو گرئی کا مذاق بین سے تفا - نتو گرئی کا مذاق بین کے تفا - کبھی والدسے اصلاح لیا کرتے - شاہ عالم کے زمانے میں دلی آئے بادشاہ نے بڑی قدر کی - اِنشا شاع بونے کے علاقہ بڑے ظریف اور یدلر سنج سقے - إن کے إس كمال نے وه رنگ جمايا كم با دشاه گھڑى بھر کے لئے بھی عبدا نہ ہونے ویتے ۔ آخر کار دِتی کی تباہی سے بدول مبو کر ووسرے سفوا کی طرح لکھنو پنیج - ابتدا میں شہزادہ میرزا سلیمان شکوہ کی طازمت ائنیار کی - بعد نو گذاب سعادت ملی نما ن رگزاب اوده) کے درباریوں میں وافل ہوگئے - نواب ہی انشاکی حرش مزاجی سے اِتنے متا بڑ سوئے ۔ کہ مقوڑی درری حداثی بھی ناگوار بھی ۔ مگرا نسوس ہے كران كى خرنش طبهى كابير نهال تلخ كامى كالميس لايا اور انجام الجهانيس سرا إنشاليف اوقات مدسے كزر جاتے اور جر مند بيس أما كه حالتے تھے۔ إس جسارت کا نیتج یہ نکلا کر اخریس ذاب صاحب کی طبیعت اُن سے

کمدّر ہوگئی اور اِنشا کا آخری وقت بڑی حالت میں گزرا-ستسلام میں وفات یائی ،

اِنشَاکے کلام کا اکثر حصد ظرانیا نہ انداز کا حابل ہے - چنا بیم عزول ا پر بھی میں رنگ چرا حا سرا ہے - ربان پر ان کو بڑی قدرت حاصل تھی اور وہ ہر تشم کے مصنمون کو اپنے رنگ میں ڈھال کیتے تھے-اردوشاکول میں ایسا طباع اور ذہن شخص شاید ہی پیدا بڑا ہو ب

## ميرزا غطيم بيك

مذکرہ نگاروں نے کابی الاصل الکھا ہے۔ وہی میں پیدا ہوئے تھے۔
بڑے بُرگو شاع تھے۔ دوعز لہ در کناراکٹر سہ عز لہ اور چارعز لہ کماکرتے
مقے ۔ نقیدے بنی تکھتے تھے ۔ صنائع اور بدائع کے استعمال کا بہت سوّق
تھا۔ منی بندی ملحوظ خاط رسی تھی۔ لقول صاحب تذکرہ مجموعہ نغزانیہ
آپ کو اردو زبان کا صائب سجھتے تھے ۔ اور دومرے شاع وں کو خاط
میں نہ لاتے تھے ۔ ابتدا میں فینخ ظہور الدین حاقم کے شاگر و لھے ۔ اخر
میں مزا رفیع سودا سے مشورہ کرنے گئے ۔ کچہ عرصے تک خواجہ میر درد
میں مزارفیع سودا سے مشورہ کرنے گئے ۔ کچہ عرصے تک خواجہ میر درد
کہ خواجہ میں ایک عزل کے چند فتحر ہو بجر رجز میں تھی ۔ بحر دل میں
کہ ڈالے ۔ انشاکو الیساموقعہ خدا دے ۔ ایک نظم میں خرب خرائی ۔ مرزا

#### . نظیر اکبر آبادی

ولی محدنام اور نظر تخلص ہے۔ محد شاہ کے عہد میں دہلی میں پیدا موٹ ۔ گر اکبر آبادی مستور ہیں ۔ کیونکہ عرکا زیادہ حصہ آگر سے
میں گذارا تھا ۔ والدکا نام محد فاروق تھا ۔ یارہ بھایٹوں ہیں صرف ہی زندہ رجے تھے ۔ اِس لیے ماں با ب کوان سے بہت مجتت تھی ۔ احمد شاہ ابدالی کے حملہ سند کے وقت اپنی فال اور نانی کو ساتھ لے کر آگرے ملے گئے۔ اور روضہ تاج ممل کے قریب رہنے گئے پ

نظیر کی تعلیم کے متعلق کیفینی طور پر کچھ نئیں کہا جاسکیا لیکن اس میں شک نئیں کہ وہ مہندی فارسی کے علاوہ کسی قدر عربی بھی جانتے سے اور اس زمانے کے قاعدے کے مطابق خوشنو سے بھی وا قفیت رکھتے ہے۔ چربکہ طبیعیت میں قماعت اور آزاد روی بھی - اِس لیے اہنول میں منے کہی دولت اور جاہ کے حصول کی کوشش نہ کی - اور جب حال میں سے کہی دولت اور جاہ کے حصول کی کوشش نہ کی - اور جب حال میں سے آسی میں عمر گزار دی - لؤاب سعادت علی خال نے لکھنٹو بلایا - کمر نہ کے اسی طرح مجرت پورکی دعوث کی بھی رو کر دیا نہ

ا تبدأ تی عربی محقرا کا سقر کیا اور کسی محتب میں معلم مو کئے کتھے۔ گر تفوڑے ہی عرصے کے بعد اگرہے جلے گئے ۔ اور لالہ بلاس رام کے لڑکے کے اٹالیق مقرر ہوئے ۔ جہاں سے سترہ رویے ماہرار ملتے تھے ہ

نظر نے بہت طویل عمر پائی تھی ۔ انہوں نے میر اور سودا کا زار بھی دیکھا اور ناتع و انشا و جرات کا عہد بھی ۔ انہوں کے میر من فالج کے مرض میں مبتل ہوئے تھے۔ اسی عارضے میں بہت کرسنی کی حالت میں ۱۹۔ میں مبتل ہوئے تھے۔ اسی عارضے میں بہت کرسنی کی حالت میں ۱۹۔ اگست سنت کر دکے اس موع اگست سنت کر دکے اس موع تاریخی سے معلوم ہوتا ہے۔ ع منس بے سرو پا ابیت بے دِل اور بے سرشدہ تاریخی سے معلوم ہوتا ہے۔ ع منس بے سرو پا ابیت بے دِل اور بے سرشدہ

### غالب

بنم الدولر دہر الملک مرزا اسد الله خال غالب ۸ ۔ رجب سالتا ہ دیم دسمبر علائلہ الله علیہ دسمبر علائلہ ) کو ستر آگرہ میں بیدا ہوئے ۔ ان کے آیا و اجدا و ایب قرم کے ترک تھے اور سیا بگری ان کا بیشہ تفا۔ جیسا کہ مرزا نے خود ہی کہا ہے مسولیشت سے جے بیسٹیڈ آیا سیا بگری گیے شاعری فردی عزب تنیس مجھ مرزا کے والد عبداللہ بیک خال رئیس الدرکی فرج میں طازم ہے۔ دہری لڑائی میں مارے گئے ۔ اس وقت مرزا کی عمر ۵ رس کی تھی۔ والد کی وفات کے بعد مرزا اپنے چی لفراللہ بیک خال کے پاس آگرے میں کی وفات کے بعد مرزا اپنے چی لفراللہ بیک خال کے پاس آگرے میں پرورش یاتے رہے ۔ ابتدائے عمر بیں آ بنول نے فارسی زبان کو ہنات

محنت اور سو ت سیکھا اور اس بیں کمال حاص کیا ﴿ چِنا بِخِرُ وه فا رسی شاعروں میں م سیاد مانے گئے ہیں اور اردو کی نسبت اُن کا فارسی دیان ہت منینم ہے ۔ لیکن زیادہ مقبولیت اُن کے اُردو دلیا ل کو حامیل مہائی ً جِو متعِدد بار جِيب مجلا مے - اور مال ہی میں اُس کی بہت سی شرعیں بكھى كئى يىں 🛧

زوق کی و نات کے بعد مرزا کو ہادرشاہ ظفر کی ام سنادی کا فخرها مبل مِرًا - ليكن دو سال ك بعد دلى ير غدركى مصيبت آتى اور وه سب كُنْيِل بُكِرِّكِيا - اختتام غدركے بعد مرزا رام بورکی سركار میں چیے گئے -وہاں سوروبید ما موار اُن کی تنواہ مقرر موگئی - لیكن وہاں وہ زیادہ عرصہ نه تعہرے اور والیں دہی چلے اُئے - جند سال تنگی وعشرت میں گزار كر ۱۵- فروری مالاهایم کو ۱۴، برس کی غمریس ونیا سے رحلت کی ج

مِرزا غالب اُردد شاعری میں نئی طرز کے مُوجِد خیال کے عالمے ،میں -ان كاتحيّل بلند اور مضامين عالى بين - تلسفه أن كے كلام كا برا جزو

ہے - اور حبّت اوا اس کا خاص جو مرجے ب اُردو میں دلوان کے عِلاوہ نثر میں اُن کے رتعات اور خطوط کے دو مجرع بس - ایک اُردوئے مطل اور دومرا عود بهندی - ان خطوط کی عبارت امنی سادگی اور روانی میں بے مثّل ہے - اور طرافت وسٹوخی کی چانشنی کے اس کی لطافت و تیرینی کو دو بالا کر دیا ہے وہ

مرزا کی زندگی کے حالات کو مولینا حالی نے جو اُن کے شاگر و و ل میں سب سے زیادہ نام ہور ہوئے ہیں - ایک کتاب کے اندر جع کرکے

شالع كيا ہے - جس كا نام ، ياو كار غالب مع د

#### النيس

مير تبرطي انيس - يبدائش فيض أباد سنداية - وفات لكفنو سك ا ا ملیم مرشیر گوئی کے شہنشاہ سے - اور یہ نن اُن کے آیا و احداد کا خاص عِمته عا و و فزیر کنے ہیں ہے عمر گزری ہے اِسی دشت کی سیامی ہیں پانچویں کُشت ہے شبیر کی ہرامی میں میرصاحب بہت برگر کوستے - ہزاروں مرتبے اُ ہوں نے لکھ ڈالے۔ اور کوئی مرتبیہ ڈیڈھ سو دوسو بند سے کم کا نہ ہوگا - لیکن بادج د رُرگر کُن کے اُن کے کلام میں کمیں ابتدال یا عامیانہ بین نہیں آنے بایا تا درالکلامی اُن کی ذات پر ختم تھی \*

اُن کے مریثول کی جار حلدیں جیسے چکی ہیں -اور عام طورسے ملتی ہیں +

## مولوی محد محن محسن (۱۹۴۸م - ۱۹۰۹مه)

نے جمع کرکے جھیوا دیا ہے ،

ان کے کلام کا عام جرم تمنیل کی بلند پردازی - ا لفاظ کی شان و شکوہ ، بندش کی جیتی ، اِستعادات کی رنگینی اور قبشتہ طلب ملیحات ہیں امیر مینائی کی رائے ہے کہ ا ن کا کلام ایک عالم ہے خیالات نادرہ کا - کہ اس کو دکھے کر انسان حران ہم جاتا ہے - اور ان کا مرشعر مواج بلغت اس کو دکھے کر انسان حران ہم جاتا ہے - اور ان کا مرشعر مواج بلغت ہے ۔ اور ان کا مرشعر مواج بلغت ہے ہے ۔ اور ان کا مرشعر مواج بلغت ہے ۔ اور ان کا کا مواج بلغت ہے ۔ اور ان کا کا مواج بلغت ہے ۔ اور ان کا کا مواج ہے ۔ اور ان کا کا مواج ہے ۔ اور ان کے ۔

مرزا اصغرعلى خال كنيم

لینم و بری سافشائه مطابق سکالید میں پیدا ہوئے۔ والد کانام نواب افاعلی خال ہے ۔ نیم و بی بین بیدا ہوئے۔ وجی نشتو و نما پائی اور فردت کے مطابق تعلیم ماصل کی ۔ باب کے انتقال کے لبد بھا بیرل سے نامرافقت ہوگئی ۔ اور نسیم اپنے برٹ بھائی مرزا اکبرعلی خال کے ساتھ لکھنوٹر چلے گئے ۔ اور وہی بود و باش اختیار کرلی ۔ بعد کو بھا بیرل نے عقد تقصیر کرا کے بانچا ۔ مگر النول نے ایک مز مانی ۔ اور بھر کھی و بی بنیں گئے۔ تمام عمر لکھنوٹر میں فقود فاقے کی حالت میں گزار دی ۔ مگر کسی کے ساتھ دست مرککھنوٹر میں فقود فاقے کی حالت میں گزار دی ۔ مگر کسی کے ساتھ دست مرککھنوٹر میں نقود فاقے کی حالت میں گزار دی ۔ مگر کسی کے ساتھ دست مدرکے لبد منظوم ترجے کی خدیت مدرکے لبد منظوم ترجے کی خدیت برسی میں الف لیلہ کے منظوم ترجے کی خدیت برمقرر ہوئے ۔ ایک جلدختم کی تھی کہ پرنس کی طرف سے تکیس کتاب کی جلدی ہوئی ۔ جو اُن کو ناگوار گزری اور قطع تعلق کہ لیا 4

لیم ہرمن و ہوئی کے شاگر و تھے - اور تکھنٹو میں رہنے کے با وجور کلام کا رنگ و بی دالول ہی کا قام رکھا - اور اس پرسختی سے بابندرہ برائے دور کو تھے - مگر مزاج میں دارشگی اس ندر بھی کہ جو کچھ کھے اس کی نقل اپنے پاس نہ رکھتے - اِس عادت کی وجہ سے اِن کا بہت ساکلام ضائع مرکیا - جرکچھ باتی بچا - اِن کے شاگر و حافظ عبدالواحد خال کلام ضائع مرکیا - جرکچھ باتی بچا - اِن کے شاگر و حافظ عبدالواحد خال

کلام ضائع بوگیا - جرکید باتی کیا - ان کے شاگرد ما نظ عبدالواحد خال مالک مطبع مصطفائی نے دیوان کی صورت میں جھیوا دیا تھا : لنیم کے کلام میں مومن کا رنگ بایا جاتاہے - طرز بیان لطیف اور

ازک خیالی کا عابل سے - زبان میں آیکر کی ادر صفاً کی ہے - ان کو تازگی کلام اور صحتِ محاورات کا بست خیال تھا +

اكبر

 خوبی حن اوا اور جدت بیان ہے۔ظرافت کے پروے میں اخلاقی اور فلسفیانہ رموز کو کامیابی کے ساتھ بیان کرنا آپ ہی کا حصتہ ہے۔اسی وجہ سے آپ کے کلام کو مہمت متعبولیت ماصل ہوئی ہے۔آپ کا مجموعۂ کلام تین دلیانوں میں جھب کر شائع ہو چکا ہے۔اور بھی غالباً ایک حصتہ اور چھپنا بائی ہے ہ

# وُاكْرْسِر شِيخ محمر أفبال

اتبال سیالکوٹ بین سے کہ اپنا ہوئے۔ ابتا ائی تعلیم انہوں نے وطن ہی انہیں طاصل کی۔ انٹرسٹیٹ اسکاج مشن کالج سیالکوٹ سے پاس کیا۔ بیاں انہیں شمس انعلا مولوی سیّر میرصن جیسے جیّد عالم کے فیفن تربیت سے مستفید ہونے کا مرتب مل گیا۔ وہ عربی اور فارس کے سیّر عالم سے۔ اور اقبال میں انہول نے ان زبانول کا صحیح ملاق بیلا کر دیا۔ اسی دوران میں ان کی شاعری کا قدم مقبولیت کی طرف بڑھا۔ وہ ہی۔ اسے کی تعلیم کے لئے لاہور ہ گئے سے یہاں وہ دہلی اور فلمنو کے بیض شواسے بھی تعلیم کے لئے لاہور ہ گئے سے منہ انہیں گوزشنٹ کالج لاہور میں پرونسسر ہرنالڈ میبیا اسا و مل گیا۔ آرنالڈ کی صحبت کا ان پر نمایاں انٹر ہڑا ہے۔ آردو نظری میں شنے فلسفیانہ مضامین کی دوشناسی اسی الرکا نینج ہے۔ گوزشنٹ کالج لاہورسے فارغ المحصیل ہوئے کے بعد وہ ادر نیچر گوزشنٹ کالج لاہورسے فارغ المحصیل ہوئے کے بعد وہ دو یوپ دوانہ ہوسے اور مشاہد کالج لاہور میں نیوام کیا۔ اسی عرصے میں انہول دو یوپ دوانہ ہوسے اور مشاہد کی جاری قام کیا۔ اسی عرصے میں انہول نے انگینڈ اور جرمنی سے علمی اور قانونی فرکریاں حاصل کیں۔ یورپ کے قیام نے انہوں نے بی انہول نے ان کے نظام میں خواب کی دو ان کے کلام میں نے انہول طور پر نظر ہی ہے بی

افبال ایک زبردست شاع اور مفکر ہیں۔ان کی شهرت ہندوشان کی صدود سے بکل کہا فغانستان دایران بلکہ بیرب تک پہنچ گئی ہے کیمبرج ہیں پروفیسر نکلسن نے آپ کی فارسی منوی \* اسرار فودی " کا انگریزی میں ترجمہ کیا ہے۔ آردو میں 'پانک درا'' کے بعدان کی عبدبد تصنیف \* بال جبر بل "ہے۔ اور اس سے میمی 'نازہ نر' مغرب کلیم'' اور ارمغانِ مجاز ہیں ؛ آگریزی اور فارس میں میں ٹواکٹر صاحب ستعدّد تصنیفات کے مالک ہیں -گورنمنٹ کی طرف سے آپ کی ادبی وعلمی خدات کے صلے میں نائٹ کا خطاب طاح۔ریاست بہوپال پانسو روپے اہوار کا وظیفہ چند سال دہتی رہی ہ

مولوي محمد المعبل مبرهمي رعيف يعلفه

بندن برج زائن جكيست

سلامکی میں فیص آباد راودھ) میں پیدا ہوئے۔ نگھنٹو میں تعلیم پائی اور مصافیہ میں کیننگ کا لیج سے بی-اسے کی ڈگری حاصل کی بعدازاں قاؤنی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے اور تکمیل کرکے وکالت مشروع کر دی ہ چکست کو سولہ سترہ سال کی عمرسے شعرگرٹی کا شوق تھا جو عمرکے ساتھ

چلیست و سولہ سترہ سال کی عمر سے سعر آدبی کا سوں تھا جو عمر سے ساتھ ساتھ کرتا میں اور قومی و منظری نظموں سے زیادہ شغف

چکبت کی نظر آکا مجموعہ صبح وطن کے نام سے شائع ہو چکا ہے۔ انتقال سے چندسال پہلے ایک مارد رسالہ نہیں مبیح اسید کے نام سے نکالا ماتا تھا۔ ایک ڈرامہ مکملاء نبی اُن کی یادگارہے ہ

## جوش ملیح آبادی

شبیرحین فال نام اور جوش تخلص ہے ۔ان کا فاندان کئی گینتوں سے
شاع جا ہا تا ہے ۔ان کے پردادا حیام الدولہ نورجنگ فواب نقیر محدفال کویا کا
شعوائے اورم کی صعب اول میں شار ہوتا ہے ۔ دادا نواب محمد احمد فال بہادر
تعلقدار کسمنڈی سے بین کے دیوان کا نام م فٹزن آلام ، ہے ۔ والد نواب محمد شیر
احمدفال بہادر رئیس اعظم میں ایک ہا بہت نوش گر شاعر ہے ۔ جوش صاحب
مالموں یہ ہو ہو ہوئے ۔ سینا پور ۔ مکمنؤ علی گرمے اور آگرے میں
تعلیم پائی ۔ لیکن والد کی ناوقت وفات کے باعث تعلیم ترک کرکے اپنی آبائی
مائداد کے انتظام میں مصرون ہو گئے۔ان کی نامجر باکاری اور ابنائے روزگار
کی چالاکیوں سے جا ٹداد کا ایک بڑا حصتہ تلف ہو گیا ۔جوش صاحب والد کے
انتظال کے چند سال بعد جامعہ عثمانیہ حیدر آباد کے دارالترجے میں بحیثیت ناظر
ادبی کام کرنے لگے۔ اب وہال سے پیشن لے کر دہلی آ گئے ہیں۔ اور ایک
ادبی کام کرنے لگے۔اب وہال سے پیشن لے کر دہلی آ گئے ہیں۔ اور ایک
بند پایہ اوبی رسالہ کلیم کے نام سے نکائن شروع کیا ہے و

بوش مباحب کی شاعری ان کے اپنے تأخرات کا مرقع ہے۔ وہ حسن اور نباب کے لغنے الاست میں جو جوش اور نباب کے لغنے الاسنے میں جو جوش اور مرستی سے معمور ہیں کمال رکھتے ہیں۔ چندسال بیلے ان کی نظروں کا ایک مجموعہ مروح اوب، کے نام سے شائع ہوا منا۔ بعد کا کلام یا نج جلدول میں شعلہ و شبنم ۔ نقش و نگار۔ فکرونشاط۔ جنون و

محروم

مشی توک چند صاحب آپ کا وطن اگوت عصلے خیل ضلع میانوال ہے۔
آپ کی طبیعت میں شاعری کا ملکہ نظری ہے۔ نصاحت اور روائی سوز و گداز
آپ کے کلام کے فاص جوہر ہیں۔ پیدائیش مششلہ ۔ آپ میانوالی میں
میڈ اوٹری کے علام کے یر بھی مامود رہے ہ

## خانصاحب الوالانز حفيظ حالندهري

حیظ صاحب شاعر مشہور مصرت غلام قادر گرآمی کے ارشد کلافہ ہیں سے ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک ہیں۔ ان کی شاعری کا ایک رُخ شاب کی مشانہ ترکوں کی تصویر کشی اور جوانی کی حسین امنگول کی چیرو کشائی ہے جس کو تخیل کی رنگین الفاظ کی موسیقیت اور حسن بیان کے ادھان نے اور میں چار چاند لگا دیے ہیں منظر لگاری ایک اور بہلو ہے۔ جس کو شاعر نے احجابی اور نادر تشبیوں سے ولکشی اور دار بائی کا جامہ بہنا دیا ہے +

المنظم المراد معنیظ کا اولین مجموع کلام ہے بجس میں سفیوال کی محمد تظمیں المال میں البید کے کلام کا مجموعہ سوز و ساز کے نام سے مشہورہے \*

سلمانوں کے قرمی زوال و انتشار نے حالی اور اقبال کی طرح معنیظ کے قلم کے قرمی زوال و انتشار نے حالی اور اقبال کی طرح معنیظ کے قلم کو مرتبع نگاری کے لئے ایک نیا موضوع سپرد کر دیا ہے جسے وہ شامنا متاسلاً کی شکل میں پیش کر رہے ہیں بنس کی دو جلدیں شائع ہو کر خماج متحسین کی در جلدیں شائع ہو کر خماج متحسین

ومول کر چکی ہیں ، مہنت بیکر حفیظ کا ایک نٹری کا رنامہ سات طبع زاد افسافول پر سٹسل ہے ، سرکار عالمیہ نے ان کی تدروانی کرتے ہوئے خان بھا در کا خطاب مرحمت نرا دیا ہے ،

باہمام بنوت دھرم چند بھارگونی ایس کی امرت البکوک بریس واقع رطوب دوڈ لاہور میں جبی اور دیوان مہلو ایس ۔ پی سنگھا - ایم اے -ایل ایل - بی -ایل ایس ایس ایس سے رحبطرار سنجاب پر نیورسٹی لاہور نے شائع کی و